

> لَّا وُالرِّمِح الْمَل قادري مَنظرًا مِنْ مُحرِّ خُارِضِ عَخْصُ الله لا





مَلْبَهُ خُمَّالُ الرِيْنَ اللهالهالها



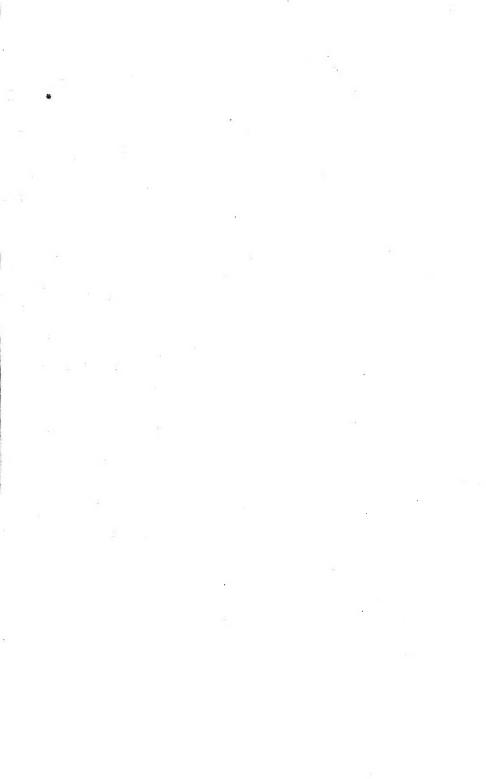

#### مقالات وارشادات م

عَنْ اللَّهُ الْمُولِينَ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# إنتتاب

ی کے معتب و نظریہ، او کارونسیاست، معوم و معارف ترمبیت می روحانیت کے سلسل کا نام ہے : الم كتاب : مقالات وارشادات المم المدى قطب العالم معنوت مانشين شخ القنير روا عبيدالله الدرقدس الله المرؤ

: ﴿ وَالْمُرْمِحِيِّهِ الْحَمْلِ صَاحِبِ مِنْظِلِّمِ ن مِيِّيةِ فِي غَنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ

جناب مخدعتمان غنى صاحب منطله

ناشر : يكه ازمطبوعات عالمي انجمن خدام الدين شيرانواله لا بور

قیمت : -/بع روپ

صفحات : ۲۲۲

مطيع : تعمير رزيمنگ رئيس فيروز بورود لا مور

#### » فهرست عنوا نات

| ۵4    |                   | <b>ئ</b> نب              | الله كا | 11"       | عبدالخيصاحب               | لقرنط : حضرت مولانا  | 0    |
|-------|-------------------|--------------------------|---------|-----------|---------------------------|----------------------|------|
| 09    |                   | كانظرته حنكب             | 0 المام | 14        | ,                         | نقرنظ احضرت ملاأ     |      |
| "     |                   | سحيمعنى                  | 1       | 14        |                           | نة رنطي؛ جنابًا حمد  |      |
| 41    |                   | نرسبب أ                  | ٥ بقار  | •         | 1                         | كلمات دُعار و ركت    | / O  |
|       | كانفرس نتد        | الماء كى آئين شريعيت     | 0 وال   | الم بي    | ميان مخراجل قادري         |                      | Ŭ    |
| 44    | بت                | عينخان كاخطبة صدار       | و دره   | ب ۲۰      | لرميان مخدا تحل صاحب      | مقدمه وبحضرت واك     | : O  |
| 44    |                   | لمام سحمعنی              | 10      |           |                           |                      |      |
| 41    | شور زندگی         | ربعيت بيني جامع دس       |         |           |                           |                      | •    |
| "     | ياللاي وشكرم      | و اسلامي مبورت           | ٥ دوفرا |           |                           | مقالار               |      |
| 41    | 1                 | ر<br>مربعیت بیشل ہے      | آئين    | ta.       | حليدوكم كى اكيسطيك        | سيرت نبوي تاله       | Ö    |
|       | بعقده أيمن شرفعيت | ن <u>عوام</u> كولابورمير | و جن    | ۳۲        | بطيبه وتلم كابيغام        | سيرت رشول صلى الأ    | 0    |
| 49    | يد                | س كانطبَه ستقبال         | كأنفأ   | M4 0      | ه میرانتشار سپدا کردهنی   | مغرني قومين لمانور   | 0    |
|       | ديت كانفنون عقده  | ه ١٩٤٥ كو آيتن شرو       | ٥ اكترب |           | مے نام اسلام کا امن آ     |                      |      |
| ۸۳    | اليه              | نواله مين طبة مستعة      | كوجرا   | 49        |                           | أعتسالاني ببغام      |      |
| 91"   |                   | رة المعادوث القرآن,      |         |           |                           |                      | , ·. |
|       | رسندهی کا آخری    | انقلاب مولانا عُبيدامة   | الماج   | 41        | كا أولين قصد              | اسلامی نظام سیاست    | 0    |
| 1-1   | C                 | روبوبند وبحرى مقاله      | سنب     | "         |                           | نظام اسلامی کی امتیا | 0    |
| 1-4   | يصت كادمين قلى    | پروفىيىد مخدسرور ( ا )   | 10 0    | <b>DY</b> |                           | دین میں کوئی جرنیا   |      |
| port" | ديوښدمولانا قاري  | واء مينتم داراجارم       | 0       | //        |                           | قيام امن المانول     |      |
| 114   | بين سيانام        | يبصاحب كي مدست           | 4.50    | ۵٣ .      |                           | اكيضتلسب             | 0    |
| "     | اين               | ت معارف اسلامیه          | × 0     | 20        |                           | بيودكي فبتنه ساماني  | 0    |
| 117   |                   | رِنَا إِن                |         | "         | فانظريس                   | قبل فيليعراسلام      | 0    |
| "     | T)                | إلامأنل والاقران         | 0       | ۵۵        |                           | اسلام میں خودکشی     | 0    |
| 114   | م ذی شان          | وشدو واست كحبتم          | 50      | 27        |                           | اعانتِ قبل كي سن     |      |
| HA    |                   | شادى المحتم              | 10      | S         | بدان <i>جنگ مین اسلام</i> |                      |      |
| 119   | نى خطاب           | رميتم صاحب كاجا          | 00      | D4        |                           | دس مرایات            | 1    |
|       |                   | 1 -                      | 4       |           |                           |                      |      |

|            |                                                                  | ۵  |                                       |                                                          |  |
|------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| 729        | بعن لوگوں کوشرک بشرک کھنے کی غلط مادے                            | •  | 444                                   | م حضرت لا جوری کی دینی ضوات                              |  |
| 101        | بھی ووں وہر جات ہے مطابع دی،<br>حضرت کا مستفار                   | 0  | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | مبل ذکر بوعت نہیں ہے                                     |  |
| "          | نام ونمود کے لیے زاد ہی مرند باندھو                              | 0  | 445                                   | م منكر صديث كالتعلق دولو كفيدا                           |  |
| 4          | ۴ م و روت ہیے زیادہ می ہرسہ برسو<br>حضرت مڈنی کا ایک یادگار مجلہ | 0  | //                                    | ر بخش دینے کے انداز زالے<br>منتخش دینے کے انداز زالے     |  |
| 751        | عاشق حرمين شريفين صرت مولانا مبيليف هي .                         | 0  | "                                     | صرت البوری کی موت بیلورت کی تیاری                        |  |
|            | عام من طرح بريدن معرف ولاه جيب منه.<br>مهاجر مني ومدني           | 0  | ۲۳۸                                   | النه کا دروازه که کلطایا تو کمنشده ما محد مل گها         |  |
| "          | سام برى ويدى<br>جامعة الازمرى پيژيكش ورصرت مولان جديد البيار     | 0  | "                                     | ص مفرت رعمة النه عليه كي صحبت كا الر                     |  |
| 109        | مباعد الاربري بيس ورصرت و مايب                                   | 0  | 44.4                                  | صاحب ال وصاحب ال                                         |  |
| "          | صاحب بوب<br>مبلس ذکری رکات                                       |    | "                                     | صفرتُ کی ایک وصنیت<br>○ صفرتُ کی ایک وصنیت               |  |
| "          | . بن دری برهایت<br>احساس زبان جاتا را                            | 0  | "                                     | ن سفرت کی بیاد میان<br>صفرت کے معمولات کا التزام         |  |
| "          | ندرون بالطبارة<br>عُلا كى خلط روش پراظهارافسوس                   | 0  | 10.                                   | ن سنجانی قرآن اور محمدی قرآن                             |  |
| 14.        | وقت کی تدرکریں                                                   | 0  | "                                     | ن سودی عرب میں جورای نبین ہوتیں<br>ا                     |  |
| "          | اطینان الله کی او میں ہے                                         | 0  | "                                     | ن کو رجه ین چین ین ادری<br>کاکستان اور جیری کی وار داتیں |  |
| "          | د کر جری اور ذکرخنی<br>د کر جری اور ذکرخنی                       | 0  | 721                                   | نده کا ایک بناوٹی سید                                    |  |
| 141        | موت کے لیے ہمدوقت تیار                                           | 0  | "                                     | و ذات بدانا اسلام میں جُرم ہے                            |  |
| "          | اجا كمەرت كا واقعه                                               | 0  | "                                     | ميلاد لبني صلى الشرعليه وكم كى رسُوات                    |  |
| "          | لِيْضُمْنِين كودُعاوَل مِين نرمُمُلامَين                         | 0  | "                                     | ٥ مقصتغليق                                               |  |
| "          | حضرتُ كاحال                                                      | 0  | YAY                                   | ن حضرت للبورثي كي ضدات جليله                             |  |
| 777        | الترتعانى كامكا نداوراكل طلال طيتب                               | 0  | "                                     | <ul> <li>صنرت المم الندئ كي تربتيت</li> </ul>            |  |
| "          | بذق ميں بکت                                                      | 0  | //                                    | ن كالابهلوان كي والدكاعجيب غربيه فاقعه                   |  |
| - //       | صنرت مولاأ مبيب الثرة كاواقعه                                    | 0  | 104                                   | ٥ كھرے اور كھوئے اسلام كى تشرى                           |  |
| . //       | شرم وحياني لياب                                                  | 0  | "                                     | والده مرومه كاست الراستياريسي                            |  |
| <b>777</b> | طلبار اوراسائذه كى دين سے اوا قفيت                               | 0  | YAY                                   | ن والده مرحمة كى دُوراندىشى                              |  |
|            | انشا التعلما بتى كے خلاف كوئى سائرسش                             | 0  | //                                    | 🔾 صغرتُ کی نبسیمت                                        |  |
| "          | كامياب نهبوكي                                                    | 0, | "//                                   | ٥ صفرت ميال مغرضين كركشف كاكيك واقع                      |  |
| אין י      | نبشترزني                                                         |    | raa                                   | ٥ صفرت والدين احديث كى بركتين                            |  |
| //         | سے کبو پرے بُوہ                                                  | 0  | //                                    | ٥ كوارهى ركه لويا بيوى                                   |  |
| 140        | بهالت کی انتهار                                                  |    | 141                                   | 🔾 عُراِنی اوربیحیائی کا دور                              |  |
| 777        | حضرت کے معالفین ان کے شیانی بن گئے                               | 0  | //                                    | و عورتوں میں حیا اورغیرت کم ہورہی ہے                     |  |
|            |                                                                  |    | 1                                     | 7                                                        |  |

| 160  | مسلمانان سرحد كا ذوق دىنى                         | 0 | 144  | آجكل كي لغين                                                          | 0    |
|------|---------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 144  | رُوس مِين هي صنرت لا بهوري كي عقيد تمند موع د باي | 0 | "    | اطينان فكسيسي عال موسكتاب                                             | 0    |
| //   | الك باركي غير وشلمان                              | 0 | //   | صرب كي محبت كا رنگ                                                    | 0    |
| //   | عُمر گھنٹ رہی ہے                                  | 0 | 141  | بهاری نُقافت                                                          | 0    |
| 11   | اكابر كاتذكره                                     | 0 | //   | حضرت للهوري كي تبليغ كا ديرا اثر                                      | 0    |
| 144  | حضرت لا مورى كى عادت تشريفيه                      | 0 | //   | مرتد سے بعیت بوطبانے کے بعد کی وقر داراں                              | 0    |
| //   | بسلة عالية فادريك اذكار                           | 0 | 779  | تبلیغی جاعت کے روگرام کی بسندیدگی                                     | 0    |
| Y41  | هراگل مجذوب نبيل در مرمحذوب إگل نهيس              | 0 | //   | بفت روزه فرام الدين كي خدات                                           | 0    |
| 149  | صحبت کارگ                                         | 0 |      | مضربة للبوري اورستيدعطا الثرشاه بجاري                                 | 0    |
| " // | خلاب شنت کم                                       | O | //   | میں اسہی تعلق                                                         |      |
| 11.  | زندگی کا کوئی تھروسے نہیں                         | 0 | "    | ماجد کی سُولت کا ناجاز ستعال                                          | 0    |
| 11.  | ابل الله كي خدمت ميل ني اولاد كوم ي الباليخ       | 0 | 11   | دین کے ام پربے دینی                                                   | 0    |
| . "  | درخر کال کم کیسے بہنجا جاسکتا ہے ؟                | 0 | 14.  | مصرت لا ہوری کے استغنار کی برکت                                       | 0    |
| TAI  | مُرىدىكى كچتە يىس ؟                               | 0 | 141  | إكشان مين مشخص كولسلام كابيابي بناجل بيئي                             | 0    |
| //   | التدتعالى فيصفرت كيخيب امداد فرائي                | 0 | //   | مصربة للهمدريُّ كافيضانُ                                              | 0    |
| //   | بے پردگی کا سلاب                                  | 0 | "    | حضرت لاموري كى بيد اشس وروفات                                         | 0    |
| //   | بزرگول سے دُعاِصرور کرائیں کی جیمل بھی توہو       | 0 | //   | حام إستبه ال كان الر                                                  | 0    |
| YAY  | حضرت سندهي كالميعجم يصحم اوراس كازات              | 0 | 14   | حضرت ابوری کے بخوں کی تربیت                                           | 0    |
| //   | لِينْ كُونِ وَكُواللَّهُ كِيا كُرُو               | 0 | //   | نیکی کی توفیق الله کافضل ہے                                           | 0    |
| -11  | وكرالشرسے بيارياں دُور ہوتی ہيں                   | 0 | "    | رزق حلال صدق مقال                                                     | 0    |
| TAT  | مصرت مدني كامقام                                  | 0 | //   | حضرت كابهتري وصال                                                     | 0    |
| _#   | بإكشان مير اسلامي قوانين نه نا فذهر سك            | 0 | . // | حضرت لا موری کی نیابت                                                 | 0    |
| 11.  | مُرِيّد پر زرع کے وقت عذاب                        | 0 | (3)  | حضرت ابا فررالدین گنج مشکر کے مزار رُانوار                            | 0    |
| tar  | تلادت قرآن كى عكر اخبار في لي ب                   | 0 | 124  | پر خرافات                                                             | 1597 |
| 11.  | لكهريتي كشكال بهركة                               | 0 | li   | امتحان سے پہلے جوتیاری ہوطائے دیم کام آئی ب                           | 0    |
| 110  | ايك عجيب غريب واقعه                               | 0 | TEN  | لِنے مُرشد کو نامائز تکلیف بنیں دینی جائے۔<br>صغرت للبوری کا قلبی کون | 0    |
| "    | تُركول كي اسلام معقيدت                            | 0 | "    | حضرت للسودي كا قلبي كون                                               | 0    |
| 444  | مروح عيد سلادستي البحاد بنده سيص                  | 0 | 140  | توکل کاهیمیم خهٔوم<br>حضرت لا میوری کی آخری تنا                       | 0    |
| 114  | فكرقلبي كافائده                                   | 0 | 11   | حضرت لا ہوری کی آخری تمنا                                             | 0    |
|      |                                                   |   |      |                                                                       |      |

| ۳1-        | <ul> <li>ایک مولوی شد کی غلط بیانی کادلیب فیاقد</li> </ul>  | 414  | موت لقدي ي                                              | 0 |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---|
| rif        | <b>V</b> , <b>V</b>                                         | "    |                                                         | 0 |
|            | اكبراله أبادى مروم كى صربة امرولي اورصرت                    | //   | ايك كين كاج كيد برُوا إ                                 |   |
| "          | لا بررئ سير كلاقات                                          | YAA  | بابا قائم دین کی سادہ لوی کا ذکر                        | 0 |
| TIT        | 7 10000                                                     | "    | انعامات خداوندی پرسشکر                                  | 0 |
| "          | <ul> <li>المازمين البطال كومشنته نه نبائيس</li> </ul>       | //   | صنرت امروني كاكشف                                       | 0 |
|            | O صرت يال مغرسين في صرت الموري كو                           | 191  | قانون مسسلام کی برکات                                   |   |
| MIM        | رخا لَفت عطا فرا <i>ل</i> ت                                 | 11   | احترام دمعنان                                           | 0 |
| "          | ٥ حضرت ميال م خركيات كاحضرت المم الدي رثيفت                 | 11   | مصربت لامهوري كي فياصار شان                             | 0 |
| MIL        | ٥ بني سے قرارہ جراز                                         | 191  | حريين شريفين مين صرت لابوري كي معمولات                  |   |
| "          | 0 ر زمزم واقعی شفلیه                                        | "    | مسفر حجاز میں صنرت کی خداک                              |   |
| "          | ٥ گنامون كاسائن بورد                                        | " // | مضرت لابوري كى علمار كونفسيست                           |   |
| 710        | <ul> <li>ایسانگرزیورت کی قدردانی اسلام</li> </ul>           | "    | صنرت نبى كيم تلى الشطيب وتم ك روة المركي ثنا            |   |
| "          | ٥ الله كنام كى ركتي                                         | 191  | فاك دينه كوشرمر بلك يصطرت عثرت عثمراً آرديا             | 0 |
| 714        | ٥ كلام اللي كاكيت بخره                                      | 191  | كسبطال كى بركات                                         | 0 |
| TIC.       | ٥ اكيك ايُس جرمن عورت كوقراك شفاط كادقه                     | 190  | حضربت للهوزى رخصوصى انعام المبى                         | 0 |
| ۳۲.        | O لاعلاج بنتج كاعملِ قرآني سے عتباب بروا                    | 197  | جن وانس كى بدائش كامقصد                                 |   |
| 771        | نسورة فانتحرقرآن بالكاخلاصرب                                | " // | عبادات برانعامات البيه كالكي عجيب اقعه                  |   |
| ۲۲۲        | <ul> <li>عمل میطال کی قرتب ارادی بھی اثر کرتی ہے</li> </ul> |      | ايك أنكر خداس صرب اقدالا مالله ي كالفتكم                |   |
| <b>777</b> | <ul> <li>کینگے ہوؤں کا قرآنی علاج</li> </ul>                |      | بيا الماك كالمراكا أيب واقعه                            |   |
| "          | G بیوی بیخول کے ساتھ سلوک                                   | 7.1  | أسوه نبئ سيبهث كرزندكى كزارا في كاواقع                  | 9 |
|            | 🔾 مضرت تقانوی کا اپنی دونوں بیوبوں سے                       | "    |                                                         | 0 |
| 414        | انصافتكاملوك                                                | 4.1  | ہدایت کے بعد محمرانی                                    | 0 |
| 11         | ٥ وكهاوسه كي نماز                                           | 4.4  | يس بي ميں ؟                                             |   |
| 410        | ٥ حضرت بندهي بطورمرتي                                       |      | حنرت لا مورئ ك ابتدائي ايام ترسيت                       |   |
| 27         | ٥ صرت مدلان ميك يا حدمدني كمالات                            |      | مصرت البوري كامشتباور حام السيريمنير                    |   |
| <b>779</b> | ن تصرت امروثی کے ایک مرمد کا واقعر                          |      | صرت شِنْ إِنَّهُ مِيرًى آزا أَشْ إِدْ أَنِي أَبِي أَبِي |   |
| //         | O مفرت مولان مبيدالله انور كى كسنوسى                        |      |                                                         | 0 |
| 1/         | ٥ مضرت كي عظمت                                              | ۲۰.۸ | کی ہجرت مدینہ                                           |   |

| rra        | إصلاح كريس إعلمار كصفول ستيجيب الطائي      |    |             | صرت نصاب سے بھی زیادہ زکوۃ اداکھنے          | 0 |
|------------|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------|---|
| ″          | إعكمار ويوبندكا نثروث وحجد                 |    | ۳۳.         | كويسند فولمت                                |   |
| ۲۲۲        | ايم بندوك اسلام كا گرويده بنن كاعج يُراتِع | O. | "           | ہاری جاعمت کی ذمہ دارمایں                   | 0 |
| "          | المارا الكاركاتعلق بالقرآن                 | 0  | ا۳۳         | قرآن مجيد كي ظمت كا أكير عجبيب واقع         |   |
| . //       | زنده اور مروه كيسشال                       | 0  | ″           | الله تعالى كے كلام كى طاقت كامجيب اقعه      | 0 |
|            |                                            | 0  | rrr         | دلی داولی می <i>مسشناسد</i>                 | 0 |
| ۲۲         | ے انکار فراوا                              |    | "           | والده مرحدكی بات                            | 0 |
| "          | ايشيا ممكادين كانتظم                       | 0  | rrr         |                                             | 0 |
| ۳۲۸        | 7 0. 2 0                                   | 0  | <b>//</b> · | والده مرحد كى يادكار باتيں                  | 0 |
| ″          | لوگوں کی بہل انتکاری                       |    | rra.        | صرت مولانا حميدالله صاحب كي ظمت عزميت       | 0 |
| 11         | انگریز کی گهری جال                         |    | "           |                                             | 0 |
| T14        | د إبنيت كي توپ                             |    |             | حضرتن وفات سيقبل معافحه اورمعانقر           | 0 |
| ″          | خاغانى منصور بندى خلاب اسلام ہے            | 0  | rr2         | فرلمت رہ                                    |   |
| "          | اسلام میں محددت کا متعام                   | 0  | ۳۳۸         | يُس آخري وقت كم يعزيشً كم إس را             | 0 |
| 70.        | أكيب أبدال سيميري الأقامت                  | 0  | "           | حضرت کے مزارعالی پر ایک کی لند کا کشف       | 0 |
|            | أنحرنيول كابنايا مواحمطانبي اودام نهاد     | 0  | 779         | حضرت دينېږري کې دُوما                       | 0 |
| //         | مجددين وللحين                              |    | "           | صرت كافيض                                   | 0 |
| rar        | مضرت نے مرحاکم وقت کوش کا پیغیام بنجایا    |    | "           | والده مرحد كوجنت كى بشادت                   | 0 |
| ″          | بماسب واداك اسلام للسن كاواقعه             | _  | ۳۲٠         | سوام كاكادوبار                              | Ö |
| Tat"       |                                            |    | "           | حضرت کی پابندئ اوقات                        | 0 |
| "          | <b>پا</b> روں طرف بگاڑ ہی بگاڑے            | 0  | 441         | حنرت كا نوربعيرت                            | 0 |
| #          |                                            |    | ۳۴۲         | لطيفة فلي عنت كالمحشب                       | 0 |
| 200        | حضرت مدنی کی پسند                          | 0  | ٣٣٣         | تغلق القرآن كأتعليم                         | 0 |
| //         | لاہور کے بازار بیصائی کی آمائیکاہ ہیں      | 0  | :           | شرعي الحكام بإنحته جيني كريف والون كوعقل بر | 0 |
| "          | قيام إكستان كابين نظر                      | 0  | //          | أذبون كى بجلئ إن ايان كى فكر كرني طبئ       |   |
| 100        | علمابرگرام کی قرانیاں                      | 0  | ۳۲۲         | چین کی لال کتاب اور ہمارا قرآن مجید         | Q |
| 11         | طبقة علمار كالمقرام                        | 0  |             | الأكاكر الك مابق كورزمشرتي بإكستان          | 0 |
| <b>TD7</b> | دونس بي علط                                | 0  | "           | مضرت المم المدئي كي الاقات                  |   |
| ″          | قرآن سے ٹرھر کوئی انقلابی کا بنیں ہے       | 0  |             | علمار سورك ليربترك كروه ليف كرداركي         | 0 |

| 274         |                                                                   | <b>"</b> 51 | التدتعالي كي رحتيس على كرينے كا دربعير             | 0  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----|
|             | <ul> <li>اقتدار کی مثال دُموپ عیادَ ان کی ہے، یا دعلیا</li> </ul> |             | مصرت والأعبيد الترمسندي كي مفوس ضربا               | 0  |
| 274         | سايسب اس كاكوئى اعتبار نهيس                                       | . "         | کے اڑات<br>پاکستان کو اِکستان بنلیقے               |    |
| <b>77</b> 9 | ٥ تونو                                                            | 104         |                                                    | Ò  |
|             | * * 61                                                            | "           | حضرت مولاأميال عبدالهادي دنيبوري كأمذكو            | 0  |
|             | أنهم وفعت                                                         | ۲۵۸         | ۱۲ ربیح الاول کی مروجه مدعمت کا بانی               | 0  |
| ۲۷-         | و جاز کابے نماز علم غرق ہوگیا                                     | 124         | بمارے صرت لاہوری ، ایک لوث فادم دین                | 0  |
|             | ن حضرت الناعبيالداندركووالده مخرمه كي خدمت كا                     | ř4-         | تلقين أتحساد                                       | 0  |
| 141         | نادرموقع ميسرآلي                                                  | <i>II</i> . | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            |    |
|             | <ul> <li>ابروست الشرصرة كوقل كرف تسقاد مرد.</li> </ul>            | 1741 S      | نُداً في صدود كو حيوار كر فوكر كي كسلطانت بوكتي ہے | 0. |
| "           | 20.                                                               |             | عورت کی شادت . لا بور اور کراچی می عور قول         | 0  |
| ۳۲۳         | بن گئے<br>صفائی مورالند تعالیٰ کانام سُن کر عله زکرسکے            | ryr         | کے علوس                                            | Ì  |
|             | · جاشين ام الدي صرت أقد م الأناج اجمل قادري                       | . //        | صربت مروثی کا توکل                                 | 0  |
| "           | ومهت برگانهمالهالیه کی وحرتسمیه                                   | "           | مضرت رائے بوری کا توکل                             | 0  |
| 124         | ٥ حنريشن اتنيرى ايركامت                                           | 777         | مضرت مدني كي عادت مباركه                           | 0  |
|             | 0 صربت امروثی کے اکیے عباسے کمیونسٹ کو                            | 11          | جن بھلسس وکرمیں کتے ہیں                            | Ö  |
| "           | دولت <sup>ا</sup> بيان مل گئى                                     | "           | صرت كي منتقر جات كاكارام                           | 0  |
| //          | 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,                           |             | الترتعالى ني تميل مزار روب ليفخرا وغيب             | 0  |
| 1"<4        | 🔾 🛚 حضرت اقد ی والده                                              | "           | حرم مکه میں مجا دیے                                |    |
| <b>PAI</b>  | o جنت کامکٹ                                                       | <b>""  </b> | أيسعلى كحرائے كى بے مجامصا جزادیاں                 | 0  |
| //          | o مضرت البورگ كي شفقت كا تذكره                                    |             | عشق رسُول کی زئی نے اکسے مایرانسان کو              | 0  |
|             | الم عديث مسجد كے مُوذن كوسانكي دسنا                               | "           | درار رسالت مين مينجاديا                            |    |
| "           | اور حضرت کے دم سے فری آرام آنا                                    | 240         | صري كي ين بيث وتيت وبيتي                           | 0  |
|             | ن مفرق كالبليغي علسول مين شركت كالمشروط                           | 777         | رُدى عوام رُوسى نظام سے تنگ بين                    | 0  |
|             | وعده كرنے اورالله تعالیٰ كی طرقت عنبی سامان                       |             | المام المدى جانشين شيخ التفنيركا                   | 0  |
| ۲۸۲         | متياكرن كالكيم بيث غريب اقعه                                      | 744         | آخري نطبه مبعه                                     |    |
|             | ٥ حضرت أني الميك سوال كاجوا كبيعمده                               |             | جبرے بدل گئے ہیں کک کی صمت نہیں بی                 | 0  |
| 710         | مثال كے ساتھ عطافرایا                                             | "           | اورنداس کی ترقعہدے                                 |    |
| · •         | و مرح م م الم الله م الله الله الله الله الله                     | ي           | حس دین کے اٹھام وقوانین کا اخیر علم کمن            | 0  |
|             |                                                                   |             |                                                    |    |

|                   | ) حضرت مدنی کی المیه بصرت اقد س کی             | 0   | rat        | سے فائغ ہوئے بغیرزی والیں آگئے                      |   |
|-------------------|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|---|
| ۴.,               |                                                |     | "          | ايك إبندنماز رمليب كاروكا ايمان فروز واقعه          | 0 |
| l <sub>v</sub> .1 | حضرت مُدنى المح كالحلمت                        |     | TAL        | من وورت كامسًا زمجذوب                               | 0 |
|                   | إدمُ وشَّف فرت كرصرت من سُلوا                  | 0   | "          | لاہورکے گوجرول کی گیارھویں"                         | 0 |
| ۳۶                | ظفرعلی خال مرحوم کی شقے سے تواضع کی            |     | MAA        | ختم شرلعني كاعجيب لطيف                              | 0 |
|                   | ) صنرت مولانا تيدع طارا تنرشاه بجاري مصرت مدني | 0   | 4          | مضرت كدم كينسر سالترتعالى في شف                     | 0 |
| "                 | كي إن مهان عمر ي توجيب افعربيس أيا             |     | //         | قے دی                                               |   |
|                   | خوشبوئے گل                                     |     | •          | سوره ولفنى يبصف عظمشده اونث ال طبائي                | 0 |
|                   | (انتخاب ليضلبات عبمعه وتقارم يلبن كر)          |     | 1114       | عجيب واقته                                          |   |
| 4.7               | بتترنيكبس                                      | 0   | 291        | محمشده لموه بل طبفه كاجرت أنجز واقعه                | 0 |
| //                |                                                | 0   | <b>141</b> | مخمشده سائيل بل طبنه كا واقعه                       | 0 |
| //                | -                                              | С   |            | سُورَدُ وَلِفَنْحَى كُرِيشَ مِن الكَ بِدِلِ الكِيلَ | 0 |
| 4.4               |                                                | С   | <b>797</b> | سأكيليل رآمد موكئيل                                 |   |
| //                | -                                              | 0   |            | سورة ولفنى كى بركت سالترتعالى في جبنين              | 0 |
| "                 |                                                | С   | //         | عطافرادى                                            |   |
| 11                |                                                | С   |            | بيم حاجى مولانخش سومرو كاروبي سينيا ورزليرا         | 0 |
| "                 | 1                                              | o . | . //       | مستعرار والمشده برس طنه كاعجيب واقعه                |   |
| (°A               | بدان دا برنيكان بنجشد كريم                     | 0   | ,          | مضرت كي دُعلسه ماجي شفيع الشيصاحب كي                | Ò |
| //                |                                                | С   | 1790       | 0 0,0 0,0                                           |   |
| //                |                                                | 0   | Ř          | فيروز سنرلام وركاحيرى شده رويسه والبس مل عليا       | O |
| 14                |                                                | Ċ   | //         | عجيب اقع                                            |   |
| . "               |                                                | C   | ز          | حفرت كى دُعاسد أكي آدى كا محشده بنيا بل ط           | 0 |
| //                |                                                | )   | 794        | كاواقعه<br>حضرتٌ بِن مدينيمنوره مين ايكشخص كيلقش قا |   |
| M.                |                                                | C   | 6          | حضرت کے مدینہ منورہ میں آیک عص کے لفت فاد           | 0 |
| // ·              | خوب ضائبكل جلنه كاواقعه                        | )   |            | پرتوج ف كرفر ايكواس كوقلب ميرامان بنير              |   |
| <b>"</b>          |                                                | C   | 3          | الشوالول كى دارلىس بى اكيسنى بى خرد                 | 0 |
| #                 | م منترت علی بحویری کام ملی مدفن                | C   | rga .      | منیں ہڑا                                            |   |
| //                | / - /                                          | C   |            |                                                     | 0 |
| 411               | م جنتے زادہ مالدار اُتنے زیادہ دُکھی           | C   | 199        | مندوبتگالي ورت به جادُوكا از زائل جوگيا             |   |

|             | 11                                                                                                                                                       |            |                                                                    |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۹          | _                                                                                                                                                        | اام        | بچرن کو دینی تعلیم دلوانے کی اکید                                  | 0 |
| er.         | Carl at                                                                                                                                                  | "          | بيوى بيول كودين أسكهان كالكر عبرناك واقعه                          | 0 |
|             | 0 كملات المان بي أوعل سراسالام                                                                                                                           | rir        | اسلام برعبادت وإخباعيت كى دعوت ينب                                 | 0 |
| 11          | فلافسيه                                                                                                                                                  |            | انسان نبیں مکر حیوا اسسے بی گئے گزرے                               | 0 |
| 441         | 0 فرکر کی قبولتیت کے لیے پر بنیر شرط ہے                                                                                                                  | ۳۱۳        | آخرت کی جرمزوری ہے                                                 | 0 |
| "           | ملاناعبيدالله سندهي كاابني كافره ال كاادب                                                                                                                | "          | بے طمع کے دوست                                                     | 0 |
| 610         |                                                                                                                                                          | //         | ايبان اور اسسلام                                                   | 0 |
| . "         | 0, 1, 1, 1, 0                                                                                                                                            | "          | ریا نیکی کو بھاڈ کھاتی ہے                                          | 0 |
| ۲۲۶         | 70 70 70                                                                                                                                                 | //         | عاجزی اور انحساری                                                  | 0 |
| "           | ٥ صفرت كي تبنيه                                                                                                                                          | "          | نيك ورصالح لولاد كم ييددُعا بانكاكرو                               | 0 |
| 445         |                                                                                                                                                          | المالم     | بندگان فعال نایاب نبین کمیاب ضور بین<br>مرسد                       | 0 |
| "           | و صرت كاجلنج                                                                                                                                             | //         | حنرت کی کمتین                                                      | 0 |
| . "         | ن صرت لمروثي كا دحرد باعث بركات تقا                                                                                                                      | MID        | اسلام اورقرآن كى صريح مخالفت                                       | 0 |
| "           | ن ايمين و دوه کا دُوده اور باني کا ياني بوليد                                                                                                            | "          | رُومانی امراض کے مراجین                                            | 0 |
| ٨١٧         | ن کم از کم بیٹیول ہی کو دین کی تعلیم دو<br>کر از میں میں کی سے میں کا میں ک | //         | ذكرالسه اورحبادات كومقدم ركفنا جاسية                               | 0 |
| "           | نزرگان دین ورصوفیا بخطام کی صحبت                                                                                                                         | לוץ        | میار بجروسالله کی دات برسید                                        | 0 |
| //<br>~// A | اللہ والوں کا سارا وقت اللہ کی بادیس گزر کے ہے<br>مرکز کر سرائر کا سرمت میں مرکز کے اس شام ال                                                            | "          | الله تعالیٰ کاخط                                                   | 0 |
|             | مغربی محالک کی ایڈ کے متعلق صفرت کا ارتباراً کا                                                                                                          | "          | مجلز فر فرض واجب اسْنَت نهیں ہے<br>مار سرعلی عام میں میں           | 0 |
| //          | مگرجی لگانے کی ونیانہیں ہے<br>گاہ کی منص                                                                                                                 | >ام        | السلامليكم وعليكم السلام                                           | 0 |
| //<br>      | ۵ گمرای کی انتها<br>پیز چک میں دیشتاری پیری ن                                                                                                            | "          | وُنیا دارول کاحال<br>به سر سرم سرم سرد سا                          | 0 |
| 44.         | ن حضرتً کی دُهارا ورشوشلین کواس کی اجازت<br>کامیاب تجارت                                                                                                 | γIΛ        | آپ ایک گڑیتے اندھ کیں                                              | 0 |
| //<br>      |                                                                                                                                                          |            | ہایت کے بعیضلالت کا ای <i>ک</i><br>عبرناکہ اقعہ                    | 0 |
| ا۳۲         | <ul> <li>تین فیمتیں آدھے منظیں</li> <li>ذکر کی شال میٹری کی ہے</li> </ul>                                                                                | "          | محبرتالہ تعہ<br>صلح نیت رِمِنتی ہونے کی بشارت                      | _ |
| "           |                                                                                                                                                          | //<br>~/:@ | ائی میت پر بی ہوسے می بسارت<br>دُنیا گزارنے کا اصول                | 0 |
| "           | o پیرکے انتخاب میں صد درحرا حتیا طرلازم ہے                                                                                                               | ۲۱۹        | دىيا كزارىيے كا الحسول<br>حضرت لاہوري كا كشف                       | 0 |
| "           | o حنرت دهم الشوطيه كي تعليم<br>o كاميا بي كاگر                                                                                                           | "          | مصرف ہوری کا کسفت<br>رُومانی کرنٹ                                  | 0 |
| "           | ۰۰ کا بیا بی کا کر<br>۰۰ پریکے انتقاب میں احتیاط کرنی چاہیئے                                                                                             | "          | روحای کریٹ<br>وڈوا کہلادن تے وڈوا دُکھ اِون                        | 0 |
| //<br>~~~   |                                                                                                                                                          | "          | ودا اللادن نے ودا دھ اون<br>بهائے دادا بیر صنرت امرونی سے ایم فادم | 0 |
| ۲۳۲         | اعمل علم كرام قالي صداحترام بي                                                                                                                           |            | بلائے دادا بیر <i>تصرت مردی سے</i> ایسے دم                         | 0 |

| ror | بنام حضرت الأاتيد حاوييسين ثناه فعيلآ او | 0 |                    | مكاشيب                                      |
|-----|------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------|
| rar | بنام مضرت مونا محراب بيم بالاكوثي        |   |                    |                                             |
| 500 | جمية طلا إسلام ك أكب رام غاكفنام         | 0 | ۲۳۶                | ٥ مکسن تحري                                 |
| "   | مضربت ملانا احدعلى ملزج كويت كى كتأب     | 0 | ٤٣٢                | فط بنام حضرت الأناعبدالهادي ينبوري 💍        |
| //  | مُمون كي عقائد واعمالُ پرتقرنط           | 0 | //                 | و ایک خطاع بوسٹ نہ ہوسکا                    |
| ۲۵۲ | ملانا راج صاحب کے ام                     | 0 | ۸۳۸                | 🔾 گسفرروس اور بلغاربیکی رونداو              |
| 102 | مُولِّف کے نام                           | 0 |                    | نام سلطان الاوليا بصفرت مولانا صبيب الشر    |
| ۸۵۸ | نطوط موآعث كنے ام                        | 0 | የ <mark>የ</mark> ለ | م ماجرمدنی ثم کی کے نام                     |
| 409 | ونظر مُولّف کے نام                       | 0 |                    | نام ستيد العارفين حضرت الحلج ميان           |
| ۲4. | بنام بإقرعلى طفر كويت                    | 0 | ومهم               | و عبدالهادي صاحب بن بوري 🔾                  |
| ٣٧٣ | بنام جناب صلاح الدين فريشى كوميت         | 0 | //                 |                                             |
| ۲۲۲ | بنام جناب عادل ورده كوبيت                | 0 | ra                 | نام صرت مولانا قاضى محد زار محسينى صاحلب    |
|     | بنام خاب محرطفیل بٹ صاحب اور             | 0 | MAI                | نام جناب افظ مك عبدالواحد كوجرانواله        |
| ۵۲۷ | مخدانشرف بشه صاحب عودى مرجال كوحرا واله  |   |                    | صرت اقدس المم المُدئ شف المنطبة عُمِم عاذين |
|     |                                          |   |                    | كواجازت ببعيت وأرثناد دييته وقت يرتحرير     |
|     |                                          |   | MAY                | عنايت فرما ئي ۔                             |

# تقريظ

;1

ا در المعلم محدث کبیرشخ الحدیث ولانا عبدالحق صاحیت لیطیی \_\_\_\_\_ استاذ العلم معدر کبیرشخ الحدیث ولانا عبدالحق صاحیت لیطیی \_\_\_\_\_

عامدًا ومصلياً

مخدوم ارده جناب او اکر می الدان الدان الدان که دو الدان که الدان الدان

میری دلی دُعاہے کہ باری تعالیٰ اسے ہرطرح نافع ہفبول عنداللہ وعندالنّاس بنائے۔ اسلامی، دبنی اور رُوحانی صفوں کے ذمّہ دارا فراد اس کی قدر کریں اور گھر گھر اپنے ذکر وَفکراور تعلیم وزربّیت کے صفوں مین صنوصیّیت کے ساتھ اس کو پڑھیں، پڑپھ کرننا بیّں، خدا کرے کہ اصلاح وانقلابِ اُمّیت کا ذریعہ ہو۔ آمین

ْ مَاكِيا<u>َ ﷺ</u> عمدالحقی غفرلئ

#### تقرئظ

اذ ر \_حضرت مولانا قاصَی محمد زا رکشینی صاحب کاتم خلیفه معارضت شیخیخ انصله

حضرت ابو ذرغفاری رضی الیّه عنه سے روابیت ہے کہ :

" بیتید دوعالم صلّی اللّه علیه و تلم نے ارشاد فروایا: حب کوئی مسلمان و نیاوی آلائش سے کنارہ کش رہماہے تو اسے اللّه تعالیٰ تین معتبین عطا فرم دیتے ہیں یعنی ۱- اُس کے دل میں دین کی مجھ کو اُگا دیتا ہے۔

۱-۱ رسے دن یں حین می بھر و ۱۰ دبیا ہے۔ ۲- دبن کی باتوں کو اس کی زبان برجاری فرما دبیا ہے اور

٣- است دُنيا كى بياريان اور أن كاعلاج بحيم مجما ديباب

جس کا نینجہ بھیستید دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ: اُسے وُنیاسے ایمان کی سلامتی کے ساتھ نرصست فرما کر دارا نسلام رجنّت ہیں

سنط درباسط ایمان می سلاسمی مید ساتد رستنگ فره کر دارا مسلام (سبت) بر پهنچا درباسید: سرگری سرگری سرگری سازم در سرگری در مسلوم در سازم در سازم در سازم در سازم در سازم در سازم در سازم

یبی وجهب که بعض علمارکرام اوراولیا بعظام با وجرد کید وه نبی نهیس بهوتے مگرانهی زبارسے محکمات بیکاتے ہیں وہ رضائندی رب کریم کی سندسے مشرف بهوتے ہیں ۔ یہ تو تقریبا سارے سلمان ملکت بین اور مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کی زبان درخشاں سے جبد کلمات صادر توکے اور اور اور اور محفوظ سے وہی ارشا دات مصدقہ نازل ہوگئے۔

قرآنِ عزیز رجس پرسب لمانوں کا ایمان ہے) میں ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے مصرت لقمان کے وہ کمات جرآپ نیک بندے مصرت لقمان کے وہ کلمات جرآپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بطور وعظ ونصیحت فرائے مقے ضلا وند قدّوس کو اس قدر بیند آئے کہ لازوال وی کے طور پر وہ سینید دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے قارب نور پر دُور کے مردور کے مردور

میں بعض ایسے اہل اللّٰد گزرے ہیں کہ ان کی زبان سے وہیٰ بحلا جو محمدتِ ایمانی کا ترجمان ثابت ہُوا۔ ہم گنا ہگاروں نے بھی ایسے چیندمردان بقی آگاہ دیکھے ہیں،اُن کے ارشا دات سُفنے کا ثرین عال بُواجن کے ملفوظات لقاین و حکمت سے اس طرح مزین ہو<u>نے بھے</u> کیجس نے قلب لیم ك سائه وسن اس كى كايا بهي مليط كتى - ان مين يقطب الارشاد ولتكوين صرت مولااحيدل مر مدنى فدس ستره العزرزا ورأن كي عكس حبيل وورجا صركه امام الاوليا بتضرب مولاما احمد على قدس سرہ الغرزیکے اسمار گرامی سرفہرست ہیں۔ان دونوں کے نُورِ نُظر، ان کی روایات کے امین ،نمونر سلف صالحيين صنرت بولانا عببيدالله انور نورالله مرفده اس كي يحيم صداق تنفير كه جرفرا إرجب بھی فروایا، وہ محمتِ دین کا منبع ابت ہُوا۔ برمحاورہ ہی نہیں ملکہ عقیقت ہے کہ ۔ تدرنعست بعداز زوال بهث حضرت اليندمقام عبديت ميراس قدرستغرق رستند منظ كرميلومين بلطينه والديمي زبهجا سکے۔ بیمجی ہم گنا ہگا رول کی سعادت ہے کہ حضرت کے ملفوظات ،ارثا دات اور بعض طبات کے اقتباسات ثنائع كيه جارب مين اوريهي ضاوند قدوس كى رحمت ب كرجس طرح بعض فها في الله ا كابراوليا بِكام ،علما بِين كِيعِصْ حَدّام كو ان كے ملفوظات ،كلمات ،حالات كى اشاحت كاشف عطا فرا كران خدّام كوان اوليار كرام كي زبان نبا دييا ہے۔ اسى طرح دورِ حاضر كے امام الاوليا م مضرت مولانا احدعلى صاحب قدس سراه العزىز كي فرمودات كه إنتخاب اور ترتبيب وتدويجا ثرث بھی صنرت کے ایک شرشد الحاج محمد عنان غنی صاحب کو مال مہوا کہ آپ کی مرتبر کا بہ طفوظات طِیّبات 'سے ایک دنیا را منائی عال کر رہی ہے اور انشا اِللّہ عال کرتی رہے گی۔ اب حضرت المم الهُدئيُّ كے مانشين ولى بن ولى بن ولى حضرت مياں مخدا جمل صاحب كى نظر گوم اثر نے بھی امام المُدئی کی ان برکات اور فیوضات کی ترشیب اور تدوین کے لیے بھی کیا جاج محموعتمان غنى صاحب كالنتخاب فرمايا يتضرت كابدانتخاب عاجى صاحب كيديسرار يسعاد فيارن ہے اور ناطرین کے بلے بھی باعثِ تسکین ہے کہ برکام اُسی کے سپرد ہُوا جوعلی طور پراس کا اہل ہے

# شناورِادب جناب احد ندیم قاسمی ڈارکٹر مجلی قیادب کی جند گرا رشات

میری کیا بساط بھی کہ میں صرت مولاً غبیداً للہ انور مرحوم و منفور کے ملفوظات وارشادات کے بارے میں کچے عرض کرا ۔ البقہ مبیب گرامی محترمی جانباز مرزا صاحب نے یہ کہ کرمیری شکل آسان کردی کہ محجے تو ان ملفوظات وارشادات کے صرف ادبی مرتبے کے تعلق مختصراً اپنیے انزات کلمبند کنے ہیں۔ بنیانچ تعمیل ارشاد کر راج ہوں ۔

خانواد سے اور اس کے عتم م و معزز ارکان سے میر سے تعارف کا رقبہ بس آنا ساتھا۔
گر حب مجھے عتم م محرعتان غنی صاحب کے مترب کردہ " ارشادات امام المدی " کامسودہ ٹریقنے
کاموقع ملا تو میں نے محسوس کیا کہ حب اسلامی تعلیمات کو خولصورت اسلوب میں، صافت تھری اور اکنے و
زبان میں اور بالکل واضح اور عمریتهم انداز میں پیش کیا جائے تومسائل کو بھاری بھاری عالماند اصطلاح ہست
سجا کر بیش کرنے کے مقاطعے میں برطری کار زادہ موثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موالا عبیداللہ انور مرحوم و
معفور کے ان ملفوظات، ان کے خطبات جمعہ، ان کی مجالس وکر اور ریڈیو پر اردو اور نجابی میں ان کی

تقريريسيدهي دل مين أترتى اور پيھنے والے كنون ميں حلول كرتى حلى جاتى مين.

در صل اس کتاب کے تمام مندر جات کامحور سلمانوں کے دل و دماغ میں اس انقلا<del>ق م</del>ہلا*ت کا* جذبه بدار کزاہے جومولانا مرحوم کے پکڑے ایک ایک میام میں رجا نبا ہُوا تھا۔ اس انعلام اصلاح کا نبع وهشن رسُولٌ ہے جس سے رُوح اور ضمیر خالی ہو تومسلمان محض نام کامسلمان رہ جاتا ہے بنیا بخد مولا أ کے تمام ارشادات اسی عشق رسول کا درس دیتے ہیں جس کی برکت سے سلمانوں کے اندر اس انقلاف اللے كي خواه شُل بديار دموتي ہے جس نے حودہ سوسال عيلے سرزمين عرب كئبت ريستوں كو توحيد كا پر شار بنا انخيين سچّی اورکھری انسانبت کےنمونے نبا دایتھا اور عنبوں نے علم وعرفان اور عدل ومساوات سے اليسے ايسے مرامل فتح مندي كے ساتھ مطے كيے كر دُنيا وم مخود روگئى .

اس کتاب کے مرتب نے وضاحت کی ہے کہ نطبات اور مجالس ذکر کے یہ تمام حصے صرت مولانا مردم كى سوائح حيات كاحفد تق. اگريت تقي سوانح بين شامل دستيته تو اس كتاب كي ضخامت بهت لمره جاتی۔ کیمران تحرروں اور تقرروں کا ایم ضفرد منصب بھی ہے اور میں انھیں الگ کتاب کی صورت میں شائع کرنے کا جواز ہے ۔ اور یہ نہایت معقول جواز ہے ۔

اعلا ، كلمة الحق، مّلتِ اسلاميه كا انتحكام و اتّحاد ، دين كي نعليم وترويج اورنفاذِ شربعيت اس آبك مندر جات كے خاص موضوع بيس ـ بلغاريك وار كي كومت صوفيه ميں عالمي امن كانفرنس ميں آپ كانطبان مُمله مضوعات کانچوارم بی ہے اور ایک اوب پارہ بھی مجالس ذکر کے اقتبارات میں مندرجہ بیشیتر واقعات بظاهرروزم وكعام واقعات معلوم موتي بين مكر صفرت مولانا فيدان كاذكر عس طرح كياب اس سان میں ہست گرے معانی پدا ہو مبلتے ہیں ۔ بظاہر عمولی ات سے ایک غیر عمولی کام لینے میں بھی ایک ادبی شان ہے رہی وج ہے کہ یہ اقتباسات شخ سعدی کی گلتان برسان کے مثیلی اوراستعاراتی شن کی اولائیں۔ ۔ آخریس مجھے مترّب کتاب کی اس سلسلے میرتخسین کراہیے کہ انھوں نے صربت مولانا کی پنجا ہی تقر<u>رو</u>یں کو پنجابی ہی میں درج کیا . اُر دو لقینیاً ہماری قومی زبان ہے مگر نیجاب کے لوگوں پر بنجا بی زبان کے بھی محیے عقوق ہیں اورصرت مولاً نے بڑی فراخد لی اورصداقت سے بیفوق بورے کیے ہیں۔

یں ان تمام صزات کو اس کتاب کی اثباعت ریمبار کیا دبیشیں کرتا ہوں جو اس کی زیبیہ افتات کے ذمر دار ہیں ایس ایفیں بقین دلاتا ہول کریر کتاب مُرتب کرے اعنوں نے ایک کارنیر تو کیا ہی ہے مگرساتھ ہی ایک آریخی کازامر بھی انجام دیاہے۔

أحمد بدنم فاتمي

### كلمات دُعاروبركت

از باشین اهام اله ای صرت الوامیان مخد جمل قادری صادم سیکاتم

كَفَمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امّا بعد فاعوذ بالله من الشّيطن الرّجيم بسم الله الرّحمان الرّحيم لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة (الاحلاب-٢١)

قرآنِ عزین اسلان عالم کی نجات دنیوی واُغروی کے لیے نبی کیم صلی الترعلیہ وسلم کی اِتباع میں الترعلیہ وسلم کی اِتباع میں افعال نبوئی کی تقلید و پیروی کو ذریعۂ نجات بنایا محدثین کرام کے صدیثِ قولی کو صدیثِ فعلی پر تربیح دی ہے۔ وجواس کی بیٹے کہ کسی بھی فاعل کا کوئی بھی فعل بسا اوقات کیکھنے ولی والے کے لیے مختلف ایرات جھوڑ تائے جبکہ فاعل کا اپنا مقصد کچھا ور ہوتا ہے کیکن صدیثِ قولی میں ہر چنر واضح ہوکر اور نکھر کے سامنے آجاتی ہے۔ اسی لیے اعا دیشِ نبوئی کے بعد صحابہ کا علیم میں ہمیشہ ایک تبرک کی حثیثیت الرضوان کے اقوال زریں اور ابعین کے فرمودات کو اُتربیہ سلہ میں ہمیشہ ایک تبرک کی حثیثیت عالی دہی ہے۔

ہرزمانے کے پاکباز اور راست گوشلمان علمار کاید دشتور رہاہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے مفوظات بجثرت اپنے تلا فدہ اور تسلین کے سامنے نقل کرتے آئے ہیں اوران متبرکیا لفاظ کا اثر بطور ایک عمل انگیز کے سامنے آیا ہے۔ اثر بطور ایک عمل انگیز کے سامنے آیا ہے۔

ہمارے صنرت اشیخ وسیلتنا فی الدّارین سیدنا و مُرشدُنا صنرت امام الهُدی رحمۃ الدّیوالے علیہ کو اکابرکے واقعات ُسُلنے میں ٹِلِ ملکہ حال تھا ۔ اکابرکے ملفوظات ُاٹھیں از بریقے۔ و چہشیر مختلف مجالس میں برموقع اُن کوئفل کیا کرتے تھے ۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم دیں نے کما کہ '' ہمارے صفرتے اپنے اکابرکے ملفوظات کا انسائیکلو پٹیریا میں''۔

حضرت کے اقرال اسی طرح ہیں جمع کرکے اگلی نسلون کم پینچانے ہوں گے ہیں اپنے ابّا جانَّ کی جُدانی کاکھی تِصوّر نہ تھا اور بُوں گلّا تھا کہ ہم سدا آئیے کے زیرِسایہ اپنے نصِیب کی نوشیاں سیٹنے رہیں گے لیکن آہ ابہت حلد ہمارے صرفتے ہم سے زحصت ہو گئے۔ مضرتً كى زبان مبارك سے سولتے قرآن وحدیث اور البنے اكابر كے ذكروں كے كہماور کچھ نہ بھلا یسی کی غیبت اور ٹرائی تو ڈور کی بات ہے ہمار سے صنرتے اپنے برترین تیمن کے کردار میں بھی کوئی نہ کوئی روش ہلوصرور تلاش کرلیا کرتے تھے اور بھرائسی روشن ہلوکو سامنے رکھ کر اسُ ئى تمام تر ئرائيوں كو فراموش كر ديتے۔ مجھے اچھی طرح یا دہے کہ 1919ء کی ایک صبیح سپتال میں میں اپنی والدہ کے ساتھ صرح كيليه كهاناك كركياتو وإن پر دوعورتين روتي موتي آئيس معلوم براكم سان دي ايس بي شا شریفی چیمیه کی والده اور اُن کی بیری میر حضو نے مصرت ریظلم و ربرتیت کی انتها کر دی تھی۔ وہ لینے بیٹے کی شکل سے نجات کے لیے دُعا کروانے کی غرض سے عاضر ہوئی تقیس میرے وامیں يراً اتناكه ميركبس مين موتوان عورتون كوكم ازكم أيك اكيت تفيير صرور رسيد كرون ليكن ميراي ره گياجب صرت نے نوں فرايكه: " بن إ بهي چميصاحب سيكوني كلهنين يمهنه أن كوأسى وقت معا كروا تفاكيونكة تصوران كانه تفاء أن كويحم دينے والوں كا تفاء وہ اپنی ڈریوٹی بُوری كررس ينق إورئيس انيا فرض اداكر رابتها . دونوں كى فرائض كى انجام ديمي اگر کھیے بدمزگی ہوگئی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے " اسسے ایک عام آدمی جس کوکھی ہمار سے صرب کے قربیب بیٹھنے کا یا اُن کو جاننے کا موقع نہیں ملا، اُن کی عظمت کا احساس کرسکتا ہے۔ ہار سے صری کے اقوال اور ملفوظ است اسلامي تعليمات كالنجوز اور ماحصل مين اوراس نوُرسے آج كا بھٹكا ہُوا انسان اپنى منرل كم كشتر

كو حال كرسكتاب \_\_\_\_ الله تبارك وتعالى عثمان غنى صاحب منظله كى اس كاوش كو قبول فولمئة، *حضرت شيخ مسكة ي*ر ارشادات "يقينًا نوجوان سل كى إصلاح كا باعث بين .

> كهين يا إله العالمين حقر مخداجمل فادرى عفالته

۲۵ ربیع الاول ۱۲۰۸ ه مدرسة فاسم لعلوم شيرانواله وازه لأمور

# بِالله إلتّ إلتَّهُ

بِيُ اِسْرَائِيلَ )

اپنی سنت کے مطابق حضرت عق جل شامۂ ہر دور میں پنے ملھیں طلما پر آبئیتن کو واشتِ نہوی علیہ التجابۃ والسلام کے نصب جلیا پر فائز کرتے ہیں ۔۔۔ رسول الشرحتی الشعلیہ وہم اور اصحاب رسول علیم الرضوان کے تتبع تا بعین کوام تبع تا بعین، ائم مجتہدین، محترثین ہفتہ رین، الصحاب رسول علیم الرضوان کے طابقہ منصورہ کو ہر دور میں اس عظیم وجلیل مقصد کی تکمیل کے لینے تخب اہل الشد، علما پر رابئیتن کے طابقہ منصورہ کو ہر دور میں اس عظیم وجلیل مقصد کی تکمیل کے لینے تخب فراتے ہیں، ان نفوس قد سید کے اوصاف اُن اُنامی سنت نبری صلی الشرعلیہ وہم کے تا بع اور اُنکی نفوش تعلیم و ترویج دیں میں اور اعلا رکھتہ الحق کے لیے سلسل جا دہو آ ہے۔

الجهاد ماض الى يوم القيامة (الهي)

اوران کا ہر خطہ زلسیت اصام عمل کی تراپ اور لگن میں گزر آ ہے اور شہادت ان کی تمتّا بن جاتی ہے ۔

یر شادت گر الفت میں قدم رکھتے ۔ لوگ آسان سمجتے ہیں مسلماں ہونا رحمتِ باری تعالیٰ نے ظلمت کدہ عظیم سندوشان میں فعمت دین اسلام صُوفیا ہے۔ لاللہ

قرون اُولیٰ کے مُسلمان شجار اورعلمامِ خلصبین کی وساطت سے بہنجا ئی۔ گومخدبن قاسم جیسے اولو لعزم اور باکر دارے کری سلمان قیدلیوں اور بیغالیوں کی دادری کی غرض سے بیاں آئے مگر کہھی محومت کو وسعت دینے یا بزورثمشیر دین نافذ کرنے کی شاقائم نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ نٹر تعیب مطہرہ رغمل کرنے کی بدولت بیاں کے مفتوصین نے کھیں ديومًا اورنجات دېنده جانا . درصل به ابل الله ظاهري علوم كے بحرزخار اور باطني حلاسے قدسي صفت اخلاق وكر دار كامجتمه اورسنت رول عليه الصلاة والسلام كي جبتي جاكتي تصوريته وإس بيه فطرت ليمريضه ال ہتنفنس ان کی طرف کھنچا چلا آ آ تاکہ دین اسلام کے سیتے اور سُیتے طرز زندگی کو انیا کر ڈنیا وآخرت کی کامیانی و کامرانی صل کرتا \_\_\_ اُن اہل اللہ علمار رّبانیتین اورصوفیا عِظام کے بیش رووہ اصحابُ رسول منقصِ كو مدنية رسُول سے والها نبعشق تقاليكن فريفية علم كى ادَّالِيُّ كے بِياي احساس نے انھیں راہِ وفا میں اپنے منفدس ارمان بھی فربان کرنے رمیجبور کر دیا۔ انھوں نے زمینے مز باندها اوراطراف واكناب عالم مين دُور دُوربتيون اورشهرون مين عابينچي بميرنع بسريح خِبازَ بھی وہیں سے اُٹھائے گئے اور وہ وطن عز نریسے دُور قیامت کک کے لیے انہی خطوں میر خاک کی جا در اور ه کرسو گئے بمین اور وشق ، کوفه و تصره قسطنطنیه و مدائن ومصر میں حضرت ابوالدرُّ واحضر عبداللدبن سعوة مضرت معاذ بنجباح مضرت الواتيث وغيرهم كيعلم وعمل اوعظمت كروارس وه چینمه بائے فیض جاری ہوئے جن کی روانی سے صنرت جس بھڑی ،حضرت سفیان توری ،اامخطم الرُصنيفةُ، امام احمد بن صنبلُّ، امام ما لکُ ، امام شافعیُّ ، امام غزالیُّ اورشیخ عبدالقا در جبلانی ً اور ان کے متوسلین طبین ابغہ ہائے روز گارستیوں نے وہیع وعربین بے آب صحراؤں کوسیراب کرکے سنره زارون میں تبدیل کر دیا ،حبال <u>کھلنے والے پی</u>ول اور کلیوں کی خوشبوارض ہند میں پینچی تولاہور مي*ن حضرت سيّد على جهوبريَّ*، احميه مي*ن حضرت خواجمعين الدين شِينيء ، ملتان مين حضرت بها الدين ركبياً* ُ فلعه گوالیار کی جیل می*ں صنرت مجدّد الف ثنانی ً اور د*ملی م*یں صنرت شاہ و*لی النّدُ عبیبی ستیال دِهُ توحید سے روحوں کی بیاس مجھاتے اور سنّت مطرہ کے نورسے دلوں کی اربکیاں دورکر<u>ت ہو ن</u>ظرایی۔ کم وسبیس ہندوشان کے نمام سلمان فاتحین سلاطبین اوراٹرار اسلام کی اثباعث وتبلیغ میں ممدومعاون بننے کے بجائے دین جل متین کے راستے کی دیوار اور ملت مسلمہ کے لیے کانک کاٹیکے بنے

ربید خیا نی حب بلطنت معلیہ کے جانشینوں کی عیاشیاں اور خدا کی نا فرمانیاں انتہار کو پہنچے گیاتی اس وقت کے اہل اللہ علمار ترانیین صوصًا حضرت محبد دالفت تانی جمان ولی اللہ محدث دہوی جا اور ان کے خانوا دہ نہیں ومعنوی نے اصلاح تعمیر اُسمت کا بٹیرا کھا اس کے خانوا دہ نہیں ومعنوی نے اصلاح تعمیر اُسمت کا بٹیرا کھا اس کے رفقار نے علم وعل کے ہرو امام شاہ مجبدالعزیز جمام امام العمر العام میں تاریخ اسلام کے سنہری ابواب رفتم کیے۔ اضیں اکا براہل اللہ کے نام اور اُس کے مقارت میں تاریخ اسلام کے سنہری ابواب رفتم کیے۔ اضیں اکا براہل اللہ کے نام میوا اور خانین مصارت میں صفرت علی ما دو اللہ میں تاریخ اسلام کے سنہری ابواب رفتم کیے۔ اضیں اکا براہل اللہ کہ دو اسلام الموری میں مقانوی جمان اور اللہ میں اور میں مولانا میں مولانا عبد اللہ سندھی جمان العرب واجم مولانا سید میں احد میں اور میں مولانا سید میں احد میں اور میں مولانا سید میں اور میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا مولانا میں مولانا مولانا مولانا میں مولانا م

صرت اقدس علیه الرحمت اپنی ذات کی حد درجد نفی کرتے ہوئے توجید خالص کا اثبات کیا بُنتیت سُول علیہ الرحمت اپنی ذات کی حد درجہ نفی کرتے ہوئے دین، نفاؤ شیت کیا بُنتیت سُول علیہ السلام برعمل بیرا ہوئے ہوئے اعلاء کلتا التی تعلیم و ترویج دین، نفاؤ شیت کی اور انتحام ملت کے لیے زندگی بحرصبر آزما حبّد وجد کی، قیدو بندی صعوبتیں برداشت کین و شین کی مناز شول اور اور شول کے منجہ دھارسے ملک و المبت کی ڈولتی ناؤ کو مبردور میں اپنے علم وعمل کی قوت اور حکمت بالغ کے ذریعے بری خوصورتی سے ساحل مُراد کے بہنیایا۔

علم وعمل کی قوت اور حکمت بالغہ کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے ساجل مُراد تک پنجایا۔
اپنے تنیس سالہ دور ترکیۂ نفس اور جا دفی ببیل اللہ میں صفرت امام اللہ کی چاہئے طیم المبت والدہ کے جاشین کے طور پر فعرمت دین تعلیم وقعتم قرآن اور اصلاح باطن کرتے رہے۔ اپنے دادا امام انقلاب صفرت سندھی کے علوم و معادف کے وارث ہونے کے ناطے اسلام کی نشأة تائب کے پردگرام کے لیے عالمی سیاست میں گری دلچیبی لیتے رہنے اور اپنے اُشاؤ و مرتی شنخ الاسلام مخرت مدنی کے پردگرام کے لیے عالمی سیاست کے میدان میں ہمشہ آریخ ساز کر داد ادا کرتے رہے۔

ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ قیام ماکتان کے بعدسے اب تک استخلاص دین ،تعمیر ملت اور

انتحام مملکت خداداد کے لیے کسی نے اتنی قربانیاں نه دی ہوں گی اور اس قدر جدو جدیہ کی ہوگی جنى صرت جانشين شخ القنبير جمالتدن كي . ستعقاء کی تحرکیضتم نبوت ہو ایس <u>190</u>0ء کے دورے تعاصفے سر1914ء الدنی آمریت کے خلاف تخرکیے کے رُوح روال سام اور کی تحرکی ہجائی جمہوریت میں قائدا زھٹیدیت اور مہم 19 ع کی فیصلہ کن تحرکیہ ختم نبوت کے بنیا دی محرک ومورکی تثبیت سے شامل ہوئے برے 19 کی تحرکیب نظام مصطفئ كحص طلف اورسنهما لينه والصصرت امام المدى رحما لشرك سواكون يخف إجبالي مور کی سلمسجد میں خون کی ندمایں بہا دی گئی تقییں اور کوئی ماں کا لال اس تخرکیب میں کو د حباہے کو تیار نہ تھا۔ پیصرف شیرانوالہ کاشیر رز داں شیخ اتھ نیٹر کا حگر گوشہ ہی تھا جس نے سرر کیفن ابندھ کر بھیرسے تخ کیے کو زندہ کر دیا۔ اس کے بعد ۱<u>۹۵۸ء سے ۱۹۸۸ء ک</u>ر حار تحمیث کا ملہ کے ذریعی ملک و قوم کو تباہی کی سیاست اور برمادی سے بجا کر اینے موقف کی سچانی ادراستحقاق حق کے لیے سینہ سپر ہوگئے اور لیے ہتعلال کو ڈنیا کی کوئی طاقت سرُمولغزش نہ دیے۔ انجن خدام الدین کی *عبدمصروفیات، م*هفت روزه خدام الدین کی از اجرار تاحیات کمانگرانی فرك تنديب. دوره تفسير القرآن، ورس وتدريس، ولى اللي علوم كي تميل اورشاه ولي الترسوسائي کے قیام وانتظام کے علاوہ تعلیم القرآن سوسائٹی ایسے ا داروں، مدارس ومساجد کی تمل سررستی اوراعانت اپنی زندگی کے ہردور میں ٹری سندہی سے جاری رکھی۔ تعلیمالقرآن سوسانٹی حفظ و اظرہ اور ترجمہ ونفسیر قرآن کے لیے بحی اور بچیوں کے سينكرون مراكز و مدارس قائم كر حكي هي جي جال پر ہزاروں طلبا وطالبات علوم ومعارف قرآني بیرہ مند ہوکر لاکھوں کی اصلاح کا ذریعہ بن رہے ہیں بصرت امام المدی کے شاگر داورا<del>کے</del> م تقریر تومرادرهها د کی مبعیت کرنے والے ہزاروں لاکھوں متوسّلین اس وقت نرصرف باکشان کیم

الله الله و الله و المالة الله الله المراكة المراكة و الله الله و الله الله و الله الله و ال

مجالس ذکر و فکرشهراورمضا فاتِ لا بهور ، اندرون اور بیرون کک ببیدیه مراکز اور بسین

قائم فرائیں جاں پر لوگوں کو اصلاح باطن اور روحانی بالیدگی کے مراقع میسرآتے رہے، دورہ تفسیر القرآن میں انقلابی طرز پر دورِحاصر کے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی فراتے رہے۔

ہنفت روزہ خدام الدین اور ترجانِ اسلام کے جاری کرنے ولیے خود صفرت اقدس انو<del>ر</del> رحمہ اللہ میں اور زندگی بھران کی نگرانی کے فرائفن انجام دینتے رہے۔ نقدام الدین کے مصنا میں لکٹر اوقات خود دکیھتے اور ایک ایک لفظ کی اصلاح فرماتے۔

جامع مسجد شیرانوالہ میں اپنے والدِ گرامی کی مندِ علَیا یہ کے فرائص کی انجام دہی میں اپنے مفار کو کبھی مانع نہیں آنے دیا ہے کی میرون ملک کے بڑے بڑے برِدگراموں کو اپنی اس تعلیٰ ذرّ اری کے لیے فربان کر دیتے ۔ لاہور اور کراچی میں طلبا وطالبات کے جامعات کی مجمّل سربر پتی اور بھرانی فرماتے رہے ۔

جمعته علمار اسلام پاکسان کے قیام سے لے کرنا جیات اس کے پروگرام پر بڑی جانفشانی اور جرات مندی سے حدوجہ دجاری رکھی اور جس وقت دنیا سے رحلت فرمائی، حضرت امام الله مُن جمعته علمار اسلام کے متفقة امیر سے .

یہ اللہ کی زات والاصفات کا اصابی طیمہ کے تصرت اقدس امم اللہ کی گئے دنیا سے
تشریعیت کے جانے کے بعیر صرت جانشین امام اللہ کی مولانامیاں محداجل قاوری وامت برکاہم
العالیہ لمپنے فرائفن منصبی کو کالم منت واہلیت سے بداحس طریق نبجاتے ہوئے سیتے وارث کی
حیثیت سے بادہ افروز ہیں۔ اللہ باک انفیں عمرض عطافرائے اور ان کی برکات کافیضا بام

يه مجموعة مقالات وارشادات المرائ "حضرت اقديل كي چيده ترين تقريرون ا تخريون اور تنيسًا ساله خطبات عبع اور مجالس و كرك بيانات سه اقتباسات ك انتخاب ميثل به حيندا بهم خطوط بشمول عكس تخريرهي اس كتاب ميس شامل كريد كئ بين . انشارالله العزيز دوسرا محسّد تحالات وكالات امام الهرئ " صل سوائح حيات اور مختصر طور پر زندگي كيمنستف باپووّن ب جائزون اور تبصرون ريشتن هوگا .

اس کتاب کی تیاری میں مرچاہتے ہوئے بھی بوجوہ تاخیر ہوگئی ہے برکو لفت محترمی محرمی جناب عثمان غنی صاحبے بڑی نندہی اور عرق ریزی سے مجدُوعہ تحریر کیا ہے جناب جاجی بشارے داور محت بمرسم جناب ظهیر میراند و و کسٹ نے بڑی سعاد تمندی سنے صوصی دلیسی لی ہے جناب تھیم آزاد شیرازی نے بدقت نظرا ملار اورادب کی اصلاح فرائی ہے۔ رئیس الحظاطین صرت سید نفیس محسینی مذطلہ نے اپنے شاگر درشید محتربیل حسن کو کما بت کے لیے مقرر فرایا حضوں نے بڑی محن سے سے میں کا مدتر کے مدتر کی مدس کی مدتر اور ایسا مشار کا اور کا معنوں نام

معنت سے کتابت کے موتی پروئے ہیں ان سب صرات اور بے شمار دیگر احباب جنبوں نے اس کاوش میں ہماری مدد اور رہنمائی فرمائی ہے ہم ان کے تبدول سے منون میں اور اللہ کی وات لم بزل سے اُمیدوا تُق رکھتے ہیں کہ ان اصحاب کو ونیا اور آخرت میں اجر جزل اور انعامات

كم يزل سے ائميد والق رکھتے ہيں كہ ان اصحاب كو ُونيا اور احرت ميں اجرِ جزلي اور العامات عطا فرمائيں گے۔ رأس الا تقيا صفرت شيخ الحديث مولانا عبدالحق رحمة الشرعليہ بانی ومتہم وارا لعلوم حقّانيہ رئس الا تقيا صفرت شيخ الحديث مولانا عبدالحق رحمة الشرعليہ بانی ومتہم وارا لعلوم حقّانيہ

اکوره خنگ (ایم این ای) کی خدست بین حاضری کے سفر میں جناب عثمان غنی ، حاجی شیار مد صاحب ، ظهیر میرایڈ ووکسٹ صاحب کے علاوہ گوجرانوالہ کے حاجی خوشی محد صاحب بھی میر ہے شرکیب سفر تھے بشنخ المحدیث صاحب نے بے صرشفقت و محبّت کا معاملہ فرمایا اور تقر نظیا کی الملا کے بعد ایک ایک لفظ باربارش کرخود و شخط شبت فرمائے بصرت شنج المحدیث ابتدائی کتابوں

میں صفرت امام المدی شکے اساد بھی سنتے۔ بیر سند امام المدی شکے اساد بھی سنتے۔ بیر کیمے معلوم تھا کہ اس کتاب کے چھینے سے پہلے وہ بھی اس جہانِ رنگ و رئیسے ملک عیم

یہ سیستعلوم تھا کہ اس کیاب نے چینیے سے بہتے وہ جی اس جہانِ رہب و بوسے ملتِ م کوسدھار چکے ہوں گے . مضرت امام لاہوری کے خلیفۂ ارشد قطب زمان ہفستبر قرآن صفرت علّامہ مولانا ہت منی

زا ہد تھینی واست بڑکاتھم العالیہ نے بھی ٹری چاہست اور کھا لِ ضلوص سے تقریط تحریر فی ائی ہے، خُدا اِن ایسے بزرگوں کا سابر سلامت باکرامیت رکھے دآمین) اور مجد الیسے گنا ہرگار کی عمر بھی اِن الیسے کام کے انسانوں کو لگا دے۔

زیر نظر کتاب کے بنیا دی طور پر و کو حصے ہیں ، پہلے حصے میں صنرت اقدس رحم اللہ کے مقالات ، چیدہ تخریری ، نشری اورغیر نشری تقاریر شامل ہیں ، سیرۃ النبی حتی الله علیہ و تلم سے شروع کر کے چند خاص خاص مقالہ جات اور تخریری شامل مجبوعہ کی گئی ہیں۔ اہم تقاریر شلا بلغاریہ کی عالمی امن کا نظام امن و نیا کے سلمان نمائندوں کی طرف سے ، اسلام کا نظام امن آشی کی عالمی امن کا نظام امن کا پندرھویں صدی ہجری کے آغاز پر ہملا اور آخری خطبہ و غیرہ ممل

نقل کر اید گئے ہیں، نشری تقاریر میں اردو اور بنجا بی دونوں زبانوں سے انتخاب شافل کرلیا گیا ۔

۔ اردو تقاریخ تلف موضوعات بر ہیں اور بنجا بی تقاریت تقاریت تقاریت دی راہ "کتخت رئید یا پاکستان سے نشر ہو جی ہیں جو در ال بنجا بی زبان ہیں تفسیر قرآن کی ابتدائی ترتیب ہے۔
دوسرے بیضے میں "ارشا دات "کے عنوان سے نتیس سالوں کے خطبات جمع اور مجالس فرکر کے بیانوں سے نتخب اقتباسات شامل کیے گئے ہیں۔ اخیس پیش کرنے کا اصل مقصد اللح المت ہوا اللہ میں موضوعات اورا ہم ماریخی واقعات کا بہت براسرایہ ہم جملت ہوا اقتباسات شامل کے گئے ہیں۔ اخیس پیش کرنے کا اصل مقصد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ساتھ ان میں علی موضوعات اورا ہم ماریخی واقعات کا بہت براسرایہ ہم جملت ہوا

آخریس مُولَّف نے چندخطوط بھی بطور تبرک شامل کرلیے ہیں۔ شروع میں مکس تحریکے طور پر ایک خط شکت بھی پیش نظر ہے بچند تلقینات اور مجرّ بات بھی افادّہ عام کے لیے لکھے گئے ہیں لیکن یاد رہے کہ بغیرانیے موجودہ شیخے کی اجازت اور مقین کے ان بڑھل شاسب نہیں جس سے عمواً عمل ضاتع اور بے سُود ہوجاتا ہے۔

نقیر محسب بد آنجل عفی عنه ۲- ۴۵ بیج شب المغط ۱۹۷۰

٢ رشعبان كمفظم سوبهم ليع أصطابق الرمارج مو1908ء

# معروضات محروضات

دِسُلِللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ. خَمْدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ. أَمَّا بَعْدُ

احقر کو اللہ تعالی نے صفرت شیخ النفسیمولانا احمد قلی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی نصیب فرا کر بہت اللہ کار کا تعانی کہ اس گنا ہمگار کا تعانی ایک ایسے اللہ والے سے ہوا جس کے بیمن نظر نے لاکھوں انسانوں کی تقدیریں بدل کے رکھ دیں بصنرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد احتر کو دیسعا دت بیسی آئی کہ مفوظ تو طیبات جیسی دکھی کا ب مرتب کی ۔ یہ کتاب باربار چیپی ہے اور خم ہوجاتی ہے۔ اس سے ڈر صفہ والوں نے بے حداستان وہ کیا ہے ، اور کر دہد بین ۔

اب الدّ تعالی نے مزید توفیق عطا فرائی ہے کہ جائشین شیخ التفسیر ام م المدی صرب ہوانا عبید الله الدی عضرت ہوانا عبید الله الله دی حالت کے بعد الن کے نطبات جُد اور مجالس کر کے بعد الن کے نطبات جُد اور مجالس کر دی ہے کہ چیدہ چیدہ جیدہ جیسے ہے کہ کر کے "ارشادات امام المدی شرح کر دیا ہے اور عنوان مجی تقرد کر دیا ہے اور عنوان مجی تقرد کر دیا ہے اور عنوان مجی تقرد کر دیا ہے محضرت امام المدی مولانا عبیدالله افور رحمۃ الله علیہ کے یہ ملفوظات متعد سهموصوت کی سوانے جیات کا صفات کی خامت بڑھ جانے کے خوف سے انفیل الگ کہ بی مسوانے جیات کی خامت بڑھ جانے کے خوف سے انفیل الگ کہ بی موکر شما قین کے باحقوں میں بہنیا دی جائے گی۔ موکر مشا قین کے باحقوں میں بہنیا دی جائے گی۔ موکر مشا قین کے باحقوں میں بہنیا دی جائے گی۔

الله تعالیٰ اِس محنت کو قبول فرائے اور میرے لیے ذخیرَ وَ آخرت بنائے۔ ایمین ۲۲ ربیع الاقل ۱۲۸ میں ۱۲۸ ربیع الاقل ۱۲۸ میں اور میں استراز اللہ وروازہ لاہور مدرستر ماہم اعلام شیار نوالہ دروازہ لاہور

حضرف مولانا عُبيد الله انور ا



سال ۱۹۶ و میں بنجاب بھر وں جمعیۃ علمار اسلام کی طوف سے سیرت کا نفرنسین منعقد بُوئیں۔
جن میں جمعیۃ بنجاب کے دہنما مولانا قاری نور الحق قریشی (ملتان) مولانا قاری عبد المیع سرگودا مولانا محر رمضان (میانوالی) مولانا محرفقان (علی نویہ) مولانا غلام رآنی (رحیم مارخان) جانباز مرزا (لاہور) اور تیدامین گیلانی (شیخوبیرہ) وغیرہ صرات نے شرکت کی ۔ حیند مقامات را میرنیجاب حضرت مولانا عبید المترانور رحمۃ المتر علیہ نے بھی شرکت فوائی اور انیا تحربی مقالہ بیشین فوایا

> بھُوْا جِسے بنہ شب ارائٹ سے اُس نوُر اولیں کا اُجبالامْہی توہو

حمدوتنائبق اس دات قادروتوانا کو جتی ہے۔ سے اس کارخانہ عالم کی ہر پہدرکو مدم کی اندھیاروں سے کال کر وجُرد کی طوہ کا ہ رہندوار کیا اور ازل وابر سس کی دات ہیں گئہ ہے۔ اس عالم رنگ و ئر کا ذرہ درہ اُس کی کیجائی و کہ بائی و زیبائی کے گئ گا رہا ہے اور درو دوسلام کا ننات کے دُولها اور اُس کے آخری پیٹیر رہنے ہوں نظام وجہالت ہیں ہیں ٹی آنسانیت کو گانت کا صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ را بیس کی دوسے کرہ ارض کی مُر تقریبًا بین ارب سال ہے لیکن انسان کو اس خاکدان ہیں رہتے ہوئے کے دولا کھ سے اپنج لاکھ سال کی تدت گزرای ہے۔ اس میرت کا ۸۶ فیصد حقد ہاری میں لیٹا ہوا ہے۔ ہماری اریخ نمایت می تقریب اور جربی میں لیٹا ہوا ہے۔ ہماری اریخ نمایت می تقریب کے فتر فال کھائی آترین کی نیزوں ہی میں صبحے انسانیت کے فتر فال کھائی آترین کی نیزوں ہی میں صبحے انسانیت کے فتر فال کھائی آترین کے نوالے کھائی انسانیت کے فتر فال کھائی انسانیت کے فتر فال کھائی انسان کو سے فیل کے میں قدر فیل کے میں تو جمیس انسان کو سے فیل کے سال کے سیرتوں ہی میں صبحے انسانیت کے فتر فیل کے کا کھائی انہوں کے میں تو جمیس کی میں میں صبحے انسانیت کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کھائی کھائی کے فتر فیل کھائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کئی کھائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کی کھی کھی کی کھیل کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کے کا سے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کے فتر فیل کھی کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کہائی کے فتر فیل کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کہ کی کھی کھی کھی کھی کے کہائی کی کھی کے کہائی کے کہ کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائ

ديتے ہيں ۔ ملکه سرور کونين کی تعلیمات ہی نے قتیقی معنوں میں انسان کو اشرف المخلوقات كيمقام كم بنيايا يه محسن انسانيت كالمجل السب المر" ازادم اليردم" كيداس حب مضرت أدم سيمفرت نوت كي مل والشت، سام بن نوح سدارا الميم كم والبشت مصرت اساعيل سے أور كك بم كيشت ، عدمان سے خاب عبد الله والد كرامي الخضرت كما كيشت، مضرت آدم مير صرت نبي اكرم بم مرفين جه منزار اكيب و بجين سال كي مّدت قرار في تتمين بعب نبوت عيسوى كو تقريبًا جير سورس بيت كئه اور دُنيا نور نبوت سه كاملًا محروم موكَّتى \_ عرب وعجم بمشرق ومغرب منصون خواب غفلت مين سرتبار بلكه شرك وكفركى كلمشا كوپ اليحيون سے دوجار کھائی دینے لگے اور کہنے کو تریہ انسان ہی تھالیکن در تقیقت جیوان سے بتر رکزار كاشكار. أوْلْبِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُـهَاصَل (يشْل حِيابِين ك بِين بَكَ أَن سيم كَمَة گزرے) سِنا پنج عرب لات وعرّنی، اکله وہبل پر فدا میں توجم کے رہبنے والے شم و قمر ، امبرن یز دان ،مها دیوا در کرش کی مُرتبی کے رہتار ، رُوئے زمین کا پہتے ہیتے اکسِ تنقی کو فلرموش كريح خود ساخته مُبتوں بينثار ہور واستا. ان حالات ميں بياكيب غيرت حقّ جوش ميں آئي۔ اسكے جلال وجبرو*ت کوحرکت ہوئ*ی۔ دُعائے خلیل در نوبیسل<sub>ی</sub> کی ندرائی کا وقت آیا۔ پیرو بہیمالاول ٢. اربل الحديم برقت صبح صادق به آفتاب برّت بلوك أمند سے بوردا مُوا ــه بصُد انداز يخائى بغايت ثان زياتى امیں بن کر اہانتِ آمنہ کی گودمیں آئی

بعدائپ کو واپس لامین بنی ہوازن کے گاؤں کی فضا آپ کو راس آئی۔اس لیے کہجی ملّمیں ادرکہی بھرگاؤں بیج دیے جاتے۔ مھیٹے برس میستنقل اپنی والدہ کے باس رہنے لگے مجید نول بعد حضرت أمند نے مدینے کاسفر کیا۔ آئ ساتھ ستھے۔ والیسی بین متعام الوار پر والدہ کا بھائن تعال هوگیا . اُمُ ایمن آپ کو مقرمترمه واپس لامنی بنب آپ کی رپورش دا دالکے سپرو ہوئی اِس فرض کوانھوں نے بطریق ہس انجام دیا۔ آپ کو اپنی اولا دسے بڑھ کرجا یا اور اپنی جان کے ساتھ پر رس لگاكردكها . دنگرانبياري طرح شروع مين آت نے بھي تحجه عرصه اپنے گوانے كى تجربان جرائي اور ان کی دیمیر بھال کی۔ ۱۲ برس کی عمر میں آئے نے اپنے چانے ساتھ شام کاسفر کیا بھو کے عیسانی رار شيج ب كانام بحياتها - آت كاخرى نبى برم فى كنشانيان تلائين - ١٥ سال كى عمر مدي ك "حرب فعاز" ميں شرکت کی بجنگ کے خاتمہ ریں حلف لفضول " میں آپ نے نمایاں حصّہ لیا۔ عرب میں اسلام کے آغاز بھر الٹرائیوں کا ایک نتم نہ ہونے والاسلسلہ علا از ماسفار ان میں بی*خک ہے* مشہورہے۔ بیجنگ قبیں اور قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اوّل قبیں بھر قریش غالب آئے۔ أخرين صلح برخاتمه بروا يجزئه اس حبك مين قريش يتى ريتن اورخاندان كے ننگ وام كاموالم تفا اس ليصفود نه مي شكت فرائي ليكن سي رات نه ما تدانيد أنفايا. استررب فجاز" اسى ليد كت مين كمنوع آيام مين لري كئي تقي - دوسري فبكون اوراط إئيون كي طرح اس حبَّك مين بهی هردوطرن سے بے دریغ نوُن بهایا گیا . در دِ دل رکھنے والے کچھ لوگوں نے سوچا پیغیرانسانی مشغله کیول نیختم کر دیاجائے۔ آخراس قبل وسفاکی سے تباہی کے سوا اور کیا حال ہواہے۔ اس غرض سے صلعت الفضول "كے نام سے معاہدہ ہواكہ مم میں سے ہٹھ ضمطارم كى حاليت كرے گا اوركونى ظالم محرمين زرين ليك كا. او احضين ينيال سُوجها ان كانام فضيُّل سي تروع مرآ ہے اس لیا اسے بی حلف افضول " کا نام دیا گیا ۔

جوان ہونے ربائپ نے ابائی بیشہ سجارت شروع کیا۔ ثنام، بصرہ اور مین کے سفر کیے۔
ای بچپن سے اپنی بات کے پیتے، راست باز، داینت دار اور بہت رحم دل تھے۔ اس لیے
عرب آپ کو" القیادت الامین "کے نام سے بچارتے مشل ہے کہ ہونہار بروا کے چینے چینے بایت و یعنی جس نے آگے جل کر کوئی ظیم کا زامہ انجام دنیا ہو باہے شروع ہی سے اُس کے ایچے آثار و قرائن دکھائی دینے گئے ہیں اور میاں تومعا لمہ نبوت کا تھا۔ نبی کی زندگی میں کھی تھنا دنہ ہی ہو تا

كه قبل از بعثت اُس كے حالات ومعاملات محجد اور ہوں اور بعداز تعبیّت محجد اور بیانچہ شغل تجارت میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی شن معاملہ امانت و داینت اور یا کنیرہ اخلاقی کے عام چرہے ہونے لگے۔ اس سے متاثر ہو کر عرب کی الدار اور تعلیم افتہ خاتون ناجرہ خدیجہ نے ضور سے تجارتی شرکت ومعاونت کی درخواست کی جید آپ نے نظور فرا لیا ۔ طے بایا مال اُن کا محنت يضوركي منافع أدهون آده بيناني شام سيمنافع بخش اور كامياب تخارتي سفر كيعبر بالخصوص ایندمغند فلام مسیره سے حالات سفراور صنور کی حقت و با کدامنی، ابند کرداری اور صداقت ومعامله فنمى اليسفيرهمولى اوصاف سُن كرخدييُّ نيحضورسيدمنا محت كى وزواست کی جو صنور نے قبول فرالی ۔ یہ اُس وقت کی بات سے جب سادا ماحل عبنی بے داہ روی کی سراند سي بسا بهوا تقايه بال شعرار اين فخش كاريون كوثر هريه هريه كربيان كزا ا دب كا كالسجيقة تقے بہاں بیرجانی و بے حجابی سے بھرے ہوئے تقییدے کو آنا بلند مقام عال تھا کہ دیوار كعبه رأيفين آوزال كر دا جاتاتها بهركييف اسمعتزز ومخترم خاتون يصيطا هرَه عركِ ام مسادكيا جا آتها، اس كانصيبا جا كامعلس كائ معقد موتى توخطبة كاح نود صرت ابطالب نے بڑھا۔ اس سے بیشیر علیق مخروی سے اُن کا سکاح ہوا۔ وفات کے بعد دوسرا کلے ابوالہ ہتیمی سے پڑھا! گیا کچھ<sup>و</sup> عصد بعدائس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نکاح کے وقت *حضرت خدیجہ بڑ* بنت خوليد كي قمر حاليس بن اور أتضرت كي عمر ٢٥ برس تقى حضور كي سارى اولا دخاب قاسم جناب عبدا لتدسولئے جناب ابراہیم کے جو مدینہ متورہ میں مار تیبطید کے بطن سے ہوئے بسیدہ زىينب، زفتيه، الم كلثوم اور مجر گوشهٔ رسُول مصنرت فاطمته الزّبرا رصٰی التّحنين صنرت خدیجه زُ كے بطن اطرسے لیدا مومتیں۔ ُجب آب کی عمر ۳۵ سال کی تھی <u>گ</u>ے میں سلاب آیا حب سے خانہ کعبہ کی عمارت کونقصا ببنجا يسب قبأل ني مركز ميركي جراسودنسب كرنے كا وقت آيا توانقلاف بوكيا التي قدرتاً آب كي سيرد جوكئي آب نے جراسودكو اكي جا در ميں ركها اور قبلي كے اكي اكي سردار کو حا درکے کونے کی ایم نے کہا جب مقام نصب پر آگیا تو آئے نے اپنے دسم بارک سے اُسے نصب فرا دا حس سے اکیٹ مُن ریز حَبُّک لُل گئی۔ جب آپ تی المتعلیه وتم کی عمر طالبیس برس کی ہموئی تو ۱۱ رفضان تیم فروری الدیم

كوغادحرا مين جب كهصنوراكرم صلى الله عليه والمحسب عادت مصروب عبادت عظے جبرئيل امین نے آگری مرزدہ سایا کہ آج آئے کو عق تعالی انصنصب رسالت پر فائز فرمایا ہے۔ اور ً بالقراى عرض كيا وقدًا لرهو- أتي في والا عما أنا بِقَارِي ، كين رُوصانهين جانيا. يش كرجريك المين نه دوم ته آت كوسيف سه لكا اور ميركه ، إفراء باسمه دقاب الْدُی خَلَقَ اوراس کے بعد سُورہ إقرار کی ابتدائی جند آنیئیں ملاوت کیں۔ آپ نے

بھی اسی طرح ان کو تلاوت کیا ہے

أتركر جراس سوئ قوم آيا ادر إك نشخت كيميا سائق لاما یہ ربّ العالمین کا پیلا سندیس اور اولین پیغام تھا۔ اپنے بندوں کے نام جیے کیجر معتكف ْغارِحراجبل النّورْسے بیرتھے اپنے گھر آئے اور اپنی مُونس وغخوار رفیقہ سیات سے تمام اجرا كهرُنايا بصِيسُنة بى اوّل المؤمنين كالتُرن جس مُبتى كه ليم تقدّر بوحياتها لُسه نصيب ہُوّا بچرجیسے ہی خبم بھنے کے ساتھی صدیق اکبڑ ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارثہ ﷺ کواس کا علم ہُوا ، دولتِ ایمان مصشر ف ہوکر مُرتصدیق شبت کر دی۔ بیضیب اللہ اکبرلوطنفے کی جائے ہے۔ تین رس کم آپ خاموشی سے تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے بجب اعلانیۃ بلیغ کا حکم مُوا توآب نے کوہ صفایر تمام اہل محمد کو جمع کیا اور رُبے اعمال سے توبر کے لیے کہا ہے <del>سے سے کے</del> سب آب کے دشمن ہو گئے بعب ظلم وسم حدسے بڑھا تو آب نے عبشہ ہجرت کامشورہ دیا۔ ١١ مرد ٧ عورتين حضرت عثمانً كي قيادت مين عبشه پنچه ٣ ماه و ١٠ رب مجرواليس آكمة دوسری بار ۸۳ مرد اور ۱۸عورتیں عبش گئے بعضرطبار بن ابی طالب اُن کے قائد سے بینمون نے شاہ نجاشی *عیسائی کے در*ار میں اپنی خطابت اور اُسلام کی عظمت کا لوم منوایا . قریش م<del>قہ نے</del> بنو ہاشم کو دھمکی دی کہ آنحضرت صلّی اللّه علیہ وللّم کو کفّار کے حوالے کر دیں ورنڈان کامُحَلِ ہائیگا كاجلئے گا بينانچەتين سال كەر آپ كوتمام خاندان مىيت شعب ابى طالب مىي بىلجورنا يەڭزىن کے رمنہا پڑا۔ اس دوران صرت حمزہ اور صنرت عمرانے اسلام فبول کیا نترت کے دسویں سال پېلىنصنىت ابوطالب اورنچىيە دنول بعد صنرت خدىجىنْ وفات ياگئىس. ان مى دنول ت فے طالِقَت کا تبلیغی سفر کیا پیشسر کین ٹری ہے ادبی اور گشاخی سے بیش آئے۔ او ابشوں کو پیچیے

لگا دا يعبنون نے آپ ير سي برسائے۔ ايك سائفي نے بدوعا كے ليد كها تو آپ نے فرايا،

میں اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہڑا ہوں مذکہ ہلاکت کے لیے۔ یہٰمیں توانشا اِلیّہ آئندہ

ان کی سلیس اسلام لائیں گی۔ تمام عرب کی طرح اہلِ مدینہ ہی جے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آخضرت کی تبلیغ و دعوت پہلے ال ضررے کے ۲ آدمی اسلام لائے۔ اگلے برس ۱۲ آدمی سلمان ہوگئے عقبہ التہ میں ۲۰ آدمی لمیان لے آئے بحضرت صعب بن عمیر اُن کو تعلیم قرآن کریم دیتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو مدینہ کی دعوت دی جہائے ترصویں سال نہوت مجمع اللی آپ مدینہ منتورہ ہجرت کرگئے۔ یہ تھی آپ کی متی زندگی کی ایک جبلک!

#### تقريبت پندرهوين صدى هجرى

# سيرب رسوالتي يكا ببغام

اب الاسسلام بندھ کے ایک عوف بندھی رسالے کے ایڈیٹر کی نواش پر میضمون لکھا گیا، حس کا سسندھی ترجہ وہاں شائع ہوا۔

ایمشہورارا فیصنع بجیم بروریہ نے اپنی کتاب کلیلہ دمنہ " میں صنور نبی محرّم رحمتِ دوعالم صلّی اللہ زنعالی علیہ والّہ واصحابہ وللّم کی بعثت کے وقت ایرا فی سوسائٹی کا جونقشہ کھینچا ہے اُس کی ایک تضویر ملاحظہ فرمایئں :

ایک ایرانی صنّف نے "شهد شاهد من اهلها "کے صداق اپنے گھر کے حالات کا جونقش کھینچا ہے اور اُس دور کی سوسائٹی کے بوست کندہ حالات بلاکم و کاست بیان کیٹیں

وه واضح اور دولو کیفظول میں کسی انقلاب کو دعوت دے رہے تھے کیونکہ آسمانی صحائفت کی شفقہ شہادت میں ہے کہ اس شم کے حالات پیدا ہوجائیں تو تبدیلی ناگزیر ہوجائی ہے۔ گیار ھویں صدی کے مجتد و اور برّصغیر کی نامور شخصیّت بھیم الاسلام شاہ ولی اللّہ وقدس سرّو اسی ضمن میں اپنی معرکۃ الآرار کتا ہے تبۃ اللّہ البالغہ میں کھتے ہیں (محض اُردو ترجمہ پریشیش خدمت ہے)

" جب مصيبت بهت بره كئي (يعني اوتيت اورونيا ريتي كي صيبت) اورمرض نے شدّت اختیار کرلی توالله تعالی اورائس کے مقرب فرشتے ناراض ہُوئے۔اُس وَقت اللہ تعالیٰ کی میشتیت ہٹوئی کہ اِس مرض کا مادہ ہی کا ہے کر بھینک دیا جائے،کیونکہ مرض لاعلاج حد کہ ٹرھ گیا تھا جنانچہ اِس غرض تھےلیے اللة تعالى نيصنرت مُحمّد رسُول اللّه تسلّى اللّه تعالى عليه وآله واصحابه وتلم كومبعُّوث فراا حرمحف أمى سقط ( جبياكة قرآن مجيد مين سُورة جمعه آيت ٢ مين الشاديك) ناقل ۸ اور عنصول نے کیجی ایرانی اور رُومی سوسائٹی ( روس اورامر تھیے کی طرح اُس دورکی دوخطیم اورسیرطاقتیں) میں بیاجول ندرکھاتھا اور ندان کی رہم ورواج اورطرزمعا شرت اختيار كي هي ، الله تعالى نه أتخفية صلى الله تعالى عليه وآلمه واصحابه وسلم كو رشوم صالح اورغيرصالح كے درميان تمير كرنے كامعيار قرار ديا اور ان کی زبابی مین ترجان معظیمیوں کی رسموں کی مذرست کرائی اور دُنیاوی زندگی میں انہاک اور اس براطمینان کر کے بیٹھ جانے کی خرابی طاہر کی، اُن کے دِل میں التّدنية والأكدجن اخلاق فاسده اوررسُوم مروبه يحيح بمي عادى مين اورجن بروه فخرومبا ہا*ت کرتے ہیں وہ حرام ہیں بشلا کیٹیی لب*اس،ارغوانی کیٹر*یے ہُنہری*اور روبیلی برتن بُشنهری زبور، ایسیکیریسین برنقسویریں بنی بھوئی ہوں ہسکانوں پر نقش ونگار،الترتعالی نے فیصلہ کیا کہ اِس نبی کی محومت کے دریعے سے ان قیصروکسریٰی ( رُومی وایرانی سوساتبی کے سرراہ ) کی محوست کو برباد کرہے، اور اِس کی لیڈرشپ کے ذریعے اُن کی لیڈرشپ کونتم کر دے ۔ چنا نچداس کے جود سے کسریٰ ملاک ہوگیا ، بچرکوئی کسریٰ نہ ہوگا اور قبصر کی فیصربیٹ ختم ہوگئی اور

پھرکوئی اُس کا جانشین نہ ہوسکے گا" (جلد نبرا سلا)
کیم الاست رحما اللہ تعالی کے اِس اقتباس سے مقصد بڑا واضح ہے کہ اللہ کانبی دُنیا
سے ہفتم کی بے انصافی اور عدم توازن دُور کرنے آیا تھا اور معاشر ہے کے وہ افراد وطبقات
جومر سے بڑھی ہُوئی بُرتِعیّش زندگی میں ست ہوکر خدا نا آثنا ہو چکے متے اور ان کے عمال و
افعال مِّرت کے دُوسر سے طبقات کے لیے تم قائل ابت ہور ہے تھے اُن کا قلع جمع کر دیا جا
اور اللہ کی زمین انصاف سے جرجائے۔

سركار دوعالم سلى الترعليه واكر واصحابه وللم في اكي موقع برارشاد فروايت كهلك قيصر فلا قيصر بعدة وهلك كسرى فلا كسرى بعدة - يداكي بيشين كوئى تقى جزابر نبرت سف كلى اور اس كى صداقت كوب مت جلد دُنيا في دكيوليا -

إسموقع برقدرتى طور بريسوال بدا بهوا به كوهيش ونشاط ميس غرق معاشر كاور سوائلى كوزوال كى رسول الترخ كيون بيثين كوئى كى اور دُنيا بهرك الم صلاح وتقول سوائلى كو الترخيم ودانا لوگ اس تهم كى سوسائلى كو انسان اور انسان ي كايد كون تم قال سمحت بير ؟ اس كاجراب سورة بنى امرائيل كى اثبت ما است بخر بم علوم بوسك كا . الترتعالى فرات بير كه واندا ارد نا ان نهلك قرب امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القواس فدمناها تدميرا .

اورجب ہم کسی بہتی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں پھروہ وہاں نا فرمانی کرتے ہیں تب اُن پر حبّت تمام ہم جاتی ہے اور ہم اسے برا دکر نہتے ہیں۔ (صنرت للہوریؓ)

پنجاب مین محمت ولی اللی کے خلص اور بے لوث شارح حضرت مولانا احماعلی تقالت علیہ لپنے خنصر حواشی میں اس آئیت کے خسن میں فراتے ہیں :

" يه جمى اورب كربستيان بهيشه آسوده حال لوگول كى شامت اعمال سے تباه بھوا كرتى ہيں"

کہی قرآنی تقص دواقعات براید احیّٰتی سی نظر والیس توسب سے پہلے نبی مُرسل معنوت نوج علیدالسّلام سے کے کرحضرت محیّد رسول التّٰدِ اللّٰه تعالیٰ علیدوالد واصحاب وسلّم

يك آسمانى تعليمات اورنبوى دعوت كى مخالفت ميں وہى طبقه آپ كومپیش پیش نظر آئے گا جوقرآن کی زبان مین متعرف ( دولت منطبقه ) کهلانا بد- اس طبقه نداینی دولت و *ثروت پرغرور وناز کرتے ہوئے ہمیشہ ا*نبیا علیهم السّلام اوراُن کے رفقار اوراہل ایما کا ذکر تحقیر آمیز انداز میں کیا بے حضرت نور ح علیہ السّلام کے دور کے ابلِ ثروت اور اراب ہمّول نے آت کی دعوت کے حواب میں کہا ، " ہمیں توتم ہم جیسیے ہی ایک آدمی نظر آتے ہو اور ہمیں توہتھارہے پرو وہی نظر آتے ہیں جو نہم میں سے رفیل ہیں ؛ ( ہُود آیت نبر ۱۶) حضرت صالح عليه السلام كي حالات كيضمن ميں التي تعالی فراتے ہيں كم : " اس قوم كے متكبر سٰرداروں نے غريبوں سے كہا جوا بيان لا چکے تھے كيا تھیں بقین ہے کہ مالے کوائس کے رب نے بھیجاہے؟ انھوں نے کہاجو وہی کم آيا المسيم السرياميان لاتياب متنكبرون ني كما كرجس بتصير بقين بيءم السينهين مانتة " ( الاعراف اليت ١٠٠٥) فرعون سے تعلّق قرآن کہاہے کدائس نے اپنی قوم سے کہا: "كياكيس اس سے بشرنهيں ہوں جو ذليل ہے اورصاف بات بھي نهيں كرسكتا " ( زخون ۵۲) سركار دوعالم صلى الته تعالى عليه واكه وللم كے زمانہ ميں كفّار وفتيا ق آھے ہے اسي انداز میں گفتگو کرتے اور آئے سے بیط البہ کرتے کہ بیغرا بر اور اس طرح کے جو**لوگ آئپ کے**ارد گرد رہتے ہیں انھیں ہٹا دیں توہم کم از کم آپ کی بات شن لیں گے (ماننا نہ ماننا بعد کی بات بنے) اس برالتُدتعالىٰ في آب كوفراليا :

التدلعالى كے آپ لو قراما : " اور جو لوگ جستے وشام اپنے رب كو ئكارتے ہيں اُنھيں اپنے سے دُور نذكر جواللّه كى رضا چاہتے ہيں تيرے وقمه ان كاكو ئى صاب نہيں ہے اور نه تيرا كو ئى حساب اُن كے وقمر ، اگر توسُنے اُنھيں دُور سُاديا بيس توسب انصافوں ميسے ہوگا " (الاندام - ۵۲)

بروبار میں ہے۔ یہ تفضیلات جرگزریں ان سے اللہ کے نبیوں کے وُنیا میں آنے کے اسباب پر واضح

اللهم احيني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرف في نمرة المساكين"

اس کے بعد ایک اور بات بڑی صروری بیے جس کو پیم الاتت امام ولی الله دموی الله

"ایرانیون اور دوسیون کوخنف اقوام میخوست کرتے صدیاں گزگین اوراُخون ندگی کو ہی اپنی زندگی کامقصد بنالیا اورا خرست کو فراموش کر بیٹیے اور شیطنت اُن بیغالب آگئی تو اُن کی زندگی کا حال بین فراموش کر بیٹیے اور شیطنت اُن بیغالب آگئی تو اُن کی زندگی کا حال بین گیا کہ بیش میں ون گزاریں جیانچ اُن میں سے بیخص وا دِعیش وینے لگ گیا اور اس پراترانے لگا، اُن کا پیطرز زندگی و کھے کر دُنیا کے برگوشے سے علمار اور سائینسدان اُن کے گروجم ہونے لگے جو اُن کے لیے سامان عیش میں کہنا وارسائینسدان اُن کے گروجم عہونے لگے جو اُن کے لیے سامان عیش میں کو اور ان ایجادات کو باعث فیز سمجھنے لگے "

اس کے بعد شاہم ماحب نے ان سرایہ ریست اُمراکے بیاس فاخرہ ، عالیشان مخلات مماتش مخلات مخلات مخلات مخلات مخلات ما ندازہ لکا نے سے لیے مائنش جانور وغیرہ کا ذرازہ لکانے سے لیے ممرانوں اور اُمرار کو دکھ لور . . . اس کے بعد رقم طراز میں :

" ان ملوک واُمرار کی زندگی کےطورطریقے رفتہ رفتہ عُوام کے نظام معاشرت کے صل اصول بن گئے اور نوبت بہاں تھے پہنچ گئی کے سورائٹی میں ان خاربول کا استیصال نامکن ہوگیا اوراس کی ہی ایک صورت باتی رہ گئی کیمکن ہوتو یہ
برعادات اُن کوکوں کے دِلوں سے کھرچ کھرچ کڑکال دی جائیں۔ بادشا ہو
اورا مرار کی اس عیاشانہ زندگی سے بہت سے نظرا کی معاش تی امراض
بیدا ہوگئے جوجات معاش تی کے ہرائی شعید میں داخل ہو گئے اور یہ حالت
الیسی ہم گیر ہوگئی کہ وبا کی طرح ساری ملکست میں سائیت کر گئی، اِس سے نیٹہ کی
بیجانہ وہیاتی، نامیر محفوظ رہا نہ غریب ، بیان کسک کہ شخص ان خرابیوں کو دیمیا
معالی معلی سے بایوس تھا۔ اس کا نیتجہ زیکلا کہ عوام و خواص شدید الی تھیا
میں مجتلل ہوکررہ گئے " (جراللہ الله جراص ۱-۱۰)

آپ نے دیکھا کہ ثنا ہصاحب کس طرح امراض مزمنہ کن شخص کرتے ہیں، جب اُمرار عی*ش ریشی کاشکار چوتے بیں توغرا*" الناس علیٰ دین ملوکھٹ کے *مصداق ان کے قدم* بقدم چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یونکدان کے اندراس کی سکت بنیں ہوتی اوران کے معاشی الات اس کی اجازت نہیں دیتے اس لیے وہ معاشرہ میں ڈھور ڈنگرین کررہ جاتے ہیں اُدیر کا طبقہ انفیں بیل گرھے کے درج بک بہنیا دیا ہے اور معاشرہ واضح طور ریط بھاتی کش محش کاشکار ہوجاتا ہے، اس طبقاتی کش کش میں اُمرار وطوک کی زندگی کے اپنے اُنداز ہو ہیں،اُنھیں برحال میں اپنے میار کو رقرار رکھنا ہواہے۔اس لیے وہ لوگوں بر برطرے کے میکس کگاتے ہیں اور پیلے سے عائد کی سول کی شرح میں اضافہ کر دیتے ہیں ہنتیجہ یہ ہوائے كنجلاطبته ليحسنركي ادأيكي كيديدابني عزت وآبرو داؤ برائكا ديباب كربغير يحسري ادأيكي ك أن كاجينا محال وقاجه اوراكر محيم لوك كيسنركي كران بارى يد بليا كرمقا بدر إُرْ آئين اور پیسوچ لیں کہ جب باغرت زندگی نصیب نہیں تو بہادروں جیسی موت ہی ہی تو اس کا نيتبجه حبنك وقبال اوربغاوت كأسكل ميس سامينه آباب اورسوسائتي كاربارا نيفام دريم بريم ہوکر دہ جاتاہئے۔

معاشرے کا ایم اور المیہ یہ ہوتاہے کہ کچھ اوگ کمرانوں کے حاشینشین بن کر وظائف فع جاگیر علل کرنے اور ہرحال میں باوشاہ اور ارباب اقتدار کی خوشنو دی چاہتے میں ان مینام نہا مذہبی بیشوا رہن میں مولوی اور بیریشامل میں) اور شعرار وغیرہ بھی شامل ہوتے میں کچیم ہلوگ مذہبی بیشوا رہن میں مولوی اور بیریشامل میں) اور شعرار وغیرہ بھی شامل ہوتے میں کچیم ہلوگ ان دونوں امراض کا خوبصورتی سے تخریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ؛

"اس زمانه میں اکثر طادی برادی کاسبب دوجیزی میں ایک توسکاری خزانہ سے بنا وقی عقوق کا نام کے کرلوگ روبیہ وصول کرنے میں جسن ام سے ہ دوبیہ یعنی اس کے حق کو وہ کسی طرح بورا نہیں کرتے و دوسری چنر بیہ ہے کہ کمانے والی جاعتوں لینی کاشت کار، اجر بیشہ وروں پر زمادہ سے زیادہ میں مشکل کے ان جاتے میں ان میں سے زم مزاج (دوسر لفظوں میں غیرت و حیست سے عاری لوگ) تو تیکس ادا کر دیتے میں لیکن جن میں مقابلہ کی ہم تت ہوتی ہے وہ بغاوت اختیار کرنے میں اورساری سوسائٹی درہم برہم ہو کر رہا تی ہے " رولا ابسندی منا ا

ارائیلی سوسائٹی میں فرعونی طبقه کا تسلط واستیلار اور بنی ارائیل کی بے بسی قرائی بید نے کئی ایک جگر بیان کی ہے حتی کہ صرت موسلی علیہ السّلام نے بارگاہ ایر دی میں وزواست کی کہ:

" اے رب ہمارے تو نے فرعون اورائس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آدائش اور مبرطرح کامال دیاہے۔ اے رب ہمارے بیمال کمک کداُ تھوں نے تبرے راستہ سے گراہ کر دیا ، اے رب ہمارے تو ان کے مالوں کو براد کر دے اوراُن کے دلوں کو شخت کر دے ، لیس برایمان نہیں لائیں گے بیمان کمک کہ ور ذاک عذاب دیجیس " (یونس - ۸۸) صفرت لاہوری گ

اور صفورعلیدانسلام کے دور کا قبائلی اور سرداری نظام بھی اسی نوعیت کا تھا حس میں لا تعداد لوگ بھٹر کبریوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے اور وہ غلام باندی شار ہوتے۔ان کے ام نها د آقا جس طرح چاہتے اُن کی تذلیل کرتے۔ یہ تو حجاز کی حالت بھی اور حجاز سے ابہرائس دورکی سُپرطافتیں رُوم وایران تھیں جن کا حال بیلے گزر دیجائے۔

إس ما حول و معائثرت مين الترك آخرى نبى تشريف لاك ، الترتعالى في ارشاد فرمايا: هو الّذى ارسل رسول، بالهداى و دين ال حق ليظهم على الدين كلّه ولوكمه المشركون (بصف ٩٠) وبى توسيح س في اينارسُول برايت اور دين در كريميم ساكه

اس كوسب دىنول برغالب كرے اگر ديم شرك البندكريں - احضرت الهودی) مولانا بسندهی ارشاد فواتے ہيں كه :

" شاہ صاحب (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک رسول کرم علیہ المسلاۃ واسلام کی بعثت کامقصد ہی ہی تھا کہ اُن کے ذریعے ضاکے دین کو باقی سب دنیوں ر غالمہ کی داول کے اور اسام انسان کی کی سال انسان میں میں دیے سے سے

ی مسان سیدن اوراسلام انسانون کو ایب ایسا نظام سیات و در میسب پرغالب کر دیا جائے اور اسلام انسانون کو ایب ایسا نظام سیات و سیم جسب نظاموں سیم بتر اور اعلیٰ ہو۔ آئے کی بعثت کا پر تفصد اس صورت میں نُورا ہُوا

كقيصروكسرى كانظام جراكي صريك سارى دنيا پرمادى تما پاش باش بوگيا

اورانسانىيت كوفتصرىت اوركسرويت دونوں سينجات ملى "

آیا ہے اور اس مے اپنی ابتدائی زندگی ہیں اپنی خطست و برتری کاجز شورت بیش کیا ہے اُٹے کوئی بدترین وشمن بھی نہیں شخط لاسکتا اور پر سلسار خیر اکیے ہزار برس کم کسسی نیکسٹی کل میں وُنیا میں قائم اور موجوں ملے اور نہصوف اپنے ملکہ سرگا۔ 'ربھی اس کی رکابت سے شتھند جہوتے رہے لیکن شور نہی

موجود را ورنصوف اپنے بلکر برگیاتے بی اس کی برکات سے سنید بهد نے رئے لیکن بحر ہنی مرحود را ورنصوف اپنے بلکر برگیات اور وہ مجابدانہ اور انقلابی زندگی کوخیر بادکہ کرمین اللہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت زوال نیر بروئی اور وہ مجابدانہ اور انقلابی زندگی کوخیر بادکہ کرمین افتدار سے محروم ہوگئے، سُودی نظام میں بڑگئے بندیوں نے اُن کا وقار اور عرّت میں لے لیا تہذیب وتمدن خیروں کا ،سوچ اور کرخویوں کی بحرّ بندیوں نے اُن کا بین گرفت میں لے لیا تہذیب وتمدن خیروں کا ،سوچ اور کرخویوں

كى - نىتىجەرىيە ئىچەكە آج دەئىچەجابلىت الولى كاشكار مىن -

ئے (العیا ذباللہ) — اور دشنان اسلام کوسنی کامروقعہ مل گیاہے کی اللہ کے جبتہ کا مدوقعہ مل گیاہے کی اللہ کے جبتہ کا مذہبوں میں اسلام کوسنے وقاً فوقاً دُنیا میں آتے رہتے ہیں قب

کسی کمحہ ما یوس نہیں ہوتے۔ الار میں شریع سریت تاریخ

مولانا سندهى ُ كِينتعلق أن كے سوانح زيگار كھنتے ہيں كہ پختيں سالہ عبلا وطنی كے بعيرجب

مولانا وطن والپس آن لئے تو ایک ہندوشائی بزرگ عالم جو مجاز میں مقیم تقے اور مولانا کے دو ا اور شاگر دینھے وہ چاہیتے تھے کہ مولانا عُمر عزیز کا باقی جسّہ اسی عرم میں گزاریں جس کی طربزیضا و میں اُنھوں نے بارہ برس گزار ہے ہیں مولانا کے نیالات میں تلاقم تھا، عرم کی مبتت اور اسی عظمت کا سکّہ دل بیستولی تھا ایکن ایک بات بھی جو انھیں مضطرب کیے ہوئے تھی اور وہ واپس آنا چاہیے

سے مولانانے فرایا ،
"میرا مین فرزال بقین اور عقیدہ بے کہ اسلام کاستقبل ڈرا روش اور شاندار
ہے۔ بیشک اسلام بوری قرّت اور توانائی کے ساتھ ایک بار بھرائے گاہیک خارج
میں اس کا وہ ڈوھا نجے نہیں ہوگا جو اس وقت ہے۔ مجھے س طرح اس بات پرقین ہے کہ اسلام ایک بار بھر اُنھرے گا اُسی طرح میرا بیمجی ایمان ہے کہ ہمادا موجودہ ڈھی ا اب چید ونوں کی بات ہے اسلام کو انیا ایک نیا ڈھانچہ بانا ہے اور سلمان اسے قدر

يكه كرارشاد فرايي:

طدىبالىي بېتىر بوگا؛

پېنچا دُول؛" (مولانا ښدهي ص ۹۹-۱۹۸) که ارباره اورچه سراه رمينې د و د . کرمسلاندا رکاط زيجارن ماکيل دور پرې حنه سے -

گویا اسلام اورچنے ہے اورموجودہ دور کے مسلمانوں کا طرز حیات باکیل دوسری چنے ہے۔
اسلام تو وہ ہے کہ جس کی علی کا قرآن عزیز ہے تو علی کے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وقم کی ذات گرامی۔ تعض دوایات سے بیعلوم ہو اہرے کہ صحابہ کراعلیہ ما ترضوان بھی ہی ال
فرات تھے کہ ایک قرآن جوجہ بیل امین کی دسا طست سے قلب مجے تعلیہ اسلام پرنازل ہوا ۔ جو
بین الدّفتین موجود ہے اور دُوسرا قرآن وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں میں علیا بھی اسے گویا دوقرآن
کا عقیدہ اس تعبیر کے ساتھ اسلان سے نقول ہے اور اسی حقیقت کی اُمّ المؤمنین سیدہ کا تنا

صديقه طامره سلام الله تعالى عليها ورضوائه نه دومجلول مين ترجاني فراتي كمر:

"كان خلقه القرآن" كررسُول التي الترتعالي عليه وآله وسلم كي سيرت اورحيا يطِتب

تو قرآن ہی تھا۔"

قرآن اورسنت رسول سے اسلام کابو دھانجہ سامنے آتہ وہ باکس ایک الگ چیزیم جس میں عبادات، معاملات، اخلاق تہذیب ،معاسرت اور تمدن واقتصاد کی تحل دینهائی موجود ہے اور میحض دعوی نہیں بلکہ سلمانوں کی ہزار سالہ زندگی اس بات کا ثبوت ہے اوراس وقت جو دھانچر مردم شاری کے سلمانوں نے بنایا ہواہے وہ یہ ہے کہ ایک محدود تعداد عبادات کا رسما بہام کرکے بینجیال کرلیتی ہے کہ میں نے اسلام کے تقاضے بؤرے کر دیے جبکہ اس کا طرز زندگی، اس کا نظام معاش واقتصاد، اُس کا نظام سیاست وعدالت اور اُس کا نظام سجارت و زراعت وغیرہ فالص جابی ثبیا دوں ریائتوارہے "

تصنور رحمتِ دوعالم صلّی اللّه علیه وآله واصحابه و للّم نیصِ نظام سیات کا دُھانِجہ للّت مِسُلمه کے لیے تجریز فرمایا تھا اُس کی علی محست و رخیت نود ہمارے ہاتھوں ہمُوئی اور عِس کی سزاہمیں اس شکل میں مِل رہی ہے کہ ہم قومی و قارسے محروم ہو گئے ہیں۔

آج کا جدید دہن ایک صالح ساسی نظام کے لیے انقلاب فرانس اور ایک صالح معاشی نظام کے لیے انقلاب فرانس اور ایک صالح معاشی نظام کے لیے کارل ارکس کے سرایہ اور لینن و شالن کے عمل کو اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس کے باوجود اسے اپنے سلمان ہونے کا دعوتی ہے۔ حالانکہ ایک شفل کے بقول سیرت نبوی اور ور عاضر کی تخریجات بعنی سوشلزم ، کمیوزم ، کمیوٹیلزم دغیرہ میں بڑے واضح تضا دات ہیں۔ دور عاضر کی ان تحریکوں کا صوف یہی المیہ نہیں کہ بیٹل فراموش ہیں بلد بنے دور اموش بھی ہیں۔ یہ انسان ورانشان کو نہیں مجھے کیں۔

محدرسول الله صلی الله علیه و تم پغیر انسانیت سخه، آپ نے انسانی محنت کوم ل سرایه اور متناع قرار دیا ، اور محنت کی ثبنیا دیر توکول کو دلیل سیجھنے والوں کو سخت انداز میں تنبیه کی مجنتی طبقات کی عنداللہ قدر و مندلت کو اُجاکر کیا اور خود عملی طور رمچنت کے کاموں میں شرک ہوکر وُنیا کو ایک بیتی پڑھایا ۔

پندر تقویں صدی ہجری کے سلسلہ میں وُنیائے اسلام (؟) میں تقربیات کا سلسلہ نشروع ہو ترکا ہے۔ اس سلسلہ میں سیمینیار ، مجالس مذاکرہ ، اخبارات ورسائل کے تصوصی ایڈلیٹن اورصدی ہجری منازل کی سل میں عمارات کی تعمیر وغیرہ شامل ہے ، لیکن ہمار بے خیال میں ریسب کیجو لیسے مال میں ہور ہے کہ سلمان قوم قومی و قار اور اجتماعی خود داری سے محروم ہے۔ اس مین ظرابی اس نوع کی تقریبات بالائی طبقات اور اس سے تعلق افراد کی ذہنی تحقیات کا ذریعی تو بن جاتی ہیں۔ ایک طک والمت کے لیے کچھ نہیں لڑیا۔

آج حالت برے کرکئی اکی ممالک ایسے ہیں جن کی دولت وٹروت کا کو فیصار نہیں، قدرت نے انسانیت کی دشگیری اور حیات اجماعی کے ہنرمتقبل کی خاطر اُنھیں زرِ خالص اور سال سواعطا فرایالیکن به دولت و ثروت یا تو اُن میں سے ایک محدُود آبادی کے عیش توخم کی نذر ہورہی ہے۔ یا ان اقوام ونما لک کے معاشی استحکام کے کام آرہی ہے جوخدا بزاری اور المام دشمنی میں اپنی شال آپ ہیں کچھ لم ممالک ایسے ہیں جن برغربت وافلاس کے ارکیب سائے مسلط میں اوران کے عوام کا د الفقران میکون کفڑا کی نبوی *عقیقت کے مطابق مخت*ف النبوع ال تركيات كے علمبرداروں كاتر نوالہ بنے ہؤئے ہیں ۔۔ عالم حفائق میں الخصوص فریقی مالک میں عیاست وقاد اِنتیت کی سرگرمیاں پیش کی جاستنی ہیں۔ کہا جاسک ہے کہ امیر ترین ممالک فے بعض ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو اسلام اور سلمانوں کی خاطر سر گرم عمل ہیں اور کو شاں ہیں لیکن فتمتی بیب کداُن کی کارکردگی بالکل صفر جاوروه تهوین نصور بندی جوم ویم**ون کی ظر**کی غمّاز ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہے ملکہ بعض شالیں تو الیسی پیش کی جاسکتی ہیں کہ مفسِد وُمفتر فیتم کے لوگ اس تتم کے اداروں کے دسترخوان پر ای کر ظبت کے دہے سہدا جناعی وقار کو خاک میں ملانے کا باعث و ذرائعیہ بنے ہوئے ہیں۔

بندرهوی صدی جوی که جا با آب که سلانوں کی جات ان کی صدی ہے جیس کوئی اعتراض نہیں بکہ ہم دُھا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہولیکن مولانا بندھی کے الفاظ میں جیس کوئی اعتراض نہیں بکہ ہم دُھا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہی ہولیکن مولانا بندھی کے الفاظ میں جیس کی خوالی کہ دُھا پخر بدلنے کی ضرورت ہے ورز فطرت کی تعزیب بیا کہ فرید بندی کا موقع نہیں دیتیں بسر کار وو عالم نے ویتے موکسر کی کی ملاکت کی اس لیے بیٹین کوئی فرائی تھی کہ وہ انسانیت کے ام پر ایک خلاق اور خونظام انسانیت کے نام پر ایک فریب و مذاق بن عالم نے وہ انیا کہ ھا پنج علیہ ہی تو ٹر بیٹھیں ہے۔

 کے مصداق کسی نکہی درجہ میں قیصریت، کسروست اپنا رکھی ہے۔ وہ خود اس فاسد نظام سے
گُوخلاصی جل کرلیں تو ہنوا لمراد ورنہ تو اسلام نے ہرحال اُنجفزاہے ۔ کوئی زبردست ہاتھ
خود اس کا انتظام کرلے گا۔
پندرھویں صدی ہجری کے موقعہ پرسیرت رسُول کی روشنی میں ہی ہمارا پنیام ہے اواس!

### مغربی قومیں مسلمانوں بن إنشار بیدا کرسی ہیں

اكمدلله وكفل وسلام على عباده الذين اصطفى امّا بعد اعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسوله الله على و دين الحق ليظهره على الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدّين كله وكفل بالله شهيداً

ترمبد: الله وای توسیحس نے اپنے رسول کو ہدایت اورسیّا دین دے کرمییا ایک کا است براکی دین رین الب کرے اور الله کی شادت کا فی ہے۔

فال کانات نے جب سے انسان کو اپنا ائب و فلیفر بناکر زمین رہیجا۔ اسی وقت اسے دشد و ہولیت کا سان ہی وردایت اکہ وہ اس قانون النی کے خت ہی اقدی و دُوحانی ندگی کی تعمیر کررے اور اپنی خاہشات نفسانیہ یا باطل قو توں کے دام فریب میں نہ آئے لیکن البیس فیمین کے انسان کو گراہ کو نے کا اعلان کیا ہُوا تھا۔ اس کے اس نے ہمکن کوشش کے لیے قال حقیق سے دُور کر دوا۔ اور جس انسان کا رشتہ خداسے کو فا وہ گراہیوں کے میں اور اور جس انسان کا رشتہ خداسے کو فا وہ گراہیوں کے میں اور اور اور جس انسان کا رشتہ خداسے کو فا وہ رویہ خاہوں نے خدا کے بیعیے موسانی بھی گراہ ہوں کے استحال کے بیعیے اور اس طرح اپنی عافیت کو خراب کیا۔ اور کھی ایسے لوگ سے جوانبیار کو انبیار کی خالفت کی اور اس طرح اپنی عافیت کو خراب کیا۔ اور کھی ایسے لوگ سے جوانبیار کو انسان کی کو ایسے لوگ سے جوانبیار کو انسان کر کا دبئر کر ایسے خدا کی عبادت کرنے کر انبیار کی پیشش شروع کر دی۔ اس لیے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو انسانی نیا۔ اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو انسانی نیا۔ اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو انسانی نیا۔ اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو انسانی نیا۔ اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو انسانی نیا۔ اس کے ایپ کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو میاں کو وہ اصول وضوا بط دیے گئے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلے کو کہ کو انسان کیاں کو کہ کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کیا کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھو

اور ہرانسان کے بیے رہنمائی انجام دیے سکیں۔ آپ نے ہرزانے میں بیش آئے والے خطرہ سے سے اور ہرانسان کے بیادیں۔ سے ا

صورعليهالسلام فيارثاد فرالي

لعن الله اليهود والنصاري التخدوا فتوره انبياء هدمساحد. كدالله تعالى نه بيوديول اورعيبائيول پراس يلطعنت بعيجي كدا نفول نه انبيار كي تعليم رعمل كرنے كے بجائے أن كے مزادات تقديم كوسجده گاه بناليا اور اس وجسيف اك

مغضوب علیہ ہے کئے اپنی اُسّت کواس سے منع کیا اور تبایا کرنجاتے کیے ان کا تعلیم سے منتقب کے ایک ایک ایک استان کے ایک اور تبایا کرنجاتے کیے

انبیا کی تعلیم کے مطابق زندگی گزازا ہے نہ کہ اُن کی پرتش وعبادت. قرائن کیم نے جننے واقعات بیان کیے ہیں اُن سے غرض اُر ترخ بتا نا نہیں ہے اور نہ ہی

قرآن کوئی ناریخی کتاب ہے البقہ ان واقعات کو بیان کرکے انسانوں کو عبرت اورنصیحت لانا مقصو دہے۔ آج اگر اس ملب میں قرآنِ تھیم کئی تمل تعلیم دی جاتی تو ملک کا نقشہ کچھے اور ہوتا۔

معصود ہے۔ آج الراس علب میں قران تیم ہی من سیم دی جاتی تو علب کا نفشہ چھے اور ہوتا۔ کیکن افسوس مذہب اور اسلام کے نام پر جال کیے ہوئے اس ملک میں اسلام کا مذاق اُڑایا جاتا سے اصول اسلام کو محکدا کہ ایسے لوگوں کی زندندیں و تبتدن کی بیروی کو فضیم جھا جا روا ہے جو

ہے۔ اصُولِ اسلام کو تفکرا کر الٰسے لوگوں کی تہذیب و تمدّن کی بیروی کو فخیمجھا جا رہا ہے۔ جر انسانتیت کے رُوپ میں درندگی کا بیّن اور واضح ثبوت ہیں۔ یہ یورپین اقوام ہورش جیج کرلوگو کوعیسائی بناتے ہیں کالج سکول اور مہیتال بناکڑوام کی خدمت کرنے کے سجائے انفیار سیائیت

توعیسائی ساتے ہیں. کاع متحول اور سپیال بنا رعوام بی صدمت ریے ہے جائے عیں ہیا ۔۔ کے جال میں سپنساتے ہیں کیل عیسائیت قبول کرنے کے با وجود وہ چونکہ رنگ ونسل میں اُسکے برابر نہیں ہوتے اس لیے اُن برظلم وستم دھاتے ہیں۔

چنانچه وست نام میں ہی صورت مال ہے بھنوبی افراقیہ اور دیگر نبیاندہ علاقوں میں ان نام نها دمهندب اقوام کے ظلم کی داشانیں شن کر رونگئے کوئے ہوجاتے ہیں۔ نیز میتو میں ایشائی اور افریقی عوام کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے فخش لٹر پچرشائع کرتے ہیں۔ ہالی وڈ کی فہمیں اس کا واضح ثبوت ہیں جن میں جوری ڈکھتی، لے جائی اور لیے غیرتی کا سامان متبا کیا جاتے گاکہ

اس کا داضح ثبوت ہیں جن میں جوری اُدکھیتی، بیصائی اور بیٹیرتی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے گاکہ پرلوگ ذہنی طور برجمی مفلوع ہوجائیں۔ مسلما نوں میں اتحاد ، تیجہتی اور کیا نگت کی اشد صرورت ہے کیکن مغربی اقوام سلما نوں میانشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے اپنے ایخبٹول سے میز خدات حال کرتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بق دیاہے کہ غریبوں، ناداروں اور بےکسوں کی دلمے درمے قدمے مختے مدد کرو نیو دسرور کا ننات صلّی اللّه علیہ وسلّم بنفس نفیس بیواؤں کی دادگیری فرماتے، اور متمین کے لیے آئے کا دام بشفقت ہروقت کھلار ہتا۔ اسی طرح صدّیقِ اکبرُ کی زندگی کے واقعات سے ماریخ کے صفحات بھرے ٹرے ہیں۔ واقعات سے ماریخ کے صفحات بھرے ٹرے ہیں۔

پاکسان کی نبیا وہی مدہب پر رکھی گئی تھی اوراس کو حال کرتے وقت ہی نعرو لگایا گیا تھا کہ رہاں سلمان اسلام کے اصولوں برعمل پیلے ہوکرامن وسکون کی زندگی گزاریں گے اسلامی قواہین کا نفاذ ہوگا۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی کہ مجھونیس ہُوا۔ اُلٹ اسلام کے مخالفین کو تقویت بہنچائی گئی۔

اب بھرامتحان کا وقت آیاہے۔انتخابات ہونے والے ہیں۔ اب آپ کو کوں نے اپنے مسلمان ہوئے کا ثبوت دیاہے۔ کیاصد قب دل سے اسلام چاہتے ہیں بایمحض زبانی دعویٰ ہی کرتے رہتے ہیں۔

اب اگر ہم نے اسلام کے لیے گب و دُونہ کی تو بچر آئندہ نسلوں کی بے راہروی کی ساری ذِمّه داری ہم پر ہوگی ۔ اس لیے ہمیں اسلام کی خاطر اپنے مقدور بھرکوشاں رہنا چا ہیئے التہ نظائے ہمیں اسلام کی خدمت کی توفیق نصیب کریں ۔

وَمَا عَلِينَا إلا الْبَلاغ

روزنامهٌ آزاد" لامور ۲۰ نومبر:۱۹ء وُنیا ہمرکے نداہب اور اقوام عالم کے عظیم اتفاع عالمی امریخ نفرس بغاریہ یں دائی فکر ولی اللی عظیم بلغ ہسلام المام المدی فاشین شیخ اتفیسر مفرت ملانا عبر فیارلندا نور رایشیہ \_\_\_\_\_ کی آدینی تقریر \_\_\_\_\_کی تقریر \_\_\_\_\_

بلغاریہ کے دارلے کومت صوفیہ میں ۱۲ فروری ۱۹۹۷ء سے ۲۰ فروری ۱۹۹۴ء بم عالمی کا نفرس منعقد ہوئی جس میں رہوڈونشا جنوبی افریقیا ور تِزِنگال وغیرہ نسل ریست کومتوں کے سوا وُنیا بھرکے تمام مالک کے اعلى مطى دفود نے شركت كى ميكانفرنس كزشته ،٣ برس ميختلف مالك بين مقد مرتى بير بيا الله كى كانفرس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا وفد پاکستان امن کونسل کےصدر جانشین شینے لہمنیہ پرحضرت مولانا عجب یوا لند ا نور رخذالته عليها ورجزل سيحير ويجنا مبظر على خال صاحب بشيتى تقاح بالمبطر على خال نسالي أن سائل ريكا نفرنس يس ايك رُمِنغز تقرر كي ادر جائين شيخ المفييرك" اسلام ادرامن كيموضوع براردو زبان مين تقيمة فروز طبا فرايا بحس كا انگريزى اورملغارين زمانول ميں وومترجيين كے ساتھ ساتھ ترجمه كيا ـــــعصرِ حاضرييں بيهلاموقعہ ب كدُونيا بهركى اقوام وطل ك اتن برك اجتماع مين اسلام كابيغيام ايسيمورُ انداز مين دلال ورا بين قطعيك ساته پیش کیا گیا بحضرت نیخیر مر وُنیا کے سامنے دین اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کاحق اواکیا اور خیر مرفم نمائندن كى طرف سے كيے گئے اعراضات كامسكت جاب ديا۔ يہ اركيني تقرر اور جابات كي فيسل درج ذيل ہے ۔ جالشین شیخ لتھنیٹر اِس دورہے میں رُوس بھی تشریف لے گئے تنفے جہاں آپ نے اُسکو کی جامع مسجد "مسجد ا آريس دو يجُدي رُعه مقامى على بدار الله على ادراسلام تعيم كامول كامداً بند فرايا صوفيه مي آئي ف اسلامی مرکز اورمساجد دکھیں اورمتھامی عُلما رہے ذاتی طور ربھی بلے۔ اُپ کا یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ملکہ ایک عالم دین اورمبلّغ اسسلام کاسفرخا۔ آپؑ کی اس تقرریے کتیں زبانوں میں راجم ہو بچے ہیں۔

### ا قرام عالم كذام اسلام كا امن آ فرين افت لا بي سُيغام

جوکوئی ایک انسان کوقتل کرائے وہ درال بینکٹرول نسانوں کے قتل کی بنیا در کھ دیتا ہے۔
 ایک انسان کا مست تل بیوری نوع انسانی کا مست تل ہے۔
 ایک انسان کو سچانا تمام نئل انسانی کو زندگی عطا کڑا ہے۔

اكمد لله مخدة ونستعينة ونستغفر ونومن به ونتوكل عليم، ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعالنا من تهده الله فلاهادى له ونشهد أن لا الله الآ الله وحدة لا شريك للا ونشهد ان سيدنا ومولانا محتدا عبدة ورسولة و اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم. بسم الله الرحم الرحمة الرحمة المرحمة المرحمة قل ياهل الكتاب تعالوا الى كلمت سواء بيننا وبيك مالآ نعبد الآ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون دال علن ١٠٠٠)

( کے سغیر) تم ( میرو اور نصاری سے) کہ دوکہ اے اہل کتاب ( اختلاف و زاع کی ماری ابتیں چھوڑ دو) اس بات کی طرف آوج ہمارے اور تصارے دونوں سے لیے کیاں طور پسٹم کے بعنی اللہ کے سواکسی کی عبادت نے کریں کسی کی بہتی کو اُس کا شرکیے نظم ایک میں ہم میں کی ایک انسان دُورے انسان کے ماتھ ایسا بڑا و نہ کرے کہ گویا خوا کو چھوڑ کو اُسے انبا و ردگار بنا کہ ( انسار بنا کہ ( انسار بنا کہ ( انسار کی ماتھ ایسا بنا کیا ہے۔ بھراگر یہ لوگ ( اس بات سے) دُوگر وانی کریں توتم کہ دو" گواہ رہنا کہ ( انسار متھادی طرف سے بنے ) اور بم خوا کے مانے والے ہیں "

معزز شركار فتظین كانفرنس إئيس اسلام كا ايك طالب علم بهول اور محص بحد خوشی معزز شركار فتطین كانفطهٔ نظر واضح كرنے كاموضوع محصر سونیا گیا ہے، جو

میرے لیے مدہبی طور براکی بہت بڑی سعادت کے۔

مخترم نمائیندگان اقوام عالم إئيس بغيرکسي تمهيد کے عرض کرتا ہوں کو اسلام وہ دين ہے جو ُ دنیا کے سامنے قیام امن کے لیے ایک ہمہ گیراورانٹر نیشن اِنقلابی پروگرام بیش کرا

ہے۔ ونیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مدہب ہے جبلا تفریق رنگ ونسل اور مذاہد ہے ا دیان تمام نوع انسانی کو بقائے جیات کے لیے وسائل معیشت کے ہتعال میں مسادی اور

يحسال موافع ميتا كرينه كاعلمبر دارسها وراسلام هى وه رّا نى نظام حيات سهير تفرقه ومتياز

تشقّق وانتشارادر حبّك وفسا دمشاكرانساني معاشرك كوامن وسحون كالمهواره باسكناسهة.

للامي نظام حيا كاالين يقصد اسلامى نظام حيات كامقصدا وليس بيب كدا يراسيي

پارٹی اور ایسی انقلابی جاعت تیار کی جائے جونس انسانی کے سلسنے وُنیا وی زندگی کے مقابل ما بعد الموت زندگی کی اہمتیت وفوقتیت واضح کرے جرٹرائیوں کے انسداد کے بیاسلام کے

بتلائے ہوئے قوانین بیملد رآ مرکانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بتائے کہ گنا ہ اور برائی کا آخرت میں کیا نتیجہ مترب ہوگا نیکی اور بھلائی سے امن قائم ہوگا ،سلامتی بروان طیسے گی اور آخرت میں

التِها بدلد طِيكًا ، بُراني اور كنا وسيف اويصليكا ، تبابي مِيحكي اور آخرت بين بُرا بدله طِيكًا اِسلام کی انقلابی جاعت کسی مک کے ابشندوں کی اِس طرح وہنی تطهیر کرے (جید لسلام ى زبان مين نزكيه يهي كهاجا ټاہيے) ايسامعاشرة فائم كرتى ہے جس مين ظلم واستبدا دا والسانی محنت کے انتصال کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔

المتيازى شان الدم كو دُوسر به نظام الم يعيات اور مذابه ب واديان سه ليتياي شان على بيك و وعقيد ب اورنظريه كا اختلاف برواشيت كراب يكن ظلم و نا انصافي كي

قطعًا اجازت نهيس ديما ـ اسلام كے نز ديم ضرا كے ساتھ كسى كونتر كري عُمران سب سے تباكا كماه اورعقیں سے کا نا قابلِ معافی حُرِم ہے۔ بایں ہمہ اسلام شرکوں کے لیے وُنیا میں کوئی سالتجوز نہیں

كرّا اور زاسلامي محومت مين شركول كة قبل عام كالحكم ديبا ہے، وہ أن كے ہاتھ باؤں نہيں كُوا آ اورنە ٔ انفین شختهٔ دار رکھینچناہے ۔۔ بلکہ وہ شکرین کو بھی حدا کی زمین پر زندہ رہنے اور زندگی

گزارنے کا حق دیا ہے اور اسلامی معاشرے میں غیر مامشرکین کو بھی خوراک و پوشاک اور رہائی وغیرہ کی پوری پوری بھولئیں ملتی ہیں اور لقین فرایئے اکد رہ العالمین کی نعمتیں سورج، چاند، زمین، آسان، آگ، بابی اور کا نبات کی ہر جیز جس طرح تمام انسانوں تھے لیے عام ہے، ایک اسلامی سٹید طبی مبل تفریق مذہب وحقیدہ اور زمگ ونسل، اُسی طرح سکون طبینان، امن وامان اور زندگی گزارنے کا حق بھی صادی طور پر ہرسی کو ملیا ہے۔

لا آکراہ فی الدین ہے اسلام ہی فی الدین دین کے الدین دین کے فیا کاپ ندیدہ اور تقبول دین ہے لیکن اسلام ہی معاطم میں ہی فرد پر کوئی ننگی اور کوئی سختی نہیں ہے۔ مذہب اور عقیدہ ہرکسی کا اپنا ختیا کی معاطمہ ہے کہ کوئی دائو تنگی اور کوئی سختی نہیں ہے۔ مذہب اور عقیدہ ہرکسی کا اپنا ختیا کی معاطمہ ہے کسی پر کوئی داؤ نہیں، کوئی مانے، کوئی ندمانے اسلام اپنا کلمہ پڑھانے کے لیکسی معاطمہ ہے کہ بیند وقت کی دوسے جو کوئی مسلان ہوئے کا اعلان کرے اُسے وہ منافق قرار دیا ہے اور اُن منافقین کی رایشہ دوانیوں اور کمرو فریب کے باوعود وہ دُنیا میں اُنھیں بھی رہنے کاحق دیا ہے۔

قیام من إمسلمانول کا مدبر فی را اسلام در اس وسلامتی کا دُوسانام در استی کا دُوسانام در اسلام اس وسلامتی کا دُوسانام در اسلام کے نزدیم سلمان کی تعرف یہ بہتھ اور المسلم کے اسلام کے نواز سے سلمان مفوظ رہیں اور کسی کو کوئی گزندیا ناحق تکلیمت ندیج نجے۔

الله من الله من

اسلام نے اپنے پیروٹوں پرصرف اپنے ہم مدہبوں کا خون بہانا ہی حرام ہنیں کیا ملکہ ہرانسان کے نیون اور زندگی کومخترم قرار دیا۔

ہر ماں سے رہا موردی و سم سریتی ہے۔ قرآن مجید کے چھٹے پانے کے نویں رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا: اور (لے پیغیشر) ان لوگول. کوآدم کے دوبیٹول کا حال سچائی کے ساتھ سُنا دو، جب اُن دونوں نے خدا کے حضور قبلیت کے لیے قربانیاں جُرِحاییں تو اُن میں سے ایک کی قبول ہوگئی (بعینی ہبیل کی) دُوسرے کی قبول نہیں ہوئی (بعینی قابیل کی) اِس پر قابیل نے صدیعے کی کہ جابیل سے کہا" میں تعینًا تحصِفْل کر دُونگا'' ( بابیل نے ) کما'' الله صرف تنقی آدمیوں ہی کی (فرانی ) قبول کرنیہ (اگرائی افتیری قرانی فبول کرنیہ کے لیے ہاتھ انتظامے گاتو ( اُسٹان کی پر میں شجھے قبل کرنے کے لیے ہی باتھ نہیں اُسٹانوں گا کور اُسٹانوں گا کور اُسٹانوں گا کور اُسٹانوں گا کور کار نے کے لیے ہی باتھ نہیں اُسٹانوں گا کور کار ہے۔ میں جا بہتا ہوں کہ زیادتی ہوتو تیری طوف سے ہی

سے ڈرنا ہموں جرتمام دُنیا کا پرور دگارہے۔ میں جا ہتا ہُوں کہ زیادتی ہوتو تیری طرف سے ہو، میری طرف سے نہر اور تومیرا اور اپنا دونوں کا گنا ہمیٹ لے اور میر دوز خیوں میں سے ہو جا، کہ ظلم کرنے والوں کو ہی بدلہ بانا ہے۔ میرالیا ہُوا کہ اُس کے نفس نے رابینی قابیل کے

جا، کہ ظلم کرنے والوں کو نہیں برلہ مِنا ہے"۔ بھرالیا ہُوا کہ اُس کے نفس نے رابعنی قابیل کے نفس نے رابعنی قابیل کے نفس نے رابعی قابیل کے نفس نے رابعی فائیل کے نفس نے رابعی کا میں سے ہوگیا۔ اِس کے بعد خدانے ایک کو انہیجا اور وہ زمان کر میں نے لگا ماکہ

كەتبا ە كارول میں سے ہولیا۔ اِس لے بعد صلا سے ایک اوا جیجا اور وہ رہین سرید ہے تھا ہا۔ اُسے بتا دے كہ اپنے بھائى كى لاش كيونكر (زمين میں) چيُسپانی چا ہيئے۔ (كۆسے كوزمين كُرمياً ہُوا ديكھ كر) وہ بولا لِيوَ اَلِيَّى اَعَجَدَٰ بِتُ اَنْ آكُونَ مِثْلَ هٰذَا الْفُرَّ اِبِ ۔ افسوس مجُمريراً مَيں اِس كِرِّے كى طرح بھى نہ ہوسكا كہ اپنے بھائى كى لاش (زمين كھودكر) حيُسپا وينا فرضيكہ وہ اپنى حالت ريبت ہى پشيان ہُوا۔

خۇن كيا اور جبرى كى ئىدىگى بىچائى توگويا اُس نے تمام انسانوں كو زندگى دے دى.
قيام وبقائے امن وامان كى جو بليغ تعبير قرآن نے اختيار كى ہے، اُس سے بڑھ كر
دُوسراكوئى مَونز پيرائير بيان كن نهيں قرآن نے اكيے جان كے قتل كوتمام كائنات انسانى كے
قتل سے تعبير كيا ہے۔
اگر بهدت رئے مسلما المجقق امام طوري اس بر كھتر ہوں ،

 حرکت ہیں ہے آ آہے جس طرح تنسام انسانوں کاقتل ۔

ز ابه . نتح البلی ص ۱۲۵ ع۱۲ عصرحاص کے اکب بہت ٹریے سلمان عا

استيجاب غضب الله

عصرِ حاصر کے ایک بہت بڑسے سلمان عالم مولانا ابدالکلام آزاد کھتے ہیں: " قرآن کہا ہے۔ اسی بنا پر خدانے بنی اسلائیل کے لیے پیٹم کوھ دیا تھا کہ کسی نسان

کوناح قبل کرنا ایسا ہے گویاتمام نوع انسانی کوقتل کر دینا۔ اورکسی اکنان کو ہلاکت سے بھا لینا ایسائے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ کیونکر نوع انسانی کا ہرفرد دُوسرے فردسے ابستہ سینا ایسائے گویا تمام انسانوں کو بچا لیا۔ کیونکر نوع انسانی کا ہرفرد دُوسرے فردسے

یما بیں ہے جو جا ہے ہوں و بولید کو مدون ہیں کا ہو ہر رو رو سرت سرت ہو ہے۔ ہے اور جوانسان ایک انسان کے لیے رحم نہیں گڑا وہ تمام نوع انسانی کے لیے رحم نہیں گھا۔ ریٹ کرفی فوق و 1.1 فی است بر رسے بر رسے رہے۔

بیودکی فیتنه سامانی ایکن اریخ گواه به که بنی اسائیل نے استیم خواوندی کی جی روا نہیں کی۔ کیے بعد دیجے میں اور استی کی جی اور استی کی جی اور استی کی جی استی کا حکم باد دلاتے اور استی مقد و خور نری سے روکتے لیکن بیود کے باتھ وانسانی خون سے بمیشہ زنگین رہے ۔ بیودکی مرشی آج بھی جاری سے و مرزم فیل طیس پر دہ ترجی کی ان کے باتھ ون خطرہ میں ہے رسز میر فیل طیس بر دہ ترجی کی اور معصوم بجی کی کا خون بھا دوں کا دور بیودی سامراج کی ساز شوں سے بہال گئس آئے ہیں۔ و نیا کی کوئی جی انصاف نے نید ور اس جاور بیودی سامراج کی ساز شوں سے بہال گئس آئے ہیں۔ و نیا کی کوئی جی انصاف نے نید قرم اس جاور بیودی سامراج کی ساز شوں سے بہال گئس آئے ہیں۔ و نیا کی کوئی جی انصاف نے نید ور اس جاور بیودی سامراج کی ساز شوں سے بہال گئس آئے ہیں۔ و نیا کی کوئی جی انصاف نے نید

قبل! فلمنية للم كى نظر ميس سائكار نهيس كياجاسكا كرجب كبهى إس جُرم كا دروازه كل جائلت توبسا اوقات اسكابند كرنا مهناشكل دوجا تا بعد اكيت قبل كي انتقام مين دو دواور دو كي جاب مين چارچار قبل برجانة بين إس ليديد بات نا قابل ترديد به كرج كوئى ايم انسان كوناحق قبل كرا به وه درجهل ميسكرون انسانون كي قبل كي ثبنا دركد دريا بي ميغير اسلام حتى الني عليه وقم كونوت لاي

 ہُوں۔ کیں آپ کی إمداد کے لیے ہیاں پہنچا ہُوں بھم فرائیے بھنون عثمان شنے فرالی ا ایست بی ان تقتل الت اس کیا تھیں یہ بات وش کرے گی کہ آپ جمیعا و ایسا ہی معہد تمام لوگوں کوفل کرڈوالیس اوران کے ابن کثیر ساتھ مجھے ہی ۔

ابن کشید

"به تو بهرگز مجھے لیند نهیں بصنرت ابو بهر تر فی نیجاب دیا بصنرت عثمان نے فرایا :

فاتك ان قتلت رجلًا واحدًا تو میر (عان لیجے که) اگر آپ کسی ایک

فکانتما قتلت الناس جمیعًا کوتل کر دیا تواس کا مطلب یہ ہوگا ، که

ابن کشیرص ۱۲۵ ع ۲ آپ نے گویا تمام لوگول کوتل کر والا۔

حضرت ابوُ ہررزُّه بیسُ کر واپس چلے گئے۔ ناریخ شاہرہے اِمام مطلوم خلیفہ ہم سلمین دولتورین صفرت عثمانُّ نے جام شہا دت نوشِ جاں فروایسگر کلوار اُسٹانے کی اجازت نہیں دی یہ ہے آسانی محم کی علی نفسیر کیا دورِحاضر کا کوئی سررا وملکت بقارِامن وامان کی خاطرام المُونان کی طرح حاد ، کی قرمانی پیش کر سکتا ہے ، ایر خیال است ومجال است وحنوں ،

یہ ہے۔ ہاں من من رئیر میں مربو مربور من مربور کی طرح جان کی فرانی پیش کرسکتا ہے ؟ این خیال است و محال است و حبوں ۔ ل میں جسم مور میں :

سلام میں خودگشی کی ممانعت کسی کو احق قبل کرنا ہمت دُور کی بات ہے۔ للا کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیبا کہ وہ خو داپنی جان کوختم کرنے، اس صورت ہیں ایک انسانی جان ضائع ہوجاتی ہے۔ اسلام نے اس لیے خودشی کو بھی پوری قوتت کے ساتھ روکا ہے۔ اِس جم سے انسان کو باز رکھنے کے لیئے تر مہیب کے وہ ذرائع اختیار کیے ہیں جن سے ڈرکر انسالی س

على الان المراكب المر

اِس جُرِم كى سزابيان كرتے بؤكها: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُواتًا اور جظم و تعتى سے إِس جُرم كاترب وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيْهِ نَامُ إِنَّ مُوكَا بِمُ اُس كُو آل بِينُ وال ويس كه .

يغيمبر للام صلى الته عليه وللم نه فرواي:

بوشخص حب چزسته خودکشی کرسے کا آی كما عد آفرت من استعداب دا جائے گا۔

جس کسی نے خود کوجس چنر کے ماتھ دُنیا

ومن قتل نفسم بشي و الدنيا عذب بم يوم القيامة (روامهم)

اور بيه محي فسرايا: ومن دبح نفسه بشي

ذبح بر يومرالقيامت رواه مسلمص ۲۲ ع۱

میں ذبے کیا وہ اسی کے ساتھ قیاست میں فربح كياجل تركاء إنسان منتف طريقول سے اپنی جان ختم كرسكتاہے۔ اسلام كري صورت بھي اس جرم كي

حایت نہیں کرا اور خودشی کرنے والے کومعافی نہیں دیا۔

مضرت محدرسُول لترصلي الترعليه وللمن فرايا:

من تردي من جبل فقتل نفسم فهو في نارجهنم يتردي فيها خالدًا مخلدًا فيها ابدًا، ومن تحسى سما فقتل نفسم فسمم في يده يتحساه في نارجهن مخالدًا مخلدًا فيها ابدًا، ومن قتل نفس، بحديده فحديتم في يدم يتوجأ بها في بطنم في نارجهندخالدًا مخلدًا فيها ابدًا، (جمع الفوائد ص ١٤٥ ع١)

بوشخص بہاڑسے گر کر اپنے آپ کو ارڈوالٹا بئے وہ مرنے کے بعث بنم کی آگ میں گرتا ۔ چلاجائے گا جس میں اُسے بہشہ بہشہ رہناہے اور چڑخص زہر نی کرلینے آپ کو ملاک کر<u>سگا</u> اس کا زمبرائس کے ماتھ میں ہوگا اور جہتم کی آگ میں وہ ہمیشہ اُسے بیتی رہے گا اور جوانیے آئے کہی ہتھیارسے قبل کریے تو اُس کا وہ ہتھیا رائس کے ماتھ میں ہوگا اور جہتم کی دہکتی آگ میں أسة بميشه لينه بيط مبن كمونتيار سي كار

اعانت قبل اسلام قائل كيملاوه قائل كيمعا دنين كوهبي معان نهيس كرا خاتم لبَّتيين صرت محدرسُول النّرصلي التّرعليه وللم يُدارشاد فرالياً. اذا امسك الرجل وقتله الاخريقيل الذي قتل ويجس الذي

امسك. (رواه الداقطني) جب کسی کو ایک شخص کیڑے رکھے اور ڈوسرا قتل کر دیے توجس نے قتل کیا ہے گئے

قتل كياجائه كااورعب في كيران السية تيدمين والاجلية كا-

اسلام فتنه ونسا دے تمام مکنه دروازے بند کرنے کا داعی ہے۔ و کسی خص کو ایسے فعل کی اجازت نهیں دییا حب سے امن مین طل واقع ہوسکتا ہوا ور انسانی زندگیا ن طرح میں

پُرسکتی ہوں۔اس نے قبل انسانی اور ایزا رسانی <u>کے مجرموں کے لیے ایسی سزائیں تج</u>یزی میں جن رعبلد دآمد سدمعا شرب ميں حرائم كا دعرة كسباتى نهيں ربتا اور اس سزا كينون الساني ذبهن الزكياب بثرم كانصور سي نبيس كراسكا .

مجا مربي سلم كو دن مرايات الام ايك ايما مرب بي عرب ال عبال عبا

بھی اپنے بیرووں کو زیادتی اور مدُو دسے تجاوز کی اجازت نہیں دییا۔ اسلام <u>کے پہلے</u> خلیفہ

حضرت ابور بحرصتريق رضى الترتعالى عندنے وحمن كى سركوبى كے يصحب نے والے اپنے انقلابى سائقیوں کو ہدایات جاری کرتے ہُوئے فرمایا ؛ میں تھیں دس باتوں کی نصیحت کرنا ہُوں ،

المفين بادر كهنا - (١) خبروار إخيانت ندكراً (٢) وهوكه نه دينا (٣) عند كني ندكرنا (٢) مثله نذكرنا (۵) بچون، بُورُصون اورعور تول كوقتل مذكرنا (۲) كھجور كے درخت مذا كھاڑا نہ جلانا.

(٤) كسى عبلدار درخت كونه كاتنا (٨) كماني كيسوا اوركسي موقعه سي كمرى، كائداوراونط ذر حمت كزا (٩) متحالاً گزر ايسے لوگوں كے إس سے بھى ہوگا جو ونياسے كنار و مشس ہوكر

عبا دت خانوں میں میٹھے ہول گے، اُن سے تعرض نہ کڑا، اُنھیں اُن کے حال برجپوڑ دنیا۔ (١٠) تحجِه لوگ تفارسے إس مختلف اقسام كے كھانے كے كرآئيں گے جب اُن سے تحیُّہ كھانا توبيك أن پرالند كانام صرورلينا، أننا وقت نهيں ہے كه مير تفصيل سے بيان كرسكوں، وگرنه

غليفة اسلام كايد دس نكاتى يحم امراس تقيقت كا واضح ثبوت بحركه اسلام وه دين بجرجر ميدان حباك مين حي ظلم و نا إنصافي كي اجازت بنيس دييا

الله كاكنبه اسلام سارى خلوق كوضا كاكنبه اوراكيب مى كموارة قرار ديا بهاور

کسی کوجی دُوسروں بنظم وَتعتدی کی اجازت نہیں دیا۔ وہ عالمگیر انسانی اختت و مجتت کا سب سے ٹرا داعی ہے سبنیب اِسلام ستی اللہ علیہ وسلم نے فروایا:

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عيالم (رواه البيقى)

تمام مخلوق خُدا کی عیال ہے، اِس لیے خدا کے نز دیک سب سے ٹرامجڑب و پی خص ہے ج اُس کے عیال سیے شن سلوک کرہے ۔

اسلام کا فشایہ ہے کہ تمام انسان اہم مجتبت بھری زندگی گزاریں، آپس میں ایک دوسرے سے جبت و شفقت کا سلوک کریں اور عداوت و نفرت اور تبضن وصد سے ہر کوئی اپنے کو دُور رکھے۔ بہال وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اسلام سے پہلے دُنیا میں امن وامان کی بجڑی ہوئی کیا صورت حال تھی ؟ اِنسانیت کس طرح دم لوڑ رہی تھی ؟ شابان عجم نے کس طرح دنیا کو خلام بنا رکھا تھا ؟ مجٹور و بے بس انسانوں پرسطرے نظام کے بہاڑ توڑے جاتے تھے ؟ اور عرب میں جنگ وفساد کی کمیسی گرم بازاری تھی ؟ یہ اسلام بی تفاجس نے آج سے چودہ سوبرس بیلے دُنیا کو زندگی کے آداب کھائے اور انسان کواسکا میسے اور جائز رہا معلم کے اور انسان کواسکا میسے اور انسان کواسکا میسے اور جائز رہا معلم کے اور انسان کواسکا نے جہاد کا سے میں جنگ کے لیے سے جو دہ سوبرس کے تفظ کے لیے ضدا کے تعمل کو غالب کرنے کے لائے سے جو اور جائز رہا معلم کے اور جائز رہا میں مقال کے ایک کرنے کے لائے سے جو اور جائز رہا میں مقال کے اور انسان کو تھا کہ کو خال کی کرنے کے لائے سے جو اور جائز رہا میں مقال کے اور انسان کو تھا کہ کو خال کے دیا ۔

ایک عرب دیمانی نے بغیر إسلام صلی التعلیہ وظم سے سوال کیا ؛ ۱- ایک شخص نام ونمو د کے لیے جنگ میں شرک ہونا ہے ۔ ۷- ایک شخص اپنی مدح و شائن کی اُمیّد رپر لڑائی میں شرک ہونا ہے ۔ ۳- ایک شخص اپنی بہا دری ظاہر کرنے کے لیے تلوار سے کھیلیا ہے اور حنگ میں

دادشجاعت ديا ہے۔

٧- ايشخص مرت ما لغنيمت حال كرنے كے ليے الرات ب

ارشاد فرمایا جائے کہ اِن میں کس کوجها دفی سبیل اللہ کا ٹواب ملے گا ؟ رسول الله میں تاہم فلی ملیہ واللہ میں کہ میں کا خواب ملے گا جہاد کا ٹواب موف اُسٹیف کو ملیہ وقت کے من قاتل حتی تکون کلے الله هی الا علی فهو فی سبیل الله عتی وجل (ابداؤد) جوصرف اِس نیت سے جنگ کرے کہ اللہ کا کلم بلند ہویس ہی مجب مدفی (ابداؤد) جوصرف اِس نیت سے جنگ کرے کہ اللہ کا کلم بلند ہویس ہی مجب مدفی

سبيل التركي اسلام وسعت بلطنت کے لیے اور ڈوسروں برجر اقتل : قائم کرنے کے لیے جنگ کرنے کی شدید مخالفت کرائے ۔ للل كانظرتيجنك وہ صرف اورصرف ظلم و تعدی کی شرکا طنے کے لیے تلوارسونتنے کا محم دیاہے ۔ حزرت عُمِرْ فاروق شكة عهدِ خلافت مين لمان انقلابيون كا أيمه وفدنهايت سادكي اور وفاركر أ ثناهِ ایران کے دربار میں نعمان بن مقرقُ کی زیرِ قیادت بے باکانہ بینچا ، اُن کی حراَت پر بادشا، اور درباری دنگ ره گئے واس موقعه برقائر وفد نے تقریر کرے ہوئے کہا: "ليعمائداران! هم تعين أس تقدّس دين كي طرف بلاتي مين اگرتم إس بيار پر لبیک کھوٹوکیا کہنے! ہمیں تم سے تعرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کاب الدیتھارے والے کر دیں گئے وہی متھاری رہنا ہوگی اور اس کے احکام کی بیروی متھارا فرض ہوگا ہی اگراتم اسلام کی وعوت فبتول کرنے سے انکار کرتے ہو تو پھڑتھیں جزیدا واکرکے اسلام کے افتدار كوقبول كزنا بوگا اور وعده كزنا ببوگا كه تضاري لطنت مين ظلم نهيس ببوگا اور بُدي ميرز ٱلْحَالَمَة كَى اورا گرمتھیں بریمین نظور نہیں تو بھر بہارے اور تھارے درمیان تلوار فیصلہ کریگی" اس تقریب واضح به دجانا ہے کہ اسلام کس نظر ریکے تحت بجنگ کا اعلان کرتا ہے جہاد کا مقصدصون ظلم ونعتري كإغاتمه كزاب كسي مذهب وعقيده برحمله آور بهوامنيس إوريذبهي مِنْگ کے دریعے سلطنت کی *سرحدول کو وسعت* دینا اس کامقصمُود ہے۔ ورندجزیہ کی دیانی راه اسلام کبھی پیش نه کرما ۔اسلامی محم بیائے کہ کوئی غیر ملم قوم ذممی بننے کی درخواست کریے تو فلينقراسلام كافرض ہے كدوہ اسى بيش كش كونبول كركے كيونكداس سے فرت نہ وفساد كا

دروازه اُسی طرح بند به وجا آب جرم طرح اسلام فتول کر لینے سے۔ اسلام کم معنی اسلام سرایا امن وسلامتی ہے۔ اِس کے عنی ہی شامح وامن کے ہیں۔ دوسلمان جب اکیس میں طبقے ہیں توخواہ رنگ ونسل کے اعتبار سے وہ کتنے ہی خالف کیون نہ بھول ایک دُوسرے کوسلامتی کی دُعا دیتے ہیں۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنا اِنکا مذہبی شعار ہے۔

بغیرائے بیٹر بے ساتھ حلیا۔ اِس لیے مجھے بجاطور پر بیکنے کائی علی ہے کہ امن وسلامتی کا نام ہی اسلام ہے آباس موقعہ براک عرب یا دری نے کہا" مولانانے اسلام کے امن وسلامتی

كي بعنى بيان كي بين بالكل في بين أن كى تأييد كرة برُول") مضرات شركات كانفرس! مين عرض كرول كاكداسلام كى امن بيندى مردور ميش لم

رہی ہے۔ یہ اسلام کی عالمگیرامن بروری اور صلح جوئی ہی تقی جس کے لیے انسانی ول و واغ نے اپنے در پیچے والے میچے اسلام جبراکسی برسلط نہیں ہوا ، طہور اسلام کے وقت نیر اِبلام کے اِس کوئی حومت نہیں تقی نہ کوئی حرتی فرت نہ دولت کے انباد ، پیسب کچے مخالفین کے پار

تھا جُواسلام کے نام لیواؤں برطلم وہائے کے ایسے مسلسل تیرہ برس کم سیخہ میں ہتھال ہوا رہا۔ اگر سفیان جو بعد میں سلمان ہوگئے نظے قریش سیخہ کا ایک تجارتی قافلہ لے کر دوم کئے توقیصر نے انھیں اپنے شاہی دربار میں طلب کیا (واضح رہے کہ اس سے قبل فاصیر پنجیئر حضرت کئے میں میں ا

كلبى رضى الشّعند رسُول الشّعنى الشّعليدوسم كا ايك كرامي ارقيصررُوم كومبني حكيد منظير ماين اسلام قبول كرنيه كى دعوت دى كمي تقي ) قيصر نه ابُوسفيان كونها يت عِزّت وَنحرَى كه سائقه اينفسامن بشّها يا اوران كه سائقيول كوان كه بيجيد اور كفيه لكا ميس ابُوسفيان سيه جنيد مايتن نُوجينا چا بها بهُول اگروه خلط بيا بى كرين توقع سب ان كومجشلا دينا عرب مير جمُور له بانا بهت بُراسمجها جا آتها و ابوسفيان كهته بين اگر مجه مين طره نه تواكه مُحموظ امشهور به وجا وَل كا تو

اس موقعه رئیں صرور حجوث بواتا مگر اتنا ہیں نے صرور کیا کہ جب بتصرفے رشول اللہ صلی اللہ علیہ وللم کے حالات پُرچھے تو ہیں نے بہت گھا کر باین کیے تھے ۔ فتیصر نے رسُول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سوال کیا : "اِس شخص کا نسب متحارے درمیان کبیاہے "؛" نسب کے اعتبار بسے اعلیٰ دھیکے۔

اس تصل کا نسب مفارے درمیان نبیائے ؟ تسب نے اعتبار سے اسی درہے ہیں ٔ الوسفیان نے جاب دیا۔"ان کے خاندان میں ان سے پہلے بھی کوئی ایس شخص گزراہے

جِس نے نبتوت کا دعویٰ کیا ہو' ؟ فیصرنے دوسراسوال کیا۔ انوسفیان نے کہا <sup>در</sup> کوئی نہیں ً فیصر بے کہا "کیا اِن کے خاندان میں کوئی ریاست یا با دشاہست تقی حب کوتم لوگوں نے حید اِلم ہو'؛ "كوئى نہيں" ابُوسفيان نے جاب دیا۔ فتصر ئے كها" إن كا اتّباع كيسے لوگ كرتے ہيں'؟ ابُوسِفِيان نِے تِبايا يِسْ صَعِيف اور سَكِين اور نوعمر لوگ إنتباع كيتے ہيں؛ فتصر نے مزر بيوال كيا " جولوگ إنتباع كرتے ميں ده إن ميم بتت ركھتے ہيں يا ان سيُغض ركھتے ہيں اور جُوا ہوجاتے مِين ؛ ابوسفيان ! إس دفت ككوئي أيك آدمي هي إتباع كركم ان مسيط ليحده نهيس بُها! " فتصر ، ہتجارے اوران کے درمیان جواط ائیاں ہوتی ہیں اُن ہیں فتے کس کو ہوتی ہے ؟ ابُرسفيانِ "كبھي إن كونجي تم كوفتح ہوتى ہے" قيصر: وه مجي غدر اورعهر تكني كرتے مين؟ الوسفيان : "غدر مين نهيس كيا بسكر آج كل مهار سے اوران كے درميان معامدہ مور البطس ميں ہم مامون نہیں میں کہ وہ کیا کریں گے" — ابوسفیان کہتے میں کہ مجھے کسی سوال کے جراب میں جھُوط بولنے کاموقع نہیں ملا۔ البتہ اِس وال کے جاب میں دراموقعہ ملا۔ اس لیے میں نے الیسی بات کھی فتیصر نے نفتگو کے بعد کہا" میرے سوالوں کے جواب جوئم نے دیلے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ .... بیشک یذہبی ہیں۔ انبیار ہمیشہ اعلی واشرف خاندان کے ہوتے ہیں اگر ان کے خاندان میں پیلے سی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تومیس حِشا کدائھوں نے بھی خاندانی ہ کا اِتباع کرکے دعولی کیاہے۔ اگر اُن کا خاندانی ملک جیسیا گیا ہتوا تر میس جھیا کہ اپنا ملا اپس يلين كے ييدا مفول نے دعوىٰ نبوت كياہے. انبيار كے بيرو ہميش ضعفار وساكين بوتے ہيں. حبشخص کے دل میں علاوت ایمان اثر کرجاتی ہے وہ کہی برگشتہ نہیں ہوا ۔ انبیا کہی غداور عَنْدَ عَنى نبيل كرتے " اور فتصرف ابوسفيان سے كها" اگر تم نے يہ باتيں سچ كهي بيس توان كے ملك و دبن كاغلبه إس وقت جهال مين مبطيقيا هول بيال كُ ضرور هوجلئه كا، كيا اجيِّها متواكه مَيْں ان کِے مایسِ ہونا اور ان کے باؤں دھوکر بیتا " ابُوسفیان فیصر رُوم کی میُفتگو سٹن کر حیران رہ گئے اور کھنے افنوس <u>مکت</u>ند ہڑئے نے دربار<u>سے کیلے</u>۔ مغترزِ سامعین! وُنیا میں قیام امن کے لیے جدوح بدکزامسلانوں کا مزہبی فرہے ہمیں خوشی ہے کہ آج تمام وُنیا امن کے لیے پیاسی اور متلاشی ہے اور آپ اطراب عالم سے

اسی قصد کے لیے بیال جمع ہوئے ہیں۔ یہ کام ہمارا ہے اِس لیے میں پاکستانی عوام اور پوری اسلامی دُنیا کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سکر بیا دا کرتا ہوں اور تقیین دِلا تا ہوں کہ پاکسانی عوام اور تمام سلمان ملائش امن، قیام امن اور نبائے امن کی جبّرہ مجمّد میں سب سے آگے ہوں گے اور اِس سفریس و کہ جی تھک کرنہ یں میٹھییں گے۔

اسلام انسانی فلاح و ترقی کاعلمبروارید، وه دُوسر ندارسب کی طرح ترقی سیند سخریون کی مخالفت بهی کرا بلکه انسانی جلائی کے لیے اُسطنے والی برآوازی ائید کرآ ہے۔ انقلاب رُوس کے موقع پر بھودی اورعیسائی فرجبی لیڈروں نے رجعت بیند قو توں کا ساتھ دیا تھا اِس لیے اُسطنی رسوائی اور وِلت کا مُنہ دیکھنا بڑا اور چین میں بُرھ فررہب کے رہنا وُل نے انقلاب کاساتھ نہ دیا۔ اِس لیے بُرھ فرمہب بھی وہاں اپنا و قار کھو بنی ایس کے رہنا وراپنے فرمہب وعقیدہ بیمل پراہیں اِس کے رہنا اور اینے فرمہب وعقیدہ بیمل پراہیں وینی مدارس بھی وہاں موجود ہیں، میں خود چینی علی سے ملے جواب ہوں۔ اِسی طرح رُوس میں وہی مدارس بھی وہاں موجود ہیں، میں خود چینی علی سے ملے جا بھوں۔ اِسی طرح رُوس میں مغالف اُس کی مفاولت کا بھواں۔ اِسی طرح رُوس میں مغالفت بنیں کی اور فرمیس کو رجعت بیندوں کے مفاولت کا تھیاں بنیں بنایا اور آج مغالفت بنیں کی اور فرمیس کی ورجعت بیندوں کے مفاولت کا تھیاں بنیں بنایا اور آج وہ بہاں بھی خوش اور طمئن ہیں۔

بقار مدہب اسرندہب کی بقا کا راز اسی بات میں صفیم ہے کہ وہ انسانی خلاق و عقائد کی درستگی کے بیائے میں معتابد کی درستگی کے بیائے کا مقابلہ کوئے کار لائے اور انسانی مجلائی کے بیلے کام کرے اسلام وقت کے ہرچیانج کا مقابلہ کرنے کی پُوری صلاحیت رکھا ہے اس لیے

وہ ہمیشہ باقی رہے گا وہ اپنی بقا کے لیے سی مطنت یا تھمران جاعت کی إعانت کا متاج نہیں ہے۔ وُنیا بھر کے مذاہب کے لیے اُس کی دعوتِ انتحاد آج بھی چودہ سورس پیلے کی طرح باقی ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ سلسلۂ گفتگوختم کیا ہوں کوئی صاحب کی اِت کی وَصَا

چاہتے ہوں ما کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں توٹری خاشی سے کر سکتے ہیں۔ امریکی وفد کے ایک رکن نے کہا " امن کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر عربیان کیا گیا

امریکی وفدکے ایک رکن نے کہا یہ امن کے بارے میں اسلام کا تقطر نظر جربیان کیا گیا بہتے تاریخ تابت کرتی ہے کہ معاملہ اس کے رحکس ہے۔ اگر فی محقیقت اسلام امن کا داع لور جنگ وخوزیزی کا مخالف بئے توسلمان روزِ اقال سے ہی پیگیں کیوں لڑتے رہے ہیں؟ اور

به مصاید تدریری ما مصاحب من می میرونندان می بین بین میک مصاحب بن برد. ان کے ہاں اپنے حنگی سپاہیوں کو انتہائی قدر و نندلت کی نبگاہ سے کیوں دکھیا جا تاہیے ؟ مولانا درنے اسلام کی ترجانی کرتے ہڑئے شیخواب میں فرایا :

رود ایک بھے ہوئی اسلام کا نظریہ جب یک سرپیڈ ، " میں پہلے بیان کرچیا ہوئی کہ اسلام کا نظریہ حباک کیا ہے مجا دین اسلام نے آج کک میں کا سام کا روز کا اسلام کا نظریہ حبات میں میں اسلام نے ایک کا ساتھ کے مجاورت کا ساتھ کا اسلام نے کہا کہ کا

میں ہے۔ بیان مربع اوں مرب میں معربی جس بیست بہر ہا ہے۔ اس میں ہوت کے است کا ہر کونیس جستی کے است کا ہر کونیس خوار میں نے دستا کے اسلام مرفظ میں نے دستارے کے اسلام کی میں نے دستارے کے اسلام کی میں نے دستارے کے دستارے کہ اسلام کی میں نے دستارے کے دستارے کی میں نے دستارے کی میں نے دستارے کی دستارے کے دستارے کی میں نے دستارے کی دستارے کی کا میں نے دستارے کی کے دستارے کی کے دستارے کی کا میں نے دستارے کی کے دستارے کی کرد کے دستارے کے دستارے کی کے دستارے کے دستارے کی کے دستارے کے دستارے کی کے دستارے کی

اسلام اورسلمانوں نے کہجی کہی قوم زیللم نہیں کیا اور نہری کوغلام بنایا ہئے جبکہ دوسرے لوگوں نے ہمیشان پرزیادتیاں کیں برّصِنیہ دیں عیسائی حمرانوں نے ڈیڑھ سوریس کے ہم پر جر ظلم تا م

ے ہیں ان پر دیرت کی رہیں ہے۔ کون کہتا ہے ؟ کد زیادتی اور جار صبت کا جائے ہے۔ توڑے میں آپ انفیں سُن نہیں گئیں گے کون کہتا ہے ؟ کد زیادتی اور جار حیت کا جواب نیا امٹن کئی ہے رہی توقیام امن کے لیے باکل میچے اقدام ہے کیا رہیجے نہیں ہے کہ متر کے دیجائیے۔

رؤسا وامُرار نے پنیمبراسِلام اور آپ کے سائقیوں پرالیسے مظالم ڈھائے تھے کہ این خ اقوام اُن کی نظیر پیش کرئے سے عاجز ہے مئی زندگی میں تیرو برس کے سلمانوں نے مشرکیز ہے تھ کی کم ہتم رانیاں جبیلیں اور حب سلمانوں کا جنیا دو بھر کر دیا گیا تو اُنھیں یہاں سے ہجرت کرکے مدینہ جانا پڑا اور تیں سال گزرنے کے بعد اپنی مدہبی عبادت عمرہ ادا کرنے کے بیے کمیر آئے تو

جا پڑا اور مین سال کزرے نے بعد اپنی مرہبی جبادت عمرہ ادا کرنے تے بیاد کہ آنے تو انخیب شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا بیغیر اسلام کے ساتھیوں کی تعداد جوائس وقت ایک ہمارہ سے ایک ہزار جارسونقی اُنھیں اِس بیخت صدمہ مراہ اہل مکہ نے سلما نوں سے

یشرائط منواکر آئندہ سال آنے کی اجازت دی کہ دس سال کہ، فریقین کو ئی حبگ نہیں کی گے جوشخص اپنے وژمار کی اجازت کے بغیر سلمان ہو کر مدینہ جائے لئیے واپس کر دیا جائے گا۔

اورسلمانوں میں سے جو کوئی مم حیلا آئے اُسے واپس نہیں اڈمایا جائے گا۔ آئندہ برس عُمْرُ کے ليے آئين محر ہتھيادميا نوں ميں سندھے بموے ہوں ادر نين لوم كے بعد كمة ميں محمر نے كى اجات نه بركى بيرواقعه إس بات كابين شبوت بي كداسلام الرفي حكر في كوليند نهير كرما اورام وامان كى خاطرىپىغېبارسلام ئەيمخالفىن كى دەشرائىط بھىتىلىم كەلىن جەسراسىزار داىتقىس اسسلام اگر جُلَّ وجُدال كاحامي بهوا توسلمان عمرُه ا داكيه بغير مدينه واپس نه جات مسلمانوں كو مديني ميں عبي چین سے رہنے نہیں دیا گیا اور کفّار ملّہ ہی نے مدینہ ریٹے بھائی کی تقی مسلمانوں ریٹا مسلط لددى كئى تقى عمد تكنى إلى مكه نے كى اور انسانيت كاخون بهانے كافيصا بھى أبنى نے كيا تھا۔ مشلما نوں نے پہلی ارجوجنگ لڑی وہ نؤر نہیں لڑی تھی اُنھیں کڑنے برمجبور کیا گیاتھا میدان بدر مین امان مجامدین کی تعدار نتین سوتیره اور نژمن فوج کی تعداد ایب مزار تھی دیست پُری طرح مسلّع ہوکر آیا تھا اور سلما نوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں اور دو گھوڑ ہے تھے۔اگر اسلام جنگجو مزمهب ہتوا اورسلمان امن وصلح کے علمبردار نہ ہوتے تو کیا وہ اِس طرح خود کو غیر آج رکھ سکتے تھے ؛ حِقیقت بیے کہ اسلام اگرامن وامان کا داعی ندہ وا توحبگب بدر میں ما نوا کے پا*س صرف آمنے* تواریں اور دوگھٹورے ن<sup>ن</sup>ہونے ملکہ وہ ہرطرح کیل کانٹے <u>سیل</u>یس ہوکر مکہ ریجا کر نود حمله آور ہوتے . اپنی عِزْت مال اور جان کی حفاظت کے لیے الٹنے کو جارح تیت نہیں کہا جاتا اگر ماسکوے دروازوں رپینچی ہُوئی نازی فوجوں کا مقابلہ کریا جنگ بیندی نہیں ہے تو مدینیہ پر چرهائی کرے آنے والوں سے لڑنا جاریت کیونکرہے ؟ اسلام تردلوں کا مدمب نہیں ہے۔ وه جارحتیت سلانے کے لیے آیا ہے بھر یہ کیسے ہوسکا تھا کہ جارطین دہلنے ریا پہنچیں اورسلمان گھروں میں دہب کر بیٹیھے رہیں جیسے لینن گراڈ تک آئی ہُوئی جمن افواج کو دھکیل کرواپس بركن بنجايا گياتفا اور يقطعًا زيادتي نهقي ايسي مي آج مسيح ده سورس بيليسلما نول نيركش حمله آورول توسحستِ فاش دے کر مکہ کہ لیے یا ہونے رمجبور کر دیاتھا ... الیاں ... اگر سے جنگ اپندی بئة تو بچروشن فو تول سے نبرد آزما ہوا کس کو کها جاتا ہے ؟ ... أليال ... اوراگر يهجى امن تحضه توكيا جرمن كے نازىدى اور ملّہ كے فریشیوں كونطلوم اورامن كے بإسان قرار وے دیا جائے گا ؛ ... کا نفرنس بال زروست آلیوں سے وریک کونجا رہا۔ آپ نے مزمد فرالا" اسلام پرظلم وزبادتی کامتنان لگانے والے غورسے دکھییں کہیں اُن کی امریب ندی کے

دامن برب گناہوں کے خون کے بھینے تو نہیں بڑے اور کیا ہیروشا پراٹیم بم انسانی خون کے اخرام میں گرایا گیا تھا ؟ بعدازاں ایک اور نما بَندے نے سوال کیا یہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللم جنگی ندمیب نہیں ہے اور وہ قتل وخوزیزی کو پیند نہیں کرا لیکن آپ ہی بنایتے کہ بھکا داش میں باکستانیوں نے اپنے کہ کارکا لوٹن کا رکا لوٹن کا رکا لوٹن کے بیٹے کا اور نامناسب قرار دیا ؛ ( اِس سوال کو شرکا رکا لوٹن کے بیٹے کی اور نامناسب قرار دیا ؛

ليكن جانشين ين يخ لتفسير نيستل مخش جاب ديا اور فرايا" يدالزام سرار منططب كه بتكله داش میں صرف مغربی باکستانیوں نے نبگالیوں کا قبل عام کیا۔ یہ ساماحی برایگینڈہ ہے میں مانتا ہُول كەنبىكلەدىش بىر مىلمانول كے ابتقول لمان قىل بوئے لىكن بدارائى اورنوزىزى امارج کی گھنا و نی سازشوں اورعوام وشم جھمانوں کی رہشہ دوا نیوں کا نیتجہ تھی۔ اِس عوزرزی کا اسلام کو ومّه دار نهيس شهرايا جاسكتا بمشرقي اورمغرني اكتان كيتمام سلمان بهائي بهائي ميس - ان كي البس میں کوئی لڑائی اور مخاصمت نہیں ہے۔ اگریہ بات غلطہ ہے تونیجکہ دلیش کا و فداس کا لیس میں موٹر دہنے وہ بیری بات کی تر دید کر دیں اور تبامیس کہ نبگا ایسلیا نوں کی ہمار سے ساتھ کیا تثمنی ب - كيس اعلان كرًا هول كه يكت في سلما نول كي شبكله دليش اندًا اور ونيا مجر كيمسلما نول سيح لوني وشمنی اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہاں البتّہ سامراہیوں اور اُن کے گھاشتوں سے ہم سب کی شکر لطِّان<u>ی ب</u>ے مجھوں نے ہمیں آئیں ہیں اطابا اور ایک دُوسرے سے دُور کر دیا۔ سامراج نے بھارے انتحصال کے لیے ادر ہمیں کمزور رکھنے کے لیے ہمارے درمیان عرد بواریں حال کر دی ہیں وہ اكيب نداكيب دن منهدم هوجابئي گي اور ترصغير كي سلمان تتحد مهوكرا ورُصنبوط قوّت بن كر حنو بي ایشا سے سامراج کاجنازہ نکال دیں گے۔ ہمارا قرآن کہاہے اِنگ الْمُتَّ فِینُوَّ اَلَ اِخْتَ اَلْمُتَّ فِینُوَ (ب شكسيم ان آئيس مين جائي جائي بين) اورائس نه بيين محم دياب فاصل ميود بَيْنَ أَنَعُوبِكُمُّ ( پس اپنے بمائيوں ميں صلح كرا دو) ہم قر ان كے إس محم رومل كرنيكم اور ہمارے ہاں صلح واکشتی اور اسلامی اخرّت وعبّت کا جینشان ایک بار بھر آباد ہوجائے گا" كانفرنس ميں شركب دنيا بھركے وفو ذھ وُصُوصًا بنگلہ دلیش كے وفدنے صرت مولاً عبيالتدا نور رحمة الته عليه ك ارشا دات برانتها أي خوشي اورمترت كا اظهار كيا اور رُزور ائيد كي الته تعلك حضرت جانشيان شيخ الفييركي اس عظيم فدمت اسلام كونشرب فبولتيت سي نوازي أنفيس

#### خطئه صدارت

ية فكرا كيز صدارتي خطبه صنرت مولانا عبيدالله الأرَّنة امير جيته علما راس مغربی پاکستان کی شیت سے ۸٫۸٫۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو جیتے علمار اسلام ڈیرہ مبلیل خان کے زیرا ہمام منعقد ہونے والی سدروز عظیم السّال کیری ہراست - كانفرنس كيموقع يرريها

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ، أَمَّا بَعْد: فَأَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْءِ بِسُحِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

إتَ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلام،

ترجه و يقينًا دين توالله كے زوكي اسلام اي ب

بزرگان مخترم اور برادران عزيز إسب سے پيلے جمعته علما راسلام ویرہ تہم عیل خال کے دمنها ون اور کاربر دازون کو بالخصوص اور ڈبر ہم عیل خان کے غیر و حسور سلما نوں کو بالعمم صدر ول سے اس امر مربیبار کباد بیش کرا ہوں کہ انفوں نے اس نازک دور میں جب کُد کمکی حالات اكسنهايت الهم موارير بين اور مك كيستقبل كوسنوار نيك ليد أتيني اصول طي كيد جارب میں اوراس کے وتنوری خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے رہنمایان قوم بر تول رہے ہیں" آئین **نربعیت کانفرنس"کے اِنعقاد کا رُوح پروراورامیان افروز فری**فیہ ا داکیا ہے اوراس *طرح ملکھر* سے علما دامست اور زعملئے ملّت کو اکٹھا کر کے تشریعیت کی آواز کو اجتماعی طور رپلبند کرنے اور دین لیندول کی قوت کامظا مرہ کرنے میں الإلیان ڈیرہ سارئے ملک سے ازی لے گئے میں ۔ التدنعالي الإليان دريه كے اس خلصانه خبرب اور مبارک اقدام كوفبولتيت سے نوازے اور كانفرس كا ابتهام كرنے والوں اور إس میں حصّہ لینے والوں كو اجرِ جزیل عطا فرائے۔ آمین

عزنزان مختم إسب صالت جانته بين كمايكتان دُنياك نفشه راسلام كنام سے وجود میں آیا تھا اوراس کے قیام کے وقت قوم کو فقط ایک ہی نعرہ دیا گیا تھا۔ پاکتان کامطلب کیا

لآ إليِّ إلاَّ اللهُ جس كا واضح مطلب بيتفاكه بإكشان مين حائميّت فقط التّه تعالى كتّبليم ى جانے گى اور اس ملكت خدا دا د ميں شريعيت محدر ينالى صاحبها لصلاۃ و اېسلام كالحلّ نفا ذ ہو گا

چنا پنجہ یہ ایک زندہ و آبندہ ختیقت ہے کہ دنیا کا یہی وہ واحد کمک ہے جس کی تھیمل کے لیے

ايب پوري قوم نے بخوافیائي سرحدوں پر نظریاتی سرحدوں کو ترجیح دی ہے اور کلمہ لآ اللهَ اللَّا الله كومك كي قيام كے ليے بنيا د بنايا ہے بس اگر بيان المانوں كواسلامي اصول كيمطابق زندگی سبرکرنے کاموقع نه طِے اور اس کاب بی آب وئنتیت کے مطابق قوانین ما فذ نہ کیے

جائين تواليسا كزانه صرف اسلام مسد بغاوت كيمترادف هوگا بلكه نظرئه ياكستان كيم قحطعًا مزفى تظريه كاليكن بشمتى سداس كملكت خدادادمين ٢١ برس ستعليمات اسلام اورنظرته ماكتان سے صد درجہ بے نیازی و بے اعتنائی برتی گئی۔ اور اس تمام عرصہ میں محمران طبقہ دین اسلام سے

اس طرح كامعامله كرما والم جليكوني وشن اسلام طاقت اسلام سي ورينيدانتقام ليفك وري ہور ببرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جن لوگوں کے دین غدا وندی سے ڈیمنی کی اللہ نے اخیر ذلیل و

رُسُوا كِيا اور بالآخروه لِيف كيفر كردار كو ينج كته.

اِس محومت نے بھی اسلام رکھیے کم کرم فرماتی نہیں کی ملکہ ان کے دور میں دین اسلام کے

تمام شعبول کی تباہی وربادی ہُوتی ہے اور زربت بہات کم بہنچ کی ہے کہ " آمکین شاموسی ان کی چیره دمتیول کے باعث اللہ کے صور فراد کناں اور نالہ سنجے ہے ۔ مک میں فنہلی لا آرڈی نینس (عَالَمَى قُوانِين) افْدُكُرُ وإِ كِيا نَها زُانْ مُنْصُور بندى كِيام ريسَل مَثْي كَيْمُ حَلِاتَى كَنَى اوراس بهُود

منصوبے برُمک وقوم کے کروڑوں روپے ضائع کرکے اللہ تعالی جلّ شانہ کی شانِ رزافیت کو چیلنج کیا گیا اورفعاشی و برمعاشی کو فروغ وینے میں سرگرم حِسّد لیا گیا۔ اوار متحقیقاتِ اسلامیته

كنام سے اسلام میں تحرفیات كا دروازه كھولاگیا اوراسلامی عقائد ونظرایت كوسبواز كرنے كى بهر بدیسازش کی گئی،مزائبیت کو بال ور به تیا کید گئیر، پریس پر پایندای ماید کی کنیل واسطرح

م کک میں لا مدہبتیت اور انارکی کے لیے راہ ہموار کر دی گئی۔ بیتمام پابندیاں عابد کرنے کے بعب ارباب اقتدار نيخيال يدكيا كوعوام كى طاقت كو كحيل ويا كياب اوراس مك مي كوئي اليا فرزنين

جو محومت كے جاہ وجلال كے سلمنے دم ارنے كى جزأت كريكے كيكن يرست تصورات اطبا كابت مُوسِّ اوران كى تقيقت اكب سُها نے خواب سے آگے زار مائے، لاوا اندر ہى اندر مكيا را منظر آ میں اضافہ ہواگیا اور بالآخرجب جمعیہ علمار اسلام پاکستان نے اس تیرہ و آریک نضا اوراکی ضطراب انگیز سیاسی گھٹن سے نجات پانے کے لیے مئی سلاقی کو لاہور میں ایک سدوزہ عظیم الشان کا نفرنس کے موقع پر بارنچ ہزار کے لگ بھگ علما کا فقیدالمثال جلوس نکالا ، یہ لاوا ملک کے دونول صوبوں کے امور اور شعلہ بیان علما پر کرام کی تھاریر اور آغاشورش کا تمریکی کے معرکہ الارا بنطاب کی صورت میں میٹوٹ کر بہذر کھلا اور اس نے ملک کی فضا کو شعلہ جوالہ اسراب کے سامور اس سے ملک کی فضا کو شعلہ جوالہ

علما یکام جربیلے ہی خاموش نہ سے ملک کے کونے کونے میں تیز ہوا کی طرح بھیل گئے۔ ان کے بعد و کلا میدان عمل میں آگئے اوراس کے ساتھ طلبا عزیز آندھی کی طرح محاذیہ جھاگئے بنا پنجہ اس مجود کے ٹوٹنے رچوام کے سرطبقہ نے اسلامی قوانین کے نفاذ اور بحائی مہتریت کے بطائے بنی بڑھ کے بھی اور مرفر دموع و اقتار کے بلات کے بھالت اور مرفر دموع و اقتار میں برست دین خلاف اسرنگوں ہو بھی ہے اور صداقت مسکوا کر یہ کہ رہی ہے کہ نشرہ اقتدار میں برست دین خداوندی سے خلات واعراض اور افوانی کی تمام سنتیں ازہ کرنے والے محمرانو یا اب بھی وقت ہے ہوش میں اَوَ اور خواکی خیرت کو فرید کی سے ماری سے شاری کی میں اور اور خواکی خیرت کو فرید

دیکیمو از توبه کا دروازه بروقت کفلاہے اپنے گنا ہوں پرندامت محسوس کرو،طاقت کو بھٹول کرصداقت کی آخوش میں آجاؤ،اسلام کی بارگاہ میں کی گئی گشانیموں پرفادی سے معافی انگو مخلوق کے سامنے سر پیم کرو، اور آئین معافی انگو مخلوق کے سامنے سر پیم کرو، اور آئین شراحیت کے نفاذ کامنصوبہ تیار کرکے اپنی سابقہ بے کمیوں کا کفارہ اواکرو۔

عززان گرامی قدرا کیس محومت بی سے نہیں البود نشن را بناؤں سے بی درخواست کرا ہو کہ وہ سابقہ محرانوں کے شریعے برت کڑیں اور اسلام کے دامن رحمت وعافیتت ہیں نیاہ لیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر ہرگر نہیں ہے۔ اس کی لائٹی بے آوانہ ہو گر حبب وہ گرفت کرئے ہے تو اس کی ثنان قباری و بتاری کے سامنے بڑے بڑے فراعنہ و نمار دہ کا زمرہ آب ہوجا تاہیہ، ان کا غرور فاک میں بل جاتا ہے اور بات جنطش کر بے کہ وہ انیا سرنیاز خدائے برتر و بالا اور قادمِطلق وبے نیاز کے آگے مجھا دیں۔ اسی کے قانون کو انیائیں اور پیغیبر آخرالزمال کی لائی ہوئی شریعیہ آخرالزمال کی لائی ہوئی شریعیت کو اللہ کی زمین برنا فذکر کے خدائے رحیم وکریم کے سامنے سُرخرو ہول اور نظریًر پاکستان سے وفا داری کا ثبوت دیں۔ اس طرح ہم مُ دنیا کو سمی جنّنتِ ارضی نبائے کا ذریعے نبیر گے۔ اور آخرت میں جنّاتِ نغیم کے ستی مظہریں گے۔

مخترم صفرات اجلیجی علما براسلام شروع ہی سے اس امرکی واعی ہے کہ اس ملک میں اللہ کا قانون اور محترب کو اللہ کا میں اللہ کا قانون اور محترب کا تحل نفا فرہر کی اللہ کا برائے کا تعلق اللہ کا تعلق اللہ کا تعلق کے اللہ کا تعلق کے اسی نظر میر کی نشروا شاعت کرتے ہوئے ڈنیا سے شدھار سے ہیں اور ماعی رہیں گے اور جب کم آیڈن شرعیت کا نفاؤنیں ہوجا تا ایک کل جاری سے نہیں میٹھیں گے۔ ہوجا تا ایک کل جاری سے نہیں میٹھیں گے۔

یشخ الاسلام حضرت مولانا شبر احراعتانی رحمه الدعلیه عبینها راسلام کے پہلے صدر سے انہی کی دور دھوپ اور ساعی جملیہ سے لیا قت علی مرحوم نے دستور سازی ہی صوار داد مقاصد یاس کرائی تھی بین انجہ ہی جاعت قرار دادم تقاصد کوعملی جامہ بہنانے کے لیے کوشاں رہی اور اب کہی جاعت مرحا ذریہ سے جاعت مرحا ذریہ اسلام کے جندے کو ملند رکھے گی اور اسلام برتن من دھن قربان کرنے سے جھی گرز نہیں کرگی ۔

## إسلام تحصعني

گفت کی ورق گروانی کیجے توسونینا ، تفولین کرنا ، اپنے کوکسی کے سپٹروکرنا اورکسی کے حوالے کرے اس کے آگے گردن ڈوال وینا، اس کی اطاعت و فرا نبرواری اورا بحام کی جا آورک کے لیے سرٹھ کا دینا۔ یسب معانی لفظِ اسلام کے نظر آئیں گے چنا نچر انبیاطیم السلام کے نیز کو کھی اسلام اسی لیے کہ اور کا طور پر اللہ کے فرا نبروار اور اطاعت شعار ہوتئے یہ اور ہمال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے ہیں۔ غرض مسلمان وہ ہے اور اسلام کا تا بعدار دہمالا سکتا ہے جو اپنے آپ کو ضراعے میٹروکر دے اور اللہ تعالی کے مرحکم کی تعمیل کے لیے ابنا سئر مسکمان دے۔

ير بھی کہا گیاہے کر نفظ اسلام کا ما دہ" سلم"سے ہیے سلم کے معنی صُلحے ہسلامتی اور بھار ہے ہیں چپر کہ تعلیم الاسلام کا صلی اور براہ راست تعلّق امن اور صلح سے ہے۔ اس واسطے الله تعالیٰ نے اس دین کوالسلام کے نام سے *سرفراز فرایا ہے۔ اگر دینِ اسلام کی وا*تی حیثیت کامطالعہ کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ اس مٰدسہب کی ابتدار اور انتہا صرفَ نین جبلوں میں سما

ا . زندگی سرکرنے کابہترسے بہتر قانون - اسلام کی علی ثبتیت کے۔ ۷۔ اس قانون کی تھیل اور تبلیغ ۔۔۔ یہ اسلام کی علی منزل ہے۔ ٣- بهترين ُدنيا اورآخرت كاحال هوجانا \_\_\_\_ يتبليغ اسلام كانتيجه. تاریخ ٹا دہے کہ چند اطل ریست لوگ کرۃ ارض کی آسائش و آرائش ری قابض ستھے أقائنا مدار جناب محمّد رسُول التّرصلي التّرعليد وللم نه دُنيا كه ما منداسلام كويدين كيا واطل توب ف اللام ك فدوخال رِنظر والته بي اس امركا اندازه كراياتها كه: ا . اگر تبلیغ اسلام جاری رہی تو ہمارے تمام پیروسُلمان ہوجائیں گے۔

۷- اوراگرانھوں نے اسحام اسلامی بینی آئین شریعیت کی پیروی کی تو بھروہ وُنیاکے لک بھی ہوجا بئی گے۔

اس خیال کے ماتھ انفوں نے ارا دہ کرلیا کہ خواہ کچھ ہی ہو ہم نہ توسلما نوں کو اسحام لملام رِعمل پُیرا ہونے کی اجازت دیں گے اِور زنبلیغ واشاعت کی اجازت دیں گے۔ انھوں نے لمانوں يرطرح طرح كے مطالم توڑى، اخيى گھروں سے نكالا، جائدا دوں سے محروم كردا اورات ام تر مراهمتول كرا وجرد حب اسلام كى تبليغ واشاعت اورتغيل اطاعت كاسلسارة ركا تويه بإطل برست الگ تلواریں ہاتھ میں کے کرمساما نوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے لیکن بچربھی مُنہ کی کھا تیا ور الله كادين نافذ بهوكر رما .

ليكن أتبحكس قدر مبختي كامتفام ب كداسلام كاراسته كافرنهيں ملكة نام نهادسلمان وراسلامی الم ركھانے والے ہى روك رہے ہيں كہيں مولوى رئيبتيا كئى جارہى ہيں كہيں اسلام كوفرشودہ نظام قرار دیا جار ہاہیے، کہیں اسلام میں طرح طرح کے عنیر اسلامی نظر بایت وعقابَد داخل کرنے کی ریم کا گُوشِیْش کی جارہی ہے اور کہیں اس پاکیرہ نام کے رائد مختلف "ازمول" اور نظام ہائے گفر کی پیوند کاریاں کرکے اس جامع وانحل اور ابدی آئین و دستور کو نافق ابت کرنے کی سئی لا مصل کی جار رہی ہے۔

#### إسلام با أينرن لعيث محل ضابطهٔ حيات اورجامع دستورِ زندگي مج

برادران غرز إ المجی طرح جان لیجئے کہ اسلام محض رسُوم ورواج اور نماز، روزہ وعبادت کا ہی نام نہیں۔ یہ ایک جامع وہ نع نظام میات ہے۔ یہ ایک کی اور نظم دستور زندگی ہے۔ انسانیت کے ہر ہر گوشہ اور ہر ہر شعبہ ریادی ہے اور انسانی اعمال کا کوئی مناقشہ الیا نہیں جس کے لیے یہ کم اور قول فیصل نہ رکھتا ہو۔ یہ اپنی ترحید تعلیم میں انتہائی غیر رہے اور کسی لیے ندنہیں کرا کہ اس کی

يهم اور قوان عيل نه رکھتا ہو. يدا پنى توحيد تعليم ميں انتہائى غير رئے اور کھي پندنہيں کرا کراس كى چوکھ طے رئي تھينے والے کسى دُوسرے دروازے کے سائل بنيں بلانوں كى اخلاقى زندگى ہو ايملى ہايى ہو يامعاشرتى، دينى ہو يا دنيا وى، حاكمانہ ہو يا محکوانہ وہ ہرزندگى کے ليے اکیب اکمل ترین قانوالينج اندر رکھتا ہے۔ اگر ايسانہ ہو تا توبي آخرى اور عالم گير فد ہرب بنہ ہوتا۔

خونب یا در کھیے! یہ ہونہیں سکتا اور براسلام کے فراج کے خلاف ہے کہ ایک خص توحید تو اسلام سے خلاف ہے کہ ایک خص توحید تو اسلام سے لے لے لیکن عبا دت کے لیے سعد ، مندراور کلیسا کو کیسال سمجے یا رسالت محر مصطفی تالیا علیہ وسلم پر تو ایمان لے اکئے لیکن معاشیات کے قاصد سے کا دل مارکس سے ، وستور مسلکت کے در موز نا فاتیا تا اخلاقیا ان مخرب سے اور اخلاق کے ضا بطے گوتم بھو سیسے خط نے معاویات ، معاشیات ، اخلاقیا اجتماعیات اسلام کے سب اپنے ہیں کہی اور دین ،کسی اور نظریے کی پیوند کا ری اس کے ساتھ

# إسلامي مبوتيا في اسلامي والم

عزیزان گرامی! آج کل ان اصطلاحات پرٹری ٹری جثیں ہورہی ہیں اور اخبارات کے کا لم کے کالم سیاہ ہو رہی ہیں۔ جو کا لم کے کالم سیاہ ہو رہیں جا لائکہ یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ جو

شخص اسلامی مجبورتیت کی اصطلاح متعمال کرتاہے وہ بھی اسلام کو ناقص نصتور کرتاہے۔ اور جو اسلامی سوتنلزم کی صطلاح کو رواج دینے کیم میں گھلاجا رہائے وہ بھی اسلام کو محل ضابط کرتے نہیں سمجتیا۔

اسلام میں ہے اور یہ نظریب یہ دیا جاتا ہے کہ ان ازموں اورطرز ہائے زندگی میں ثنا مل سب کھیے اسلام میں ہے اور یہ نظریے اسلام کے خلاف نہیں ۔ ان صفرات کی خدست میں بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی! اگر ریسب کچھ اسلام میں ہے اور اسلام کے خلاف یہ نظر رہنمیں تو بھر اس کا نام جمبور تیت یا سوشلزم رکھنے کی کیا ضورت ہے۔ اسے صوف اسلام ہی کیوں نہ کہ دیا جائے اسلامی جمبور تیت یا اسلامی سوشلزم کی پیوند کاری سے کیا جاسل ہے اور انتیم کے پاکنے واوضا کیڑے میں پڑا کی کی پیوند کیوں لگانا چاہتے ہو؟

صاف اورسیدهی بات یمی به اسلام کا مزاج مغرقی مبورتی سے لگاؤ کا آب اور نه می کینوزم کو اسلام سے سروکارید اسلام فقط الله عزام کو اسلام بھی کینوزم کو اسلام سے سروکارید اسلام فقط الله عزام کو اسلام بھی ایک الله کا میں اسلام بھی ایک دائد مله ا

سروری زیبافقط اس ذات به بهتا کوسے کے ماری ایس اس اس کا کو ہے ایک وہی اِقی بُتانِ آفری اِ

اسلام میں سرراہ مملکت کا کام نیابت وخلافت ہے۔ اس کا پیٹیمبر بھی قانون خلاوندی کا نفاذ کراتا ہے اور اپنی خواہشات کے بیچے کسی کو منیں جلاآ۔ اسی لیے اس کامعاشی نظام کسی فئی اور طبقاتی تقسیم کی نفرت پر مبنی نہیں بلکہ توجید کے فطری اصول پر قائم ہے۔ اسلام خاس نامشترا کی آمرتی کا حامی ہے نہ بورپ کے سرایہ دارانہ نظام کا موتیہ ہے۔ اسلام شخصی مکیست کے بنیا دی ت

## آئین تربعیت بے

برادران اسلام! آین شرعیت مراعتبار سے نفرداور بیش ہے۔ دُنیا کا کوئی آئین اور دِنتوراس کی ہمسری نمیں کرسکتا۔ دُنیا کی محدستوں کے قرانین و دسانیر حنیدانسانوں کے اہمی سلام و مشورے کے مرہوں منت ہیں اور ظاہر ہے انسان کا بنایا ہُواکوئی قانون نقائص سے کیئیں هوسكيا. اس ليه كه انسان خود نافض ہے اور اخلاقی كمزور يوں كا حامل ئے نيزاس كي عقل جي

عزريان مقرم! يرشون صوف آين اسلامي بي كو حال ب كدوه اس ذات بي بهنا كابنايا بمواج عب کاعلم زمین وآسمان کے ذریے ذریے پر ماوی ہے اور عبر انسان کی فطری اور طبعی ضروریات سے بخرنی واقعت ہے۔ اس لیے اس کا بنایا ہوا قانون ہی ہزرمانہ میں ساری دنیکے تمام انسانوں کی ضرور ایت کا ضامن اور کفیل ہوسکتا ہے۔

نوش نضیب میں کی حضرات کر قانون اللی کے دارٹ میں اور یہ آپ کے ایس محفوظ ہے لیکن برانتهائی بدشمتی ہوگی کہ اسٹے لمی زندگی میں نہ اُمّارا جائے۔

اً زما کر دکیھئے ،معتز زحضات اِ آئین شریعیت کی کیارشنو اور اِس پرکان دھرو!اُکٹھیں كسي تم كا شك واشتباه ب كرية فا نون كس طرح اكيب قوم كے ليے زند كى نجش ہوسكتا ب اور كتاب وسنوراسلامي بركيسيديات قومي كالخصاري تواسيفاضي كو دكيه لو قرون اولى كي شاندار روايا آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کا دور توست آئینۂ آریخ میں آئے کہ لائ آب وّاب سے کیجے اور دیکیھیے کہ کو نُور دہ مغربی قوانین سے کیجئے اور دیکیھیے کہ کوئی وُر کی نسبت بھی اسے اس قانون سے ہے ؟ اپنے ہیُ ملک کے قانون کو د کھیے لیجئے۔ اس کی دھیال بکھیری جا رہی ہیں اور ڈنیا جانتی ہے کہ انسان کا بنایا ہُوا کوئی فانون انمٹ اور غیر مقبد لِنہیں. آيتے ہم سب مل کر ہو آئین شرفعیت کا نفرنس میں شرک ہیں بیعمد کریں کہ ہم اس ملک

میں کئین و قوانین شریعیت نا فذکر کے دم لیں گے اور اس راہ میں ٹری سے ٹری قربا نی سے جی ہرگز دریغ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ملک کے شیخکام وسالمتیت کی ضانت ہے۔

حضات مخترم! اس اعلان كے بعداب مجھے اجازات ديجئے كەم رحودہ حالت اور آئيدہ طراتی عمل کی نسبت اُپنی ناپیزرائے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔

آپ سب مانتے ہیں کہ ہمارا یہ اختماع جس کے انعقاد بر آپ کو خطبہ شروع کرنے سے قبل میں مبارکبا دبیش کر سیا ہوں۔ ایک جاعتی عمل ہے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ آئین شرعیت

کے نفاذ کی راہیں سوچیں اوراپنے گم کر دہ تفصد کی جنتجو کر ہیں۔ اس لیے صروری ہے کہ متالہٰی

نے تمام اعمال کی کامیابی کے لیے جوشرائط متقرر کر دی ہیں وہ اس عمل کی کامیابی <u>کے لیے ب</u>ی ضرور سحجين ينبانجه بهارا ببلافرض بيب كمقصد كيجننبوس ببليغود اپنداندران شرائط كيجننج کرلیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو تو متی عطا فرائی ہیں۔ داغ دبیہے جو ارا دہ کریا ہے اوراعضا و جوارح دیے بیں جواس اوا دیے کوعمل میں لاتے ہیں۔ پس ہرانسانی عمل کی کامیابی کے لیے دوبان ضروری ہیں۔ ارادہ کاصیحے ہونا اور فغل کاصیحے ہونا اور ننصوبہ بندی سے انجام پانا ۔ ونیا کا کوئی عمل نبیں جوان دوشرطوں کے بغیروعرومیں اسکے لہٰذا اس راہ کی شرط نتیت کا اُخلاص ہے بعنی عبر کام کیا جائے اس مے تقصو دصرف رضائے المی اورا دائے فرض ہو۔ عرض ہے ۔ بھک نفس اور وات ى خوادىشوں اوراً لودگيوں كو اس ميں كوئى دخل ندور بلاشبه بهارامقصد نبايت غظيم بنيا اور تم نے ادلئے فرض اور خدمت اِنسانی کی ایک ایسی راہ نتخب کی ہے جس سے طریع کر زمّہ داری کی نسان کے لیے کوئی راہ نہیں ہوسکتی ہارسے کا مدھوں پرالٹر کے رسولوں اور نبیوں کی نیابت کامتعدس بوجهد اور بهارب سامنحت كى شهادت اورأست مرحومه كراحيار وتجديد كاعظيم الثان كام پس اگرایسے تنقدس اور اعلیٰ وارفغ کام کے لیے بھی ہم خلوص نتیت نه رکھ سکیس اور انحراض و اہوا کی کدورتیں ہمارے دلوں کو ملوّث کر تی رہیں تو ہمارے لیے بیمتعام منزم و ندامت ہے۔ اس اہ کی دُوسری نشرِط کام کی صحیح نصوبه نبدی اورصحت وصلاحیت عمل ہے بجب ارا دہ واغنا دمیج ہوگیا تواب اس کوفعل میں لانے کے لیے حوطر پھنے اختیار کیے جائیں وہ نہے حتی و ثواب پر مہوں ہرطرح کی گمرا ہی، نجروی اور تمزوری و نقائِص سے محفوظ ہوں۔ اس بارے میں قرآن بھیم نظمیں بتاياب كرتمام بركات على كا صلى مبدأ اورسرح ثيرتُنت نبوى على صاحبها اصلوات والسلام بيد. لَقَدُ كَانُ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ ٱسُوَةٌ حَسَنَة .

لقد کان لکف فی رَسُول اللهِ اسوة حَسَنَة .

پس اے عزیزان گرامی! یہی دوشرطیں ہیں، جن کی بھیل پر ہمارے تمام اعمال کی کامیابہ
موفون ہے اور اس کسلہ میں خلافت راشدہ کا نظام اور اصحاب محدرسول الله ملی الله علیہ وسلم
کی جانبازیاں اور سرفروشیاں ہمارے لیے شول او ہیں اور اسخیل کے طریق پر علی کر ہم اپنی منزل
کو سرکر سکتے ہیں۔

سطرت ملاروارکان جمعیته! اس وقت بهت بری آزائش جارب طراق کارکے یے در بیش ہے کہ ایک کارکے یے در بیش ہے کی آزائشوں سے گزرنا ہماری روایت اور اسلاف کی سُنست ہے علما رحق نے

گزشته چوده صدلیل مین جس طرح اینا فرض نصبی انجام دیا ہے اور دعوت بی واعلان حق کی رائد میں میں میں میں دونیا کی میں ۔ وُنیا کی میں قرم کی اُریخ حق برتنی کی کیسی خشاد مثالیں نہیں دکھا سکتی ۔ مثالیں نہیں دکھا سکتی ۔

وه دیکھئے! امام دارالہجرق صنرت مالک بن انس مدنیہ کی گلیوں میں جارہے ہیں۔انکی مشکیس اس دورسے کس دی گئیوں میں جارہے ہیں۔انکی مشکیس اس زورسے کس دی گئی ہیں کہ دونوں بازو اکھڑ گئے ہیں اوراور پسے پہم ازایت کی ضربیں پڑر دہی ہیں۔ اس عالم میں بھی جب زبان گھلتی ہے تو اس سند کا اعلان کرتے ہیں جسے حق میں کیکومت اسے بزور طاقت روکنا چاہتی ہے۔

وه دیکھئے ا گورز مدینسلانوں کے اس الم اور عاشق خیرالانام کی شمیر و ذایل کے یہ اور اس کی شمیر و ذایل کے یہ اور ان کا یہ مال ہے کہ جب کوئی ازار یہ مع ان کے سامنے آتا ہے توعین ضرب ازایہ کی حالت میں کھرے ہوجاتے اور کیار کر کہنی من عرف فقد عرف ی ومن لمدید جنی فانا مالك بن انس اقول ان الطلاف الملکی کیس بشی ہو۔ الملکی کیس بشی ہو۔ الملکی کیس بشی ہو۔

اب امام ابن عبل رحمة الدعليه كو دكيه من من الدهيد قابر وجابر بادشاه كيسامنه كطرك بين. بيطيد زخمول سعلهوا بان بوكتي به كطرك بين. بيطيد زخمول سعلهوا بان بوكتي به متمام عبد من من من كارب بين به ورباب كريس بيلي به ورباب كريس من كارب وه كتاب و سنت من من كتاب المن من كتاب الله وسنت دسوله .

الم م الاعظم صنرت الم المرضيف رحمة الشعليه كو د كيف إقيد خالله بغداد مين اسيرون كي كيك الموجود عن السيرون كي ك با دعود منصور عباسي كيليت قامر وسنَّاك بادتنا ه كي ماسنة أن كاستزيين تحبكا م

دُور مَدْ جایئے اسی بِّرِصَغیر باک و مِندمیں صنری شیخ احد سر مِندی مجدوالعث أنی رحمدُ الترعلیہ کے منفدس چیرہ پر نظر دوڑایتے قلعہ گوالیار میں قید ہیں سرُجا انگیر کے ایک اس سرکو مُجانے کے لیے تیار منیں جس کواللہ نے صوف اپنے ہی ایک مجلنے کے لیے نبایا ہے۔

بيمراس سيرهمي قربيب آجائيته وه ديكيف يشنخ الهند صربته ولانامحمود لحسن رحمة التدعليم

عین جوارِ عرم میں گرفتار کیے جارہ جو ہیں۔ ستر برس کی عمرہ اور بعد ان کا قد ان کول کی طرح اللہ کے آگئے جمک جیا ہے۔ اپنے شاگر دباصفا اور بھارے مخدوم بیٹنے الاسلام حضرت ولانا سید شین اللہ میں اللہ علیہ اور دوسر سے جانگاروں کے جلو میں اسارت مالی کے بانچ سال میزار نے کے لیے تشریف کے لیے تشریف کے ایش اور میصیب انھیں صرف اس لیے برداشت کرنا پڑر رہی ہے کہ اسلام کی تباہی و بربادی پر ان کا خدا پرست ول ہرگز صبر نہیں کرسکتا اور انھوں نے اعدار سی کی مضیّات واہوا کی تسلیم واطاعت سے مردانہ وار انھاد کر داہیے۔

اب ان کے بعد صنرت شیخ انتفیہ رقدس سرہ ابخر زیاد ورصفرت امیر شریعیت سید عطا الدّنیاه بناری رحمۃ الدّعلیہ کا قافلہ آتا ہے اور وہ دیکھتے بیاصحاب عزمیت وہتمقامت جیل کی کال کوٹھڑولی کو قال الدّداور قال الرسُول کی دِلنواز صداو سے ندہ کر دہے ہیں۔ اُن کامشن بیہ ہے کہ جان چی جان جی حضورصتی الدّعلیہ وہ کم کی اُن باقی رہ جائے اورصنورصتی الدّعلیہ وہ کم کی اُن باقی رہ جائے اورصنورصتی الدّعلیہ وہ کم کی اُن باقی رہ جائے اورصنورصتی الدّعلیہ وہ کم کی اُن باقی رہ جائے اورصنورصتی الدّعلیہ وہ کم کی اُن باقی میں بررُوفرق نہ آئے یائے۔

وه غور فرائير ، پشخ الاسلام صفرت مولانا شبته ارحمة شانی اکتنان کی بسیط فضاؤں میں سرگرم نظر آرہے ہیں اور اہلیان پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جس اساس اور نظریہ گئیا۔ پر قائم کیا گیا شا اُس کی تعمیل کرو۔

اُن کی رُون پیار پیار کار کر که دری ہے کہ مجھ سے بیے دفائی نہ کوا بریری انتھاک کوششوں سے پیش کردہ قرار داوِمقاصد کو فراموش نہ کہ دنیا اور اس ملک میں آیکن شریعیت نافذ کر کے دُملیا۔

دیکھو! اگر ہم نے ملک میں اسلام کو نافذ نہ کیا تو مجھے قیاست کے دن فعا اور دسول اور لینے
اُن ہم مصرعلمار کے سلمنے بن سے میں نے پاکستان کے اور میں اختلاف کیا تھا شرمنڈ ہونا پڑرگا۔
اُن ہم مصرعلمار کے سلمنے بن سے میں نے پاکستان کا اور اس دائے کوئے
میں تو پیرصوب کا کیا جواز باقی دہ جا آہے ؟
میں تو پیرصوب کا کیا جواز باقی دہ جا آہے ؟

ہی تو چرصول پاکستان کا اور اس راستے میں دی گئی قرابنیوں کا کیا جواز باقی رہ جا ہے ؟
حضرات! اب میں نہا بیت ہی تضوڑ ہے سے وقفہ کے نوٹش پر جو کھیے سیئر دفاہ کر سکا ہُوں،
اُسی پراکشفا کرتے ہوئے آخر میں صرف اس قدر گزارش کرنا صروری خیال کرنا ہئوں کہ اراکیون جمعیّت اور مُلک کے تمام دین بیند باشندوں کو آئین شریعیت کے نفاذ کے لیے اپنی ساعی تیز سے تیز ترکر دینی چاہئیں اور اپنی تمام ترکوششیں نظیم جاعت اور دین بیندوں میں اتّحاد کے یے وقف کر دہنی جا ہئیں ورنہ حشر کے میدان میں رسُول اللہ صلّی اللہ علیہ وہلّم کا ہاتھ ہمائے گریبانوں میں ہوگا اور وہ سوال کر رہے ہوں گے کہتم نے میری امانت کو جو کا جب سنّت کی شکل میں آپ کے پاس چھوٹر آیا تھا کیوں لیس ٹیٹٹ ڈوال دیا اور تم نے میرے رہنجام میں سے لیل اعراض واغماض کیوں روار کھا۔

اراکین جمعته اور صارت علما برکام اِ موجُده حالات میں میری رائے کے مطابق ہمارے میں میری دائے کے مطابق ہمارے میں میصنروری اور لازم ہے کہ ہم آئین شریعیت کے نفاذ کی آواز کو مُوثر اور نتیجہ خیز نبانے کے لیے کم از کم مندرجہ ذیل مفاصد کو فوری طور پر ایا تیں ۔

(۱) مُلک کے دین پیند حلقوں میں انتخاد و اتفاق کی پوری کوشش کریں۔

۲) طلبا بجستقبل کے معاراور قوم کا مبترین سرمایہ ہیں ان کی ذہنی وُنحری اور عملی اور اخلاقی تربتیت کی طرف فوری توجّه دیں اور ان میں دینی اقدار کو اُجاگر کرنے <u>کے لیے ج</u>سامع منصنوبہ نبایئں ۔

(۳) مُلک کی مزدور جاعتوں کی نیظیم کریں کیونکہ ان سے بے نیاز رہ کرہم آئندہ کوئی کام نہد رکر <u>سکت</u>ی

(۴) زندگی کے ہرگوشے میں تحریر و تقریبے فریع عوام کی تحل راہنائی اور اپنے اخلاق و عمل اور دلائل و برا بین کے زورسے ان کے دلوں اور دماغوں میں پیشیقت راسنے کر دیں، کہ اسلامی نظام اور آئین شریعیت و گئے تمام اویان اور ازموں سے کہیں اعلیٰ و برتر ہے۔

کرنا چاہئے ہماں مرتب کوسلسل کیکچروں کے ذریعہ اس طرح تعلیم دی جائے کہ ہر لمینینے کا ایک متعیّن کورس ہواوراس میں ایک خاص مقدار کی فیداور ضروری معلومات موجرُّد ہوں۔ متعیّن کورس ہواوراس میں ایک خاص مقدار کی فیداور ضروری معلومات موجرُّد ہوں۔

(۱) کوشش کریں کہ جمعہ کے خطبات کی اصلاح ہواور ان کے ذریعہ صروری اور فید معلومات سامعین کو ہفتہ وار مل سکیں بنچانچہ اس پروگرام کے نفاذ کے لیے کیکچےوں کی رسبت اوراث اعت صروری ہے اور اس کاخود جمعیتہ علما براسلام کو دین پہندوں کے تعاون سے انتظام کرنا جاہئے۔

م تہ ہے۔ حضارت! آخر میں ان معروضات کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے توفیق عمل کے لیے دست بدعا ہُوں اورصرف اس قدر کہنے کی اجازت جاہتا ہُوں کہ اگر ہماری نیتیں اخلاص سے اور سہار کے قاوْب ایمان کی حلاوت سے خالی نہیں ہیں تو ہمیں راہ کی شکلات پر نہیں بکہ رہنماستے حتی کی وشگیری پر نظر رکھنی جاہئے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں الإلیان ڈریرہ اساعیل خان اور عمعیّت علما براسلام ڈری کے الم خخر رہناؤں اور اراکین کو اس کا نفرنس کے بروقت انتفاد پر اکیسے تب بھے صمیم خلب سے مبارکباد پیش کرتا ہمُوں اور دُعارکرتا ہمُوں کہ اللہ تعالیٰ استخطیم انشان کا نفرنس کو 'آئین شریعیت کے نفاذ کے لیے منگے میں بنا دیے۔ آئین ''

Section 19



\_ ینطبیهٔ ستقبالیه صنوت مولانا عُبیدالله انور گذیجُون <u>۱۹۰۶ کو لا ہور میں</u> \_\_\_\_ جعیت کے دیراہتمام منعقد ہونے والی غظیم الشّان تاریخی آمین شرعیت کا نوٹن میں ٹیھا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمَ فِي اللهِ الرَّحِيْمَ فَي مَكْمَدُهُ وَنَصُلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمَ

مهان مخترم!

میرے اور میرے دفقا کے لیے یام باعث فخر وسترت ہے کہ ہم کاک کے گوشہ گوشہ سے آنے ولیے آپ معتزر مھانوں کا ہتقبال کر دہے ہیں ۔

اس تینتے ہوئے گرم موم میں ڈور درازسے آپ کا بیاں آنا اسلام اور قبت کے سائل کے ساتھ آپ کی گھری دلیسپی و وائٹگی کا بین ثبوت ئے اور اس بات کی شہادت ہے کہ جمعیۃ طلمار اسلام نے جس کلئے حتی کو انیالضسب العین نبایا ہے وہ آپ کو ہر چنرسے عزیز ہے۔

ی کلک جاسلام کے نام سے برصغیر کے کروٹروٹ کیا نوں کی صدسالہ جروجہ اور بے شار قربانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ آج اسلام اور سلمان عوام کے ہی معاملہ میں ایک نہا ہے۔ تگین صورت حال سے گزر دہا ہے جمحہ برلمحہ نازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ ۲۲ سال میں بھاں جرکچھ ہونا دہا وہ اسلام اور سلمان عوام کے ساتھ مسلسل دھوکہ اور فریب کاعمل تھا اور ان کی مینکٹروں سال کی آزرووں اور تمناؤں کے نوٹن ناحق کی داشان ہے۔

بُرْصِغِر کے مسلمان عوام جو ہندوؤں اور انگریزوں کے دوطرفہ دباؤکی وجہ سے سیاسی اور قبضا دی محرومیوں کا شکار بن گئے تھے۔ اس نئے مک کے وجو دمیں آنے سے بجاطور پر یہ امُید قائم کر رہے تھے کہ انھیں اب ان محرومیوں سے نجات بل جائے گی اور وہ اسلام کے سامی میں مساوی وقیضا دی حقوق سے ہمرہ ور ہوجائیں گے۔ خالص اسلامی نظام کا نفاذ انھیں عہدِ حاضر کی لاد نیبیت مے خوط کر دیے گا۔غربیب عوام کی سیاسی بالا دستی اُن کے بٹی وجود کوشھکم و خبط بنا دے گی۔ اورافتصادی وسائل صیح تربتیت سے آبت کا ایک ایک فروخوشحال بن جائے گا۔ اسطرے ایک بارمیروه عهد رفته واپس آجائے گاجیے ونیا خلافت راشده کا دُورکہتی ہے۔ اور پاکتان عهدِ حاضر بین اُس دورکاشالی نمائنده بن کرعالم اسلام اور تمام دکھی انسانتیت کے لیے کید

ا فنوس كە ترصغىر كىمىلمانوں كى يەائمىد، يەڭدزو، يەتمنا نەصوب پامال كە دىگىم كالبركتېة

الميل مال ميں باكتان كے سلمان عوام كو أتبحرف كم سے روكے ركا كيا۔

مجے اِنَدِينًا سِال كے كزر رِيْرُوك واقعات دُمِلنے كى ضورت نبيس آب سبطنترين کہ اس دوران بیاں کیا کچھے ہُوا اور تھران ٹولیوں <u>کے ہ</u>تھوں ماکتان کے سلمانوں نے کیسے کیسے

اسلامی نظام سے انفیں محروم رکھاگیا۔ اسلام کے نام سے ان رغیر اسلامی قرانین نافذ کیے كَذِ جَم نبوت كِ عقيده كِ تحفظ سے رُوكردانى كى كئى لياكتان كى خارجى سياست كوامرى ساماج كراتونتى كرداً كيا يُكل بي امريجي بجريا ثقافت ويجيلايا كيا نتى سل كواسلام كي تعليم س نودم رکها گیا کرورون کسانول اورمزدورول کو بیجالی کی زندگی سسرکرنے برمجبور کیا جاتا رہا ۔ جند ظاندانوں کی اقتصادی ومعاشی اجارہ داری قائم کر دی گئی۔ ابتدائی سیاسی وحبموری حقوق کرسے مُلک کے عوام محروم بنا دیے گئے . نوکر شاہی والخسر شاہی کی گرفت بخت ترکر دی گئی . آدمی کے لیے انساف كالصول محال تربهو كيابحتى كدبيان اسلام كومنخ كرك اس كي جديد اليديش اورازم تيار

چانچراسلام سے رُوگر دانی اورغریب عوام کے طالمانہ انتصال کے روتیہ نے ہمال شتراکتیت کا رّدِعل بھی پیدا کر دیا ۔ اِس **پُرِیسے عرصے میں جمیتہ عل**ا راسلام ہی وہ تنہا جاعت بھی جُوسلسل ٹیکیار بلند کرتی دی<sub>ک</sub> که پاکسان کے غربیب لمانوں کوسیاسی اقتدار اور اقتصادی عرشحالی سے محروم نه کر و، اور لسى نغير تبدّل اورنودسانشة بإويل كے بغير خالص اسلام اور خلافت را شده كے دور كا نظام نا فذكر دو، ورنه بیان لا دنیتیت واشترا کتیت کے خطرات بڑھ جامیس گے۔

حمیته علما راسلام کی اس کیار ریکان نهیں دھرے گئے تا آنکہ پنطرات نمودار مورسانے

جب بنطرات نمودار بهرگئے اور جدید سرماید داری وسامراجی مفادات اس کی زُد میں آئے بیابتیے تو برتھا کداب بھی جمعتی علمار کی آواز ریکان دھرے جاتے اور سراید وادی ورسامارج كى لعنت سيحيلكا دا عال كرك بها صيح اسلامي قانون ونظام ما فذكر دياجا آينياني جمعيته عمار اسلام نے خطرات کے نمودار ہوتے ہی اس طرف بھی توتیہ دلائی کیکن افسوس کہ اس موقعہ پر بھی سامراجيت وسرايه دارتيت كحامى عناصر في اصلاح احوال كر بجافي اسلام ك المراكر ان مفادات کے تحفظ کی دور دھوب شروع کر دی اور ایکتان کے سلمان عوام کے دریات تصادم کے داستے ہموار کرنے لگے۔ حضارت! آج قوم تصادم کے اس بحران کے بیچوں سے لاکر کھڑی کردی گئی ہے اور سوتال یه بنا دی کئی ہے کہ یا تو اسلام کے نام سے سرایہ داری وسام اچی عناصر کو بستوراس کا کسیر مسلط رینے دو یا پھرسونسلزم واسلام کے ام سے ام نها د گفروا بیان کی اطاقی میں بوری قوم مبتلا جوکر اپنے آپ كوسىشىكى ليے بحرانوں كاشكار بنائے ركھے۔ سامراجیت وسراید داریت کے عامی عناصر صوف یکھیل کھیلنے کے لیے معتبہ علمار اسلام کے نمالص اسلامی اورعوام دوستی کے موقعت وسلک کو بھوٹے پروسکنڈے کے ذریعے اشتراکتیت کا نام دے کر اس واعتدال کی اس واحد راہ کو بھی روک دنیا چاہتے ہیں۔ پس مکے بیمالات ہیں جن کے بیش منظر میں آپ کا یہ فافائہ تق بیاں جمع ہوا ہے آپ مئى ١٩٢٨ء مين اسى لا بور مين جمع بهوكر دس سال كيرسياسي حبُّود آمرتيت اور بدويني كي خلاف محاذ تَقَائِم كَيَاتِهَا. ١٨ ء كَيُّل باكتان جمعته على إسلام كانفرنس ني آمرت ولا دمنيت و تجمنح وراتها إور اکیا عظیم اشان صبوس معیوام کو بدار کرنے کی ابتدا کر دی تھی بینانچہ اس اجتماع نے ملک کے دونوں صبول میں عوام کو بیار کر دیا اور ایب سال بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ آمرتیت کا دس سالہ طلسم ایش بیش ہوگیا اورسلمان عوام ملک کے گوشہ کوشہ میں بیدار ہو گئے۔ اب بھر بجاطور پرآپ کے اس غظیم اجتاع سے ج<u>ربیا کے م</u>قابلہ میں کئی گذا زیادہ سے اکتیا كِيسُلمان توقع كررہے ہيں كہ ماضى كى طرح اب بھى آپ ہى كا ديا ہُوا جومش وولولدمومُروہ حالاً کے بدلنے کا ذریعبنے گا اور قوم سوایہ داری وسامراجیت کے نئے حربوب سے نجات حال کرکے

اشتراكيت كخصره سيرهم مفوظ موجائے كى اورخاتم لنّبياين محّد عربي الله عليه وملّم كا لايا ہُوا

اسلامی نظام بھی اس سرزمین برقائم و نافذ ہوجائے گا۔ حضرات! ان معروضات کے ساتھ ہی میں اپنی گزار ثنات ختم کزا چاہتا ہوں اور آخر میراکی۔

بار بچراک تمام مهانوں کا دِلی جیم تقدم کرتے ہوئے شکر بدادا کرنا ہوں کہ آپ نے دین وملکے مال کا احساس کرم اس کوم میں زحمت تشراعت آوری گوارہ کی .

ائميد منع كر بهاري طرف سيدهمان داري مين كوئى كوابئ محسوس بوتواسيه بهاري مجبوري پر

محمول کرتے ہوئے ورگزر فرائیس گے۔اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بلندم تفاصد میں کامیاب فھرائے . آمین اسلام زنده باو : پاکشتان زنده باد . آئین شریعیت زنده باد نیختم نبتوست زنده باد . ۲۲ اسلامی بحات زنده باد. پاکسان کے غربیب کمان عوام زنده بادیم بینه علما راسلام زنده باد .

### خطبته استقباليه

ينطبيه تشاييصرت مولاه عبيدالله انورق ١٥ ٢٦ را كتور ١٩٤٥م كو جمعيَّة كة زيرا بهمَّام كُوجِ الواله مِين عقده نظام شريعيت كانفرن مي ثريها ، جن میں کہی ریاسی معاشی سماجی انتظ**امی الریفیسیل سے روشنی د**الگئی **۔** 

خَمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرْمِيمُ

اَمَّا بَعْدُ فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلِن التَّحِيُدِ "ثُمَّجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَيْةٍ، مِنَ الْاَمْسِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَشَبِغُ أَهُولَءَ الْذَلْنَلَا يَعْلَمُونَ (البايه)

شربعيت كنونيش كوحرا نواله .

السلام عليكم ورحمة الشدوركانة إ

بسي ليك مير مجاس تقباليه كى طرف سے آكي سب بزرگوں اور احباب كا سكريد اداكرتا ہوں كداپنى مصروفيات كے اوجرد آپ صار مجلس تنقباليدكى دعوت پرانيانتيتى وقت صرف كرتے ہؤتے سفر كى عوبتي اور اخراجات برواشت كركے نظام شرىعيت كنونيش ورش لوت كى خرض سے تشریف لائے آپ كابيزوق وشوق اورجند بو ولولد دين حتى كى خاطر آپ ولول كى وهركنوں كى ترجانى كے ساتھ ساتھ اس خطر زمين ميں كلمة التى كى سرملبندى اور اسلام كے نظام عدل م الصاحب كي ثاندار تقبل كي هي قان كرتسب

حضات گرامی قدر!

جىياكە كنونىشن كے عنوان سے ظاہرہے آب بزرگوں كو گوجرانوالة تشريف أورى كارت دینے کامقصدصوف برئے کہ ہم اس امری ور کرسکیں کہ ایک آزاد سلم ملکت کے شہری اور اسلام كنام برجال ہونے والے ملك كے باشندے ہونے كے باوجود بم ابھى كالبلام في ظام

عدل وانصاف کی برکات سے کیول فیض یاب نہیں ہوسکے اور قرآن وسنّت کے نظام جیات سے علی نفاذ کی منزل ابھی مک ہماری نظروں سے اوجیل کیوں ہے ؟

استقیقت کے اظہار کے لیے کہی جہری تجہدی ضرورت نمیں کہ ہم ملمان اسلام کی مدافت کے اعتبات کہ ہم ملمان اسلام کی صواحت کے اعتبات اور اسے جنہ بیت دین قبول کر لیفنے کے رائقہ ہی اس امر کے پابند ہم حالت میں کہ ہماری انفراوی واجماعی زندگی کے تمام معاملات اسلامی اسحام کے مطابق طے پائیں کیؤ کم اسلام محض عبادات واخلاق کے کسی مجموعہ کا نام نمیں بلکہ اسلام ایم سکی ضابطہ سے ات ہے جوزندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی واہنمائی کر اسپ نے اس میں عقائد ہمی ہیں، عبادات بھی ، اخلاق بھی ہیں اوراقدار وروایات بھی ، غرض بیرکہ انسانی زندگی کا کوئی بپلوالیا نمیں جو اسلامی تعلیمات کے لے اطراقدار وروایات بھی ، غرض بیرکہ انسانی زندگی کا کوئی بپلوالیا نمیں جو اسلامی تعلیمات کے لے اظراف کے اس میں جو اسلامی تعلیمات کے لے اطراقدار وروایات بھی ، غرض بیرکہ انسانی زندگی کا کوئی بپلوالیا نمیں جو اسلامی تعلیمات کے لے اطراقدار وروایات بھی ، خرض بیرکہ انسانی نمی کرانے کی موالیت کی ہوائیت کی ہوئی دورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علی اور میں جو اسلامی کو تبول کرنے کی موالیت کی ہوئی دورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عالم اور میں جو اسلامی کو تبول کرنے کی موالیت کی ہوئی دورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علی اور میں جو اسلامی کو تبول کرنے کی موالیت کی ہوئی دورا اسکامی کو تبارک کو تعالیٰ نے اس میں علی اسکامی کو تبارک کو تعالیٰ نے اس میں عالمی کو تبارک کو تعالیٰ نے اس میں کے تابی کو تعالیٰ نے اس میں کو اس میں کو تبارک کو تعالیٰ نے اس میں کو تبارک کو تعالیٰ نے اس میں کو تبارک کی کو تبارک کو تبارک

برقب. إِنَّ اللِّهِ نِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ. الله تعالى كزر وكي في توصول الم

دوسرمے مقام پر فرمان ہے:

وَمَنُ يَّبُنِعُ غَيْرًا لَإِسْلَامِ جَسِنَ اللهِ كَسُوا كُونَى اور دِين دِيْنًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. (نظام حيات، تلاش كياوه اس عهرًز

قبول نبيس كيا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي الْعَانِ وَالَو السلام مِي الْعِينِ فَهُمُ الْعَلَمُ الْعَنْ وَ السِّلْمِ كَافَّتَمَّ وَلَا تَشَبِّعُولُ مُطُواتِ بوجاوَ اورشيطان كَنْقَشْ قَدْم رِزَعلِو الشَّيْطِنِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مَّبِينٌ وَمُعارا كُلا وَثَمَن بِعَد

وه معادر صدر ن ہے۔ ان ارشادات گرامی کامطلب باکس واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسلام اور کمّال سلام کو زندگی کے دستور کے طور رقبول کرنے کی ہایت فرماتے ہیں اور اس سے کم کسی بات پر وہ اِخنی ہیں۔ اور پیشنیست بھی محتاج وضاحت نہیں ہے کہ ملکت خداداد پاکستان کے قیام کامتصد صرف بھی تھا کہ ترصغے کے مسلمان قرآن وُسنّت کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیس، اسی جذربہ نے

مسلمانوں کے دلوں کو قربانی کے لیے گرمایتھا اور برصِغیر کی سلمان قوم نے علیحدہ وطن کے قیام کے لیے اتنی ظیم قربانی دی تھی کہ اریخ اس کی شال پیش کرنے سے قاصر ہے اور ہمیں مریخ می*ں کوئی باکنہیں کمصرف اور صرف اسلامی نظام عد*ل وانصاف کی برکات <u>سے فی</u>ضیاب ہونے کے شنوق اور" پاکتسان کامطلب کیا . لَا الله إلّا الله "لله" کے "پرچش نعروں کی گوننج میں ہی ملت اسلامیہ نے قربانی وا بنار کی ان نبی را ہوں کی نشاندہی کی تقی ورنہ تخریب پاکستان کوشلم رائے عامہ کیشینے ہو علل نربهم تى ليكن أج جب كرقيام إكشان كو نتيل سال كاطول عرصه گزر يجياينه يم إسلامي نظام كو اپنی زندگی اورمعاشرہ میں نافذ کرنے کے دوہرے عمد کے اوجود ابھی کم اس منزل سے کوسوں تتضرات إلى أب كوبايه بهو كالملقاء مين جمعية علما راسلام كي غليم اور تاريخي لا بهور كالعرب میں معتبر علمار اسلام کے زعمار نے اس طرو سے خبر دار کیا تھا کہ مشرقی و مغربی باکشان کے درساین انتحاد کا واحد ذربعیراسلام ہے، اس لیے اگر اسلام کوفی الفورِ نا فذنہ کیا گیا تو مکے حواد تھی كو كميجا ركھناشكل ہوجائے گا۔ افسوس! اہلِ تن كى اس صدا پرکسى نے كان نہ دھرا اور وطب غرنيہ صرف م سال بعد اسلامی نظام عدل سے محرومی کا روا رویتے ہوئے ووصّوں میں بط گیا اوراج جب كدىچىكىكى وحدت وسالمتيت ميس علاقائى عصبتيت كازم ركهول كرملك كومكرا يراح وري کی سازشیں ہورہی ہیں، ہم اسی مثلے کے پٹیج پر کھڑے ہیں اورانیا ملی اور دینی فرض سمجھتے موت مرانول سے پر کہنے رمجبور ہیں کہ: " اگر متصیں! تی ماندہ کلک کی سالمیت عزریہ تو پنجاب ،سندھ،سرحداور بلوحیتان کو ایک رکھنے والی واحد قوت اسلام کی الا دستی فتول کرلو، اسلام نظام عدل کے سامنے مجاب جاؤا ورفدائے بزرگ و برتر کے اسکام وفرامین کے سامنے سترسیستهم کردو، در مزاسلام کے مقابلہ میں تتصاری میں مہٹ دھرمی باقی ماندہ ملک کو بھی لے دویے گی، کک کومتنی رکھنا ہتھارے بس میں نہیں رہے گا اوراس کے نتائج کی وقر داری دُنیا و آخرت میں صرف تم بر ہو گی" بزرگان مخترم و برا دران اسلام! اس موقع پر میسوشیا ہمارا فرض ہے کہ ہم آزادی حال کرنے کے ۲۹ سال بعد بھی آزادی

مے مقاصد کیوں حال نہیں کرسکے جبکہ ہمارا ایک ٹروسی کک جینی ہمارے بعد آزاد ہو کرنہ صوف <u>این</u> مقصد آزادی (سوشلسط معانشر <u>رے تیا</u>م) میں کامیاب ہے بلکہ وُنیا کی ٹری طاقتوں میں شار ہوا ہے لیکن ہمارے قدم مقصد آزا دی کی طرف اسکے بڑھنے کے بجائے مزید پینچے بہٹے ہیں۔ اگرآپ موازنه کریں گے تو لیفنیًا اس بات و محسوس کریں گے کہ دینی تعلیمات بھبا وات، اقدار وروایات، اخلاق جمتیت وغیرت اور جذر به جهد وعمل کے محاط سے ۳ سال قبل کا دور آج كينبت كهين زباده مبتراور قابل زئك تقا اورآج همران تمام امُورسے رفتہ رفتہ محروم ہوتے جا ربے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان کے اثرات معدوم ہوتے جارہے ہیں اوراسی رحبت قہقری كالمُرْوَنِينْد بِ كَمُلكتِ صَاوا و إِكِتان كا أيب ابم صَّبَه اتَّخاد واتَّفاق كه واحد رشتَه اسلام كم موجود نه بونے کی وجہ سے بنگلروایش کی صورت میں ایک الگ مملکت کی صورت اختیار کر سے اسے. ادر کک کے باقی ماندہ حسوں کو بھی اسی راہ برجلانے کی کوششش کی جا رہی ہے۔ تضارت محرّم! اللامي نظام عدل معد أخرات كاصرف بيي اكيف متيج نهيس مُوكى ساليّت کے لیے اکیتے یقی خطرے کی صورت میں ہمارے سروں رومنڈ لار م ہے اور جس کا ایک کاری وار ہم ہے بیت پیکا ہے بکہ قدم قدم راسلامی نظام سے محرومی کا احساس ہمارے دِلوں رہے کے لگا اَچلا<del>جا آ آ</del>ر انهُ مُك مين مزدوركسان اورمنت كِي طبقه كيمسائل روز برفز الح<u>ص</u>قيمارية بين ورمفا وسيت طِنة إبني اغراض كے ليے ان سأل كى بيحيد كيوں ميں اضافہ كيے جاتے ہيں حالا كه تيام رسائل غیراسلامی نظام میشت واقتصادی پیداوار میں اسلام کسی فرد باطبقے کو دوسروں کے اتحصال کائق نہیں دیا اور ہر خنت کش کو اس کی محنت کاصیح صلہ ولائے کی ضانت دیاہے کیاں ہیاں اسلام کے مقدس لفظ كوجس فربيب كارى كرساته طالم ساج كتحفّظ كريستعمال كيا كيا اوراسلام كينم پراکے آنے والوں نے اپنی خود غرضیوں کی صورت میں اسلام کا جو غلط اور کمراہ کئی علی نقشہ بیٹے کیا۔ اس نظم واتصال کی بخی میں پینے والے محن کشوں کو دوسرے ازموں کی طرف دیکھینے برمحبور کرفیا اورائع مزدور وسنعت کار اورکسان وزمیندار کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کیے ایک ووسر سے کے مقعق ولوانے کا فطری اور میسے راستداختیار کرنے کی بجائے عمدا طبقاتی تشکش کی فضا پدا کی جارہی سبيء مزدور کو کارخانه دارسے اور کسان کو زمیندارسے سوچی تھی کے تحت لڑایا جا رہے ہے اکٹونک

میں غیر فطری اورغیراسلامی نظام میشت ( کمیوزم ) کے لیے راہ ہموار کی جاسکے ۔ حالا بمہ اس مسلم کو

قرآن وحدیث اور بالخصوص امام الهند بصنرت ثناهِ ولی الله دم در گئی کی تعلیمات کی روشنی میش تی خبن ٔ طرىقىدى كياجاسكاب اورملى ترقى اورمخنت كش كرمفادك يلديسي داستدزياد وصحيحا وفطرى ہے۔اسی طرح معاشرہ میں جرائم کانبت نیا اضافہ ایک تنقل سلد کی فیٹیت اختیار کر سیاہے فیل، چوزی، ڈاکہ، بدکاری، رشوت اور دنگیرمعاشرتی حرائم روز وشب افنروں تر ہیں اور مرقرجه نظام امن وقانون عزظالم فرنگی نے ہمارے قانونی مسائل کو انجبانے بصولِ انصاف کوشکل نبلنے، اور ہمیں جرائم کا نوگر بنانے کے لیے سوچی مجی سازش کے تحت رائج کیاتھا، آج اپنے تفاصد میں کوئی طرح کامیاب ہے اور ہمارے معاشرہ میں جائم کا الاؤ بوری شدت کے ساتھ د کہ۔ رہا ہے۔ جرائم کے اس نہ رُکنے والے سیلاب کو بھی صرف اسلام کے نظام امن و قانون اور اسلامی صدود و تعزرات ہی کے ذریعیہ روکا جاسکا ہے۔ اس کے سوا پاکتا 'نی معاشرہ کوجرائم سے نجات ولانے کی اور کو ٹی صورت ملك میں سیاسی بے نظینی اور ہے اعتما دی کی بنیا دی وجریجی اسلام کے نظام محمرانی سے وکردانی بے۔ آج صورت مال برہے کر قیام ایک ان کے بعد جننے محران می آتے اسلام ان کے لیے کُرسی قُدار عال كرنے كا زبنيه اور كرسى كو بىچانے كى دوسال سے زيادہ اور كوئى چيشيت اخيتيار نه كرسكا، بياللام کے نام ریٹفروالحاد کی آبیاری گیٹی اور جمہورتیت کے نام ریظلم وجبری ہولی کھیلی گئی، ایس سے ٹرھ كر دُور الوكثيشراً يا اورعوام كوان كيم مورى، أميني اور إنساني حقوق مسفروم كرنے كے سواكستي في کی توفیق نہ ہُوئی، آج کے دور کو ہی سامنے رکھ کیئے موجودہ حکمران گروہ حواسلام جمہور تیت اور مؤلزما کے نام سے برسرافتذار آیا تھا ،اس کے ہاتھوں اسلام کے نفاذ کی کیفیتت آپ کے دیکھ لی التد تعالمے کے اسکام و فرامین اور فرآن وُسنّت کے واضح ارثیا دات کوسفارشوں پڑا لاجار ہاہے۔ محرّات شلاًّ سُّود، شارٰب، بدکاری اور عُراین وغیره سرکاری درا تع کے سهارسے ترقی نیز رہیں، خدا، رسُولِ خَسُدا صلّی التّه علیه وسّم ا ورصحابه کرام رضوان الته تعالیٰ علیهم معبین کے ناموس وَعَزّت کومعا وَالتّه مِحِرْم کزراً گمراہ کن لٹریچے اسلامی جمہور یہ پاکتان کے بریسیوں میں دھڑا دھڑھیپ رہاہے۔ ستم ظریفی کی انتها برین کرختیوراسلامی رائے عامہ کے زردست دباؤسی محبور موکر قادیانیت ك إرب ميل فيصله كرلين ك بعداس فيصله كوعملى حامر بهذا في سقصدًا كرز كيامار الب السافع كوغير سلم قرار دينے كے باوجود اسلام و ا كا براسلام كے خلاف ان كے توہين آمينر و گمراه كن لشريحير كی

ا ثاعت وقیسیم کی گفتم گفتله اجازت دی گئی ہے اور قا دیانیوں کی اسلام ویشن اور سلم آزار حرکا کا کوئی نوٹش نییں لیا گیا۔

ہ وی و سابق بھی ہے۔ حق وصداقت کی آواز ملبند کرنے ہے مراکز مساجہ و مدارس کو محکمہ اوقا من کے ذریعیر کلڑی پرویگینڈہ مشینری کا جسّہ بنانے اور و زارتِ ،زہبی امگورکے زیرِسایہ تی وصداقت کی آواز کا گلا گھرنٹنے کی سازش کی جارہی ہے۔

اس گروه نے جمبورتیت کی سربلندی اس طرح کی ہے کہ:

: تَ مَنْ مَدِّ مَا مَا انتَّفَا بِاتَ كُنْ مَا يَجُ كُنْسِلِيمَ مَرْكَ اور" ادْهِرْتُم إدهر بهم" كانع ولكا كر ايكتان كو دولخت كرنے كاسامان فراہم كيا -

بد انبی عام انتخابات کے نتائج سے آنحاف کرتے ہوئے ایک عرصتہ کسرور و موجیان میں اکثریتی جاعتوں جمعیتہ علی راسلام اور میشنل عوامی بارٹی کو اقتدار سپروکرنے سے گریز کیا اورجب مجبورًا صوبائی محمتیں ان کے حوالہ کرنا پڑیں تومرکزی و زرار کی ایک کھیں لیا نکے

خلاف سازشیں کرنے پر منفر کر دی ۔ چمیتہ علمار اسلام اوزمیشناعوامی پارٹی کی صوبائی سحومتوں کے عوامی اقدامات،عوام دوشتی اور کھنے کے ''مصنہ علی اسلامی دیات نی راعلاص پر پر صفیرہ مولانامفتی مجمور وصاحبہ ہے۔

بالخصوص قائد مجینه علما راسلام وسابق وزیراعلی صوربر و حضرت مولانامفتی محمود صاحب کے انقلابی اسلامی اقدامات کے روعل سے خوفردہ ہو کو ختصت بہانوں اور برئینیا و حیلوں سے بلوچیان کی اکثریتی حکومت کو بلا جواز برطون کر دا بھیں کے نتیجہ میں مولا انفتی محمود کی کا بہنیہ بھی احتیا کی اور اس طرح ان صوبائی حکومتوں سے حیلے کا راحال کیا ۔ بھی احتیا کی اور اس طرح ان صوبائی حکومتوں سے حیلے کا راحال کیا ۔

ب سرحد و بلوچتان میں منے میر کے عوامی فیصلہ کوشسر دکرتے ہوئے ارکان ہمائی کے میرل کی خرید و فروخت کے ذریعیصنوعی اکثر بیت قائم کی گئی اور عوام کی مرضی کے خلاف ان رپ

﴿ مِوسِیّان میں فوج کشی کریے وہاں کے غربیب عوام کوفتل عام کا نشانہ نبایا ، مباری کی اور نہتے لوگوں ریسبے نتاشہ کولیاں برسائی گئیں ۔

﴾ مولاناننمس الدّين شهيدٌ ، خواجهُ عُرّ رفيق ، واکثر نذريا حمد ،عبدالصدا بيحزني ، نواب محار خان

جاویدندراور دیگربهگنامون کو گولی کا نشانه بنایا .

. چنمنی انتخابات میں اندھا دھند دھاندایاں اور بیٹنوانیاں کرکے ووط برعوام کے عما كونتم كرنے كى سازش كى .

ہو عم رہے ی سارس ہی . ج ازاد کشمیر میں سردارعبدالقیوم کی تحومت کو غیراً بینی ذرائع سے الگ کرکے وہیع تر

انتخابی دھاندلیوں کے ذریعی خود ساختہ حکومت وہ مسلط کردی .

به بنگامی صالات کو بلا جواز طول دے کر اور دفعه ۱۲۴، دی پی آر اور دیگر مناعی فوان کے ذریعیہ اظہارِ دائے اور سلک اجتماعات کا راستہ روک دیا۔

 اخبارات اور رئیس بربے جا پابندیاں عائد کرکے اور مختلف اخبارات و حرائد کا گلا كهونى كرخوف وهراس كى فضامسلط كردى-

و کے رہے رہاں کے اسام کردی۔ پہ اپوزلشن کے عام طبسوں شلا لیافت باغ راولدیٹنی دخیرہ میں سلے نحنڈہ گردی کرکے اور اپوزلیشن را ہناؤں خصوصًا مولانا مفتی محمود اور خان عبدالولی خان پر بار بار فا لانہ سے لے

كريم الوزاش كونوفرده كرنے كى ناكام كوشش كى -

به جیلوں میں بیاسی فیدلوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک اور بہیانہ طرز عمل اختیار کر سیدہ كي جهوري وسياسي عمل كي حصال كي ك

: المبلیوں میں بھی عوامی نمائیندوں کو اظهار رائے کے مقصصے محروم کرکے اضیں بائیکاٹے معالم میں معامر معام جيد آخرى حرب رمحبوركر دا -

به بنده میں زبان کے نام پر فسادات کا کھڑاک رجا کرسیننٹروں بے گنا ہوں کو گولیوں کا نشد میں نبان کے نام پر فسادات کا کھڑاک رجا کرسیننٹروں بے گنا ہوں کو گولیوں کا

نسانہ بہایا۔ چہ اور ان <u>جیس</u>ی تعدّد دیگیرا قدامات کے ذریعیُر فک میں سیاسیعمل کومعظل، بیجان اور

غيرمُوتْر ښا كرركه ديا -

عیر موٹر بنا کر رکھ دیا۔ اسلام اور جمہور تیت کے بعداس گروہ کے ہتھوں سوشلزم کا حشر دکھیا ہو تو کراچی اور لا ہور میں عوامی پولیس کے ہتھوں شہید ہونے ولئے بے گنا ہ مزدوروں اوڑ مک بھر میں بے ذمل ہونے والے مزارعین کا شار کر لیجئے۔ آپ کویہ ناسب شاید پاکشان کی پُوری سابقہ آریخ سے بھی زبادہ نظر آئے گا۔

ان عالات مِينٌ مُمَلِ بِكِسَانِ جمعينه علما إاسلام" حوشاه ولى اللهُ إِنهَاه عبدالعزيزة بث

اماعیل شهیّد، امیراهمونین سیّداممه شیّد، امیرالمونین حضرت عاجی امدا دالله مهاجریخی به حضرت ملانا مورقام انوتوی ، صفرته مولانا رمشیدا حمد گنگویی برصفریشیخ الهند مولانامحمود کهی برصرت مولانا ستید حُين الحرمَّه في مضرت مولانا عبيدا لتُدرندهي مُضرت مولانا عبدالباري فرنگي محليَّ مضرت مونا ابُراليان ىتجادىبارى بصنرت مولانامفتى كفايت الته جمصرت مولانا شاه عبدالرحيم رائع يورشى بمصنرت مولانا شاه عِدالقا در رائه بوري مضرت مولانامعين الدين الجميري، مولانا الوالحلام آزادٌ بمضرت مولانا غلام مُدّ دين پورئ بصنرت مولانا تاج محموُ وامروني بصرت مولانا عبدالرهيم بويلزي بمصرت مولانا حبيب الرحمن لوهياني، واكثر الصاري ميس إلك يجيم قراجل فان مضرت مولاً محرصاً فق آف كله كراجي، قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علىُّ لا هوري، مضرت مولانا كل شير شهيَّد ، مضرت مولانا حا دالته بإليجويُّ مضرت مولانا محدعبدالله وكاف كندمان شرهي بصرت مولانا سيدعطا والتدشاه بجاري بمضرت الانتفط ايمن ىيوېاروشى بصرت مولانا عبدالخنان بالاكوشى بحضرت مولانا احد سعيد د مبوتى بحضرت مولانا سيدكل اوشاه ىرىدى بهضرت مولانا عرض محتد ملوحيتها نى مصرت مولانا مستيتثم ش الدين شهيدًا ورمولانا محد اكرم للهورًى جید علمارکرام بشاتخ عظام مجابرین آزادی اور سرفروشان اسلام کی دارت اوران کے مجامرات مجدو عمل اورجذ رّبة فربانی کی این این اورجس کی رئیری تاریخ اسلام اور مّستِ اسلامیه کے بیم خلصانه اور بالوث جدّو جدسے بحر توریہ - ایک بار بھرمیدان مل میں آنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ اپنے ظیم سلا کی اریخ کو دُہرانے پر آمادہ ہے اور ملک میں فرنگی سامراج کے سیاسی معاشی ، قانونی تعلیمی اور سماجی فيصله كن صبروجهد كاطرات كارط كزاس

بزرگان منت و برا دران اسلام! اس وقت پورے ملک کی نگا ہیں آپ پر ہیں، مکر کے شاندار ماضی کے امین اور روشن

متقبل کے دارث آپ ہیں، آپ ہی نے اس کک اور قوم کو گفر وظلم کے اندھیاروں سے نجات دلاکراسلام کے نظام عدل وانصاف اور نظام شریعیت کی روشنی سے ہمرہ ور کرناہے، اس لیے ہر بتم کے خوف اور صلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آٹھ کھڑے ہوں اور اپنے ابہتت، ٹریمزم اور

جانفروش رمنهاؤں اور فائدین کی قیادت میں ظلم وجبراورگفروائحاد کی ناریحیوں کوسکست دینے کھالے

رئىستە ہوجائيں،التەتعالى جارا اورآپ كاحامى وناصر ہے۔

کیں آخر میں طویل سمع خرانشی کی معافی جائے ہوئے ایک اربیر مجلس تنقبالیہ کی طرف سے آپ کاٹسکر گزار ہوں کہ آپ ڈور درازعلاقوں سے مفرکے اس اہم قصد کے لیے تشریب لائے،

ہم شرمندہ میں کر آپ کے شایان شان میرانی کاحق ادانہیں کرسکے مبرطال اس سلدیں ہونے والی کو آبیول کو ہماری بیسروسامانی اور مجبوری رقیمول کرتے ہوئے در گزر فرمائیں اور فائدین کے

گران قدرارشا دات ساعت فرمانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جاکر جمیتہ کے فیعلوں کے مطابق

مهدوعمل میں صروف ہوجائیں۔

التدتغالي بهارية فيعلون مين بركت عطا فرامين اوربهين انخيس ماتيجميل كمب بينجانيكي توقعن تحشين نظارہ المعارف القرائيم ۱۹۱۳ء ميں بندوسان کے دار محومت
دملی میں شیخ المندصرت مولانا محمود شن دیو بدی کے مسئروع ہوا ۔۔
ام انقلاب مولانا عبداللہ سندھی شیاح مرس اور ناظم اور شیخ ہفتہ سندھورت لانا
ام مانقلاب مولانا عبداللہ سندھی شیاح مرس اور ناظم اور شیخ ہفتہ سندھی صنب لانا
ام معلی لاہوری اُن کے دفیق مقربہ و کرنے بھوپال کی والیہ نواب جہاں آرا بھی سندھی صنب لنہ کے تمام اخواجات برداشت کرتی تقییں ۔ ۱۹۱۵ء میں صنب شی مناتمام نظام سنب لنے
کے تمام اخواجات کی جاری رہا اور ۱۹۱۵ء مصنب لاہوری کو انگرز گرفتارکر
کے لاہور کے آئے وصفرت لاہوری نے اپنا ڈوا ہموا باضا بطر سلسلہ ضامت قرآن
انجن خدام الدین کے نام سے دوبارہ جاری کیا ۔۔۔ نرز نظر سقالہ ۱۹ را پریل
۱۹۸۰ء کو محاضات قرآنی نریر اہتمام مرزی گنبن ضدام القرآن کے اجلاس میں
صنب ام اللہ کی مولانا عبداللہ الور کی طوف سے قامنی ظفر التی صاحب شیاحیا

مَولاناعُبيُدالله انوْلَ

### نظارة المعارف القرآنيه عظیم میں خدمت قرآنی کا ایک روش ب

۔ یہ نقالہ مرکزی انجمن ُ قدام القرآن لاہور کے سالانہ محاصارتِ قرآنی کی آخری نشِت ۱ راپریل سائے یہ کو انجمن کے دفیقِ کا دفاضی طفرالحق صاحب نے مولانا الآرھ کی طرن سے

پڑھا۔ جے ماضری<u>ن نے بے م</u>دنسپند کیا

" نظارة المعارف القرآنيد كم مقاصد قوم كركوش كزار بو يك مين اورمير دل كي ير بات ہے کہ ان مقاصد کو اہم مقاصد خیال کرنا ہوگ ۔ اس کے ساتھ ہی اس کا یقین بھی رکھتا ہوں

که موجوده زمانه میں مولوی عُبیدالله صاحب (سندھی ) ہی صرف و شخص واحد ہیں جرا بہقاصد کو

انجام دے سکتے ہیں، اُن کی ذات نحود ایب مدرسه اور دارانعلوم ہے۔ وہ جہاں بیٹیے جا میں اس کو

نظارہ المعار*ف کہ سکتے ہیں۔ میں نے ۲۸ مارچ سما 19ء کو* اس درسگاہ کو دیمیھا۔ ای*ک مختصر*ا كمره فتح بورى كمسجد كے حوالي ميں ہے جو داخرام سجد ہے بیند طلبار اُس وقت مصروب درس تھے میں نے چیرت سے دمکیما کہ جنید گریجوں ہے جن کے لیے زمین ریر باٹیر کر سبق ٹریھنا نہایت نفس کشٹی

كاكام بد طرید شوق سے اس نفس كُنتى ميں شغول ديں. اس مسله سے بہت سى ائىيدىي ديں ميل جونیال تفاکه زمانه حال کے موافق علمار پیدا کیے جامئیں اور انگریزی خوانوں کو عالم بنایا جائے۔ وہ اسی طرنقیہ سے بیرا ہوسکتا ہے اور ہورہ ہے۔ خدا مولوی صاحب مصوف کوجزائے خیر دے۔ اور

ندوه ( ابعلها ر) نوچشم بصیرت که جو کام اس نے بیش نظر رکھاتھا وہ بیاں ہور ہاہے؛ حضاتِ گرامی! ابھی آپ نے جوطویل افتباسَ ساعت فرمایا بیسیرت لبنتی اورالفادق

انتعمان مبینی کتا بوں کیصنیف اورشہوراسکالرعلّامیشبی نعمانی کا ہے، چنیوں نے ۲۸ مرج ۱۹۱۴ کو نظارتہ المعارف القرآنیہ دلمی کامعائنہ کیا۔ اورمعاتنہ کے بعدیہ رائے تحریری اس ادارہ کے ایط اب علم مزا اسحاق بگی مراد آبادی نے مولانا مختر علی تجوبر مروم کے اخبار تہمدر و کو سررائے ارسال کی چنانچہ سمدر و کی اشاعت ، اپریل سما 19 یکھ میں شائع ہوئی اور ابھی حال ہی میں نادرا مشلی بنائے سے عنوان سے متعدد تخررات اور کما تیب کے ساتھ بیطور بھی دینیورشی اور نمٹیل کالبح کے مجدر فضل بی وسلی قرشی کی وساطت سے سامنے آئی ہیں۔

اس اداره سے سب سے پہلے جوسا حب فارغ ہوئے اُن کا نام پر مصباح الدین احمد صدیقی ہے جو ضلع رہمی کے بزرگوں میں سے اس خاندان کے بزرگوں کی خند اور تبلیغ کے نتیجہ میں دلمی، گوڑگا نوہ ، کرنال ، حصار وغیرہ اصلاع بین تعدوقباً کی اسلام کئے اور اسی خاندان کے متعدو افراد کو سے ۱۵ کی جبگر آزادی میں شہید کیا گیا۔ (جمع المئی تعالیٰ) بر میں خاندان کے متعدو افراد کو سے ۱۵ کی جبگر آزادی میں شہید کیا گیا۔ (جمع المئی تعالیٰ) ایس میں اور آج کی اسلام آباد میں تھیم میں ۔ اُن کے اہم ترین ساتھ ہوں میں شہور خادم قرآن خواج عبد المی صاحب تھے جو دہلی کی ایک دوسری درس گاہ جامعہ بنیے و میں شہور خادم میں قرآن خواج عبد المحکوم سے متعدو دہلی کی ایک دوسری درس گاہ جامعہ بنیے و میں اور آج کی اسلام آباد میں خاندار میں حکیکہ میں میں قرآنی علی میں قرآنی علی میں قرآنی علی میں فرانی علی میں خرانی دوسری درسگاہ دو کی میں اسلامیات کے سرراہ دیے۔ کہ رطوے دو ڈولا ہور میں اسلامیات کے سرراہ دیے۔

پیرصباح الدین صاحب کوجوسند ملی اُس پر بھیتیت ناظ نظارة المعارف مولانا احرالی الاموری کے وسخط ہیں۔ ۱۲ سنجمان کا الله کی تاریخ ہے۔ مہر میں سجد تحدید کی مصروف آئیت کر مدے ساتھ ساتھ اِنتکا اور وَلَقَدْ یَتَوْنَا الْقُوْلُ لِلَّذِکْ فَہُلْ مِنْ مُدَکِرْ کی معروف آئیت کر مدے ساتھ ساتھ اِنتکا اور اُن قاصم کیا گیا اور اُن قاصم کیا گیا اور اس کے اِنی ومرس ستھے۔ پہلے ناظم و مرترس مولانا اس کے اِنی ومرس ستھے۔ پہلے ناظم و مرترس مولانا محروبی الله وری ستھے۔ پہلے ناظم و مرترس مولانا محروبی الله وسندی ستھے۔ بہلے ناظم و مرترس مولانا محروبی الله وری ستھے۔ بہلے ناظم و مرترس مولانا محروبی ستھے۔ بہلے ناظم و مرترس مولانا میری کے المبندی کے میں دوال کی تحریب کا المبندی کے میں دوال کی تحریب کا اور فائن ہونے کے بعد طویل گرفتار دول کا جو سیاسا میں موجوبی مولانا احروبی اُن کے میں دوال کی تحریب کا دار والی میں ہونے کے بعد طویل گرفتار دول کا جوسیسا میں موجوبی و مولانا احروبی اُن کی مدر ہوگئے اور لوں بیرا دارہ وقتی طور پر بند ہوگیا۔ ومولانا احروبی اُن کی مدر ہوگئے اور لوں بیرا دارہ وقتی طور پر بند ہوگیا۔

مولانا عبيدالله رنندهی نه اپنی خود نوشت مرگزشت مین نظارهٔ المعادف کے تعلق حیز شکیا۔ کصح میں مولانا فرماتے ہیں :

" صرب شخ الہنڈ کے ارتباد سے میرا کام دیوبند سے دمانی تبقل ہُوا۔ ساتا ہے میں نظارہ المعارت فائم بئوئي -اس كے مرربیتوں میں صرب ایشنج الهند کے ساتھ بھی اجمل خاں اور نواب وقارالملك ايك بهي طرح نشركب نتقے بصفر بيشيخ الهندٌ نيصب طرح حيار سال ديو نبد مين كھركر میارتعارف اپنی جاعت سے کرایا ۔ اُسی طرح دملی پہنچ کر مجھے نوجوان طاقت سے ملاما جا ہے تھے تھے اس غرض کی تمیل کے لیے دہلی تشرکینے کے آئے اور اواکٹر انصاری سے میار تعارف کرایا اواکٹر انصارى نے مجھے ابوالكلام آزآد اورمولانام عرعلى خ بہرسے ملایا ، اس طرح شخیدًا دوسال ملمانان مندكى اعلىٰ سياسى طاقت لير واقيف رم " ( سررشت كابل صلا مطبوعه اسلام آباد من<u>دا ال</u>م اس ا دارہ کی ہمیّت کذاتی مقاصداور اریخ کوسامنے رکھیں تومعلوم ہتواہے کہ اس کے قیام <u>سے ش</u>یخ الہندً این عززاینِ گرامی کو قرآن کی روشنی سے نبور کرانا جاستنے کتھے جومالات کی سرد مهری کاشکار ہوگئے تھے۔اس کنے اور افسوساک تنیقت کو مجسلانا طرامشیک ہے کہ ۱۸۵ كے ہنگامة نئونی كے بعد مہندوشان بحركامسلمان بُرى طرح متناقر ہُوا بحومت كئي، كارم اركيے، مدارس اورخانها میں اُجْریں اور تن سمہ واغ واغ شُدوا کی مفتیت بیدا ہوگئی۔ اس کے بعد عر دو تحریحیں تعلیم کے نام پرائٹیس ان میں سے ایک فاسمی تحرکیے بھی جینے عُرفِ عام میں دیو بندی تحرکی کہا جاتا ہے اور دوسری علیگڑھی تحرکیہ بعض صفارت کا دیو بندی تحرکی کو اکیسے تنہیج كيطور ر وُنايك سامني ميش كزا امناسب سي ابت بداسلات مينقول على وراثت كي ترویج و اشاعست اورسلمان قوم کے عهدرفت کی بجائے ولوبند کا مدرسداور دوسرے مدارس معرض وحرد میں آئے۔ الاز ہر، غلیگڑھ، ندوہ اور جام عدم ٹیے جیسی درسگا ہوں کے فضلار کو از ہری ،علیگ، ندوی اورجام عی کہنا اگر صیحے اور نقینیًا صیحے ہے تواسی طرح دیوبندی فضلار کو دبوبندی کهنابھی بیچے ہیے۔اس سے آگے اس درس گاہ کے حالہ سے کوئی باسے تقافی دانیش كے نقطة نظر ہے بيح نہيں۔

اور بچراراب علم اس بات ہے ہی واقعت ہیں کہ دبو بندا ورعلی گڑھ ہر دو تحر کیا ہے۔ بانى يعنى مولانا محمد قاسم نانولتوى اورسرت يداحه خان كا آخرى سرحشي فيض اكيب بى تفاريعنى ولی اللّٰی خاندانِ کی تعلیات بینانچیشنے محمد اکم م مرمُوم نے اپنی کیات موج کوژ، میتفضیل سے اس موضوع برگفتگو کی ہے لیکن ربھی واقعہ ہے کہ جدید علم کلام کی تدوین اورانگر رنیہ

يشخ مخداكرام ككصته بي

سندی معاطات میں دونول (مولانا نا توتی اور سید) کا طریق کامختلف میں مندی معاطات میں دونول کے ساتھیوں مقایت بنگر آزادی میں سرسیند اور مولانا محدولی کا ساتھ دیا تو دُوسرے نے اُس کے مخالف فراتی کا مولانا محمود شن کو بھی علی گڑھ سے کم اختلافات نہتے، اخیس مخالف فراتی کا مولانا محمود شن کو بھی علی گڑھ سے کم اختلافات نہتے، اخیس سرسیند سے بیر بھائی یا اُستا ذبھائی ہونے کا بھی وہ رابط عال نہتا ہو سرسیند اور عبض بزرگان دیو بند کے درمیان تا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ ان کے دائے میں علی گڑھ اور دیو بند کے درمیان تیلیج گر ہونے کا سامان ہُوا "

(موج كوثر صلا مطبوعه لابروه ١٩٠٩م)

حضرت شیخ الهند اس سله میں جربیلا قدم اُسطایا و ملنولد میں جمعیته الانصار کا قیام تفاجس میں طلع طرح کے السلم اسلم میں جربیلا قدم اُسطایا احد برابر شرکی ہوتے ۔ بھر ملاول یہ کہ کے دارالعلوم داو بند کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں صاحب اُدر مصاحب شرکی ہوئے اور اسی موقعہ پر دونوں در سکا ہوں کے طلبا رکے تباولہ کا پروگرام طے ہُراجس کا اُمرِ کئے حضرت اور اس میں کا اُمرِ کئی کی میں سامنے آیا کہ انیس احمد نامی طالب علم جو ملکی ہوسے تعلق میں اللہ کے تاہم جب سالولئ میں میں آئی کروں کے دائفن انجام دینے میں لگ گئے تاہم جب سالولئ میں میں آئی کروں کے دائفن انجام دینے میں لگ گئے تاہم جب سالولئ

مین نظارة المعادت کی نبیا و الی گئی تداس کے سرریتوں میں ملیگڑھ کے سیرائی نواب وقار الملک برار بحث ترکی نواب وقار الملک برار بحث ترکی نفی تقریر فی المندا سارت ما لئا سے جب وابس ہوئے تو تعلیمت کے باوصف جامعہ ملیہ کے افتتاح کے لیے ملیگڑھ گئے اور وہاں ایک تاریخی تقریر فیلئی جس کے بی حجار ان کے طوف کی بلندی اور حصار مندی کے شاہدِ عدل ہیں۔ یہ ۲۹ راکتور منظ المالی مسجد علیکڑھ کی تقریر ہے کے فیر فیلی ا

"اے نونها لان وطن إجب بَن نے دکھا کہ میرے اُس ور دکے عم خوار، جس میں میری بر اُس ور دکے عم خوار، جس میں میری بر ایک بھی جا رہی تقیس، مدرسوں اورخانقا ہوں میں کم، اور اس کولوں اور کا بجوں میں زادہ ہیں تو کیس نے اور میر دیخاص اجباب نے ایک قدم علیکڑھ کی طوف بڑھا یا اور اس طرح ہم نے ہندوشان کے آریخی متقاموں دیوبند اور علیکڑھ کا رشتہ ہوڑا"

یشخ الدندگے یہ تمام اقدامات جن میں نظارہ المعادت بھی شامل تھا، قرآنی وج سے مِنْس المتحارف کے یہ تمام اقدامات جن میں نظارہ المعادت بھی شامل تھا، قرآن کے خض سے مِنْس کو اللہ اللہ میں آپ کے احساسات کا اندازہ مولانا مفتی محد شیفع رحمالت تعالی کے حوالہ سے مالہ میں آپ کے احساسات کا اندازہ مولانا مفتی محد شیفع رحمالت تعالی کے حوالہ سے میں مناس کے دور تبال اس وحیت سے ہوسکتا ہے جو وفات سے خیدروز قبل مخصوص حضرات کو گی گئی ۔

اليَّ نُهُ فرالا :

" میں ہے۔ کی کا تہائیوں میں خورکیا کہ بوری ڈنیائے اسلام دینی اور دُنیوی شنست سے کیوں تباہ ہورہی ہے ؟ تو اس کے دوسبہ معلوم ہوئے اکیب ان کا قرآن حچوڑ اورسرے آلیس میں اختلافات اورخانہ جگی ، اس کیے میں وہیں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کرنم کی عیامات اورائس چیل کوئم کیا جائے اورسلما نوں کے باہمی جبکہ وجدل کو کمپسی تمیت پر برواشت کیا ہا۔" یہ بات تو اسارتِ ماٹیا سے والیسی کی ہے کہ ان جذبات ہیں یہ شتدت پیدا ہوئی تھی۔ اس سے قبل بھی آپ ان باتوں سے خافیل نہ تھے جنا بنچہ دیو بند اور علیکڑھ جیسے واقعات کا آئیس میں رشتہ جوڑ زامع مولی درجر کی بات نہ تھی۔ وقت کے سامتھ سامتھ ان مقامات میں نفرت کی دیداریں مائل ہو کی تھیں۔ ان کو پاٹنا اِسی مجتدد وقت کا کام تھا اور بھرنظارۃ لمعارف اوراس کے بعد مام عد ملیہ کا قیام وہ انقلاب آفرین اقدام ہے کہ تاید آج جیس ان کا اندازہ

نظارة المعادف كے ليے مولانا بنده في كا انتخاب صرب خيخ الهند كى دُوررس كاف نے كيوں كيا ؟ اس كا جواب بيہ ہے كہ مولانا توسل سے ، نوسل كے مذبات عو ہوسكتے ہيں اُن سے ایک زماند آگاہ ہے ۔ آئ نے قرآن اس طرح المرب اُن كے دماند آگاہ ہے ۔ آئ نے قرآن اس طرح المرب اُن كى دُور كى گھرائيوں ميں اُن كى اور بھر مترت محمد بعد المرب اُن كى زبان ميں گفتگو كركے اُنفيا مطمئن كرنا جانتے ہے ۔ آئ مدین اور شرقی دُومانیت مینے محمد اور مولانا كو مغربي اور مولانا كو مغربي اور ميں اُن كى دوان كو الماند كا "دماغ" بمحمد اور مسلوقی دُومانیت كا صین المند كا "دماغ" بمحمد المدین المرب اور مولانا كو شیخ الهند كا "دماغ" بمحمد المدین المرب و مولانا كو شیخ الهند كا "دماغ" بمحمد الم

کاصین امتزائی قرار دیا ہے اور مولانا کوئین المنڈکا "دماغ" سمصاہے۔
اکابر دیو بند کے افکار المخصوص فلسفہ جہا دکے سلسلہ میں ملیکڑھی احباب کو جوشبہات
لاحی سے بین خوالمئی خوداس کا اعتراف فواتے کہ وہ بے بنیا دہمیں لیکن ایسائٹی نہیں کہ
انھیں حل ندکیاجا سکے اوران کے حل کے سلسلہ میں اُن کی نظر انتخاب مولانا سندھی پر طری ۔

مولانا بندهی اس اِت کواپنے اُسّاؤگرامی مولانا محمود میں کا فیصاً ن مجھتے اور فرائے کہ: ' '' فدا کے فضل سے ہمیں صفر سے شیخ المنڈ کی صبت کے نیض سے اس مسّلے میں گورا اطمینان حال ہوگیا تھا جنانچ علیگڑھ کے طلبار سے اس معاملہ میں اگر ہماری گفتگو ہوتی تو ہم انھیں جا دکامقصود مہلی ایچنی طرح بجھا سکتے سے " رمیے کوڑیں"

وہ مولانا ہندھی کے مُرِلنے معتمداور صفر سے البندگ کے فیض یا فتہ ستھے۔ اُن کی گرفتاری کے بعدوہ نرم بظاہر سُونی ہوگئی کیکن مید دونوں بزرگ جہاں گئے شِلی کے الفاظ مین نظارہ لمحارف قائم کرکے بیٹیے گئے مولانا بندھی نے کابل، رُوس اور ترکیہ میں جس طرح قرآن کی ضرمت کی اس کے لیے مرحوم طفرسن ایب کی آب بیتی ملا منطہ کی جاستی ہے کہ آپ ایک ون بھی اس کے سے خافل نہ ہونے اور علما کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم یافتہ حضرات کو برابر قرآن بڑھ اتے دہے ، رُوس جیسے الحاوز وہ ملک میں آپ نے نے درّہ برابر خوف میسوس نہیں کیا اور کتاب الہی کے معالم کی تعلیم منظمہ کی تیکھ نے اور میں اس خوار اللہ جیسے مشارت نے اور میں آپ سے استفادہ کیا ۔ عظامہ مُوسی اس سے قبل رُوس میں بھی استفادہ کر بھے تھے۔ مولانا بندھی اپنی سرگزشت میں اپنے متی مقلمہ کا می وب ترین شغلہ قرآن کی خدمت اور الم مولی اللہ وبلوں کی کتابوں کی تدریس قرار ویتے ہیں۔ وبلوں کی کتابوں کی تدریس اور الم مولی اللہ وبلوں کی کتابوں کی تدریس قرار ویتے ہیں۔

آپ کے اسی دورکے نوٹس ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم شیخ الجامعہ جامعہ ملید کے توسط سے محفوظ برئوئ اور بچر اکتان کینیے جن کی بنیا در پانی کور ملے لا ہور کی انسیکشن ٹیم سے مسرو اکٹر مزلیر حد مُغل نے انفیں مرتب کیا جوعنقر بیب شائع ہوئے والے ہیں ۔ اور محد عظمہ سے والیبی کامختصر و دیوبند، دملی، لامور، کرایی ،سنده اور دین بورشرلین جوگزرا تو اسی کتاب کی ضیمت میں -دہلی میں آپ کا <sup>ن</sup>یام ان دنوں جامعہ ملیہ میں ہونا جہاں کے شیخے انجام عدد اکٹر واکر حسین آ<u>گ</u>ے عزىز دوست اور بعانى مولانا سيرشين احمد مدنى كي مُريد وزرست افتد سقيد وكه فيضخ السَّهجُم اتبل غاں، داکٹر انصاری اور نواب و فارالملک کے سینچے ہوئے بودے کے رکھوالے متھ ابھول نے دہلی کے بہترین دماغ جامرے میں اکٹھے کئے حبھوں نے مولانا سندھی سے قرآن ٹریھا۔ اُن میں مولاً سعيدا حداكبرآ با دى، پر فلسيمحبب ، أو اكثرعا برحيين صاحب ، خود أو اكثر و اكتر سيب احب اور دوسرے صارت شامل سنے۔ ادھرمولانا احرعلی کو وکھیس توان سے اُن کے اسا ڈرامی واسٹری نے با قاعدہ بعیت لی تھی کہ خدمت قرآن نہیں جھوڑنی مینا پنے ائس دفت سے کے کرلینے یوم دفا ۲۲ فروری الا ۱۹ میکی برابراس مسله مین شغول رہے ۔۔۔ دملی سے گرفتاری کے بوالیے كورامون ضلع جالندهراورشله نظر بندر كها كيا حبيب كيسيهي بُوا وبإن اكيب آده سلمان فيدي كاش كركے اس عهدوفا كونىجايا اور بھيرحب لاہور نظر بند ہوئے توہيى بات رہى اورحب تھانہ ٹولگھا كى نظر بندى سے رہا ہئوئے تو ايم ون ضائع كيے مبنير شيرانواله كے علاقہ ميں اللہ كا نام لينا شفرع

كرديا. اور قرآن كا درس جارى فرما و إرجب آب لا بور تشريف لائة تو بُور الم الم بورمبراكي ِ عِلْه در سِ فعرآن نه تھا۔ لوگ متنوی شرکھنے کا در سِ دیتے ۔اس را ہ میں جومشکلات آئیں وہ آئیس لیکن عُنقا "کا آشیانه لبندتها اس لیکسی چنر کی پروار ند کی . درمیان میں ہجرت کابل کا مرحله كى تە درس نەھھۇرا سىفىرىزىين كى نوىت آئى تە تەركىي عارى دېي. كاك يېتىلىنى دۇرىيە تىمۇت توجال پہنچے نماز باجماعت کے اہتمام کے لیے اپنی گھڑی سحد کی گھڑی سے ملاکر وہاں کی سجد کے ادقاتِ نماز معلوم کرائے اور درس کا ابتہام فرمایا۔ لاہور میں علمارکے ساتھ ساتھ عوام اور میری تعلیم افتشه صفرات کے لیے دروس کے سلیے جاری ہوئے تے اور پیر سیجیوں کا انتظام کیا۔ آپ کی رُحانُي بُونَى بِي إن اس وقت الله كفضل من ونيا كمختلف ميسون مين بدريس قرآن ميشغول بین حال ہی میں ہمارے ایک دوست بنے جاعت کے ساتھ بعض بور بین ما لک میں گئے تو وہا ك الم سفارت فانك فرسط الكراري كي المبير كا لكمّا جفول فيصرت لا بعدى كقلق س نصرف دعوت کی ملکہ تبایا کہ میں لینے اُسّا ذِ گرامی کی ضیحت کو ٹورا کرنے کے لیے بہا فرمار عزیر مين صروب ندراس قرآن بول لا بورمين من صرات نه آي سيريها أن مين جان لواسيد ابْرُلِحسنِ عِلى مُدوى،مولانا قارى مُحرِّر طاهِر قائمى،مولانا عبدالحنّان مبراردى بمولانا عبدالسّه بلوي شجاع الآد،مولانا كفيل الصحر بحبنوري اشاذ مدرسه عاليه كلكنة مهولاما البوالبديان حمادً اورمولاً المفتى بشيار حمد بِسروريَّ ثنامل ہيں وہاں علّام علارالدين صديقي مروم ،خواجه عبدالوحيدٌ، ايْريير الاسلام ،گاش ) واكثرسيد مخدعبدالله أواكثر مخدفاروق (والسنكه كالج) يَنْ محظيهم الميدو كبيث، بروفيس عادت على خان ، وكلر عبد اللَّطيعت ايم بن بن بن اليس ، حيه مدرى عبد الرحمٰن خانَّ ايم . ليد إيل إيل بن مولوی بشیر حمَّد لدُصیانوی بی لیے مولوی محرر تقبول عالم ہی لیے اور حافظ فضل الہی ایم اسے جلیکملیم افته حضات بھی شامل تھے. آئے کے درس قرآن کا اتنا شہرہ تھا کہ صنرت الفاحید علی صلحب وأل جيرًان مولانا سيحيبن احد مدّني مولانامفتي كفابيت الله وملوي اورمونا ما فط عبري محتدث امروبی رحمهما لته تعالیٰ جیسے اکا برین اور ارباب علم وفضل کی سفارش کے کرطلبہ کرتے اور داخل ہونے اس کےعلاوہ مولانا مدنی تو ہرسال دورہ صدیث کے طلبہ کو للقین کرتے کہ تھا ہے علوم كى كيل مولانا احد على كے يهاں ہو كى .

إس خدست قرآن نياسيس گومېرشب حراغ بنا ديا، اور آج كم از كم پنجاب طول وغرن

میں جوقرآنی خدمت نظرآرہی ہے اس کا بالواسطہ یا بلاواسطہ بب آپ ہیں۔ آپ کو لندلتا نے ترجہ و تفسیر کھنے کی توفیق بخشی تو ہر کتب فکر کے علما رنے اس کی جین کی ۔

الغرض الفائے میں دہی سے جس سلسلہ خیر کی ابتدار شیکل نظارہ المعادف ہوئی کئی ، بنگ عظیم اقول اور دوسر سے اور سولانا لاہو گری سے تو اپنی وفات سے المائے یہ اور سولانا لاہو گری سے تو اپنی وفات سے المائے یہ ایک نیا میں اس بنیا دی کام سے فافل نہ ہوئے اور ہی ایک بندہ مومن کی شان ہے ۔ اللہ تعالی ان اکار کو اپنی حصوصی رحمتوں سے فواز ہے اور ائن کے حصور سے نواز ہے اور ائن کے حصور ہے کہ کام کی جیل کی ان کے اضلاف کو توفیق بخشے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کی عمر میں قرآن عزیز کی ندر مہور ہی ہیں اسلے اضلاف کو توفیق بخشے سعادت میں در تعاورت کے در خال اللہ کے تنہ و قرق ان المائے تنہ و توفیق کے تنہ و قرق اللہ کے تنہ و قرق اللہ کے تنہ و قرق اللہ کا میں اللہ کا در اللہ کا تھی ہوئے کی اس کے تنہ و توفیق اللہ کے تنہ و قرق اللہ کا در اللہ کی تھی اللہ کا در اللہ کا دی کا در اللہ کی در اللہ کا در ا

واخر دعوانا ان الحسد لله رب العلمين

امام افلات مولانا عبیدالترسرگی کا آخری مفرد بویند (۸ جنوری ۸۶ کی فری شب ست میں پڑھاگیا)

طلاوطنی کے بعد حضرت بسندھی اپنے اسفار میں حضرت امام الدُدئی کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ۔ ستے اور دوران سفرعلی وسیاسی تربیت کو بطورِ خاص ملحوظ رکھتے ۔ اسی دوران تمام کترفینیم بسقاً سبقاً بڑھاکر سندھی کا آخری شاگرد سبقاً سبقاً پڑھاکر سندھی عطاکی جس کی بنا رپر صفرت اقدیق کو امام سندھی کا آخری شاگرد۔ ۔ اور شستر شد ہونے کا شرف حال ہُوا۔

عام كرنے ميں كھيا دو ۔ الشركرت تجو كوعطا مترت كردار قرآن می*ں ہوغوطہ زن لیےمردس*لماں يه اوائل ١٩ ٢ و كى بات بهر ميں دور هٔ حديث شريعين كاسبق طريع كر ليني كمره باب لظام كى طرن آرام تفاء أيك طالب علم تيزتيز قدم أنطامًا برُوا قريب آياكه مضرت مدني الدفراي ہِیں' ۔ فُورًا حاضِر ہُوا حِب مہمان خانہ میں اُن کی نبگاہ طری مہنس کے فرایا ''یجیے آپ کا وہ چیتیا آكيا " آگے بُره كر دكيتا ہون تومولانا بسندهي كوحفرت ناشة كرارہ تقے مجھے فرمايا" يہ دہلی سے لاہور کا فضد فرما تھے۔ تھے ۔ کیس نے دلورنبد کی دعوت دی انھوں نے فرمایا کہ اِس شُرط پر کرمیال اصغر صیب صاحب سے ملاقات کرائیں۔ میں نے وعدہ کرلیا اب انھیں محلہ فلعہ يرميان صاحب كيون له جامئن تقميل ارشاد مين چل توبرا ادب كي وجرسيم بات كرنے كى بمتت نه بُونی ورنه کین تو ۱۹۴۱ء سے داوبند میں مقیم ہول اورخوب جانتا ہوں کرمیاں صب عصر کے بعد ہی ملاقات کریتے ہیں اور اس وفت وہاں تنوینہ لینے اور مُلاقات کرنے والوں کا انتا بندها بتواب بيبان صاحب البيني معمول كي خلاف تهجي سي ملاقات بنبير كرته ہم دارالعلوم روڈ رپیلے جارہے تھے۔ راستہ میں اونچی منڈریکا ٹرا ساکنواں ٹریا ہے۔ کنویں إس طون ايم صاحب خاصا الرا رومال جيره ير وله الدا وهرات بهوت وكها أي ديه ليكن ذہن اِس *طرف ہ*تو تبہ نہ ہُوا بنیال ہُوا کوئی بھی ہوئنجن مییاںصاح*ت ک*ا توسوال ہی پیداینیں ہتوا۔ اُس وقت سُرک پرنوئب جیل ہیل تھی، وقت کوئی دس گیارہ کا ہوگا۔ میں اس سوچ میں محمُ تفاكميا صاحب كي إن توكوني برب سے بال آدى بے وقت دسك نہيں دے سكا. مِيرِ<sup>م</sup> ِسِ طرح انفيس اِطّلاع كرول گاليكن خاكى شان مُجرب ہى ملي<sup>ط</sup> كر دىكيتنا ہُول كە دو**ز**ل بزرگ گرم جشی سے معانقہ فرارہے ہیں ۔۔ اللہ اکبر توبیگریا میاں صاحب ہی تھے اور فرات میں کر" کیں تومسے سے آپ کی باٹ دیمیدرہ تھا ( انتظار کر رہاتھا) اب مجبورًا علا که دیکھیوں کہاں رہ گئے'' اُس وقت سرت وانبساط سے دونوں بزرگوں کے چیرہے کم رب عظ اور رانی با دول کو مازه کرتے ہوئے خرامان خرامان قیام گاه کی طرف طرح درہے تھے۔ به ایکشیخ الحدیث اور ما در زاد ولی الله کاکشف تھا اور دیوبند والے توان کے شف کرات د کیھنے کے عادی تھے برکان ریآ کر ایک اور حیران کُن بات دکھی کہ تین بیایوں میں گئے کے

رس کی نهابیت عمُّده کیبر رکھی ہوئی ہے، قربیب میں گرم دُودھ ٹراسیے اور ہم تین افراد سے سوا وہاں اور کوئی موجو دنہیں بریاں صاحب نے اپنے دست برا کے سے اُن ملی دُودھ والا، ایک ایک باله بهاعنایت فرایا اورایک پاله خود له ایا ارشاد مُوا" نوش جان فرائین" پھر ربسوں کے بچھڑسے دوست را زونیازی باتوں میں شغول ہوگئے اور ساتھ ہی لڈیڈو شیرس کھیرسے بھی کُطف اندوز ہوتے رہے۔ مجھے تو رہ رہ کرمائدہ ساوی ماید آ آرا ہے۔ جیسے ابھی اتھی ہم کیز انول ہُوا ہو۔ اِن دونوں بزرگوں میں قدریشترکر جضرت شیخ الهند کی ذات اقدس اوران سيخقيدت ومحبّت هي اور زيادٍه ترِان بي كے کالات، اُن كى علمي وديني اور ساسی فعوات، اُن کے احساسات ورجانات رِگفتگوجاری رہی ۔ بالحصوص قرآن بحیم سے أن كاشنف اورب بنياه عبت اورا تكريزون اورائ كے كاشتوں سے اظهار نفر في بناري كاباربار ذكرآ تاربا ضمنًا شاه المعيلُّ اورستيدا حدشهيُّداو يرخاص طور ريخبُّبِ آزادي مين علما كاجُرأت مندانه كردار ،مولانامختر قابِم انوتوى اورصنرت كنگوين كي حربيت فكر ،جادِشاملي و تفانه بعبون اور رفض وبرعات كي خلاف أن كي كاذباً هي بيان كرت هو يُرون مولانا سِندهي ه نے فرمایا بصرت شیخ الہند کو مولانا محمد فاہم سے نواضع ا ورانکساری سِنسٹ تھی ابن سبت کو امام ولى الله الذي كما بول مين سبت الربية كانام ديته بين اوري سبت الم بيت ضرت يشخ الهندٌ مسيمولانا سيدمشين احمد مذتى وكوحال نقى يبجر دونوں بزرگوں نے شرکھِ جسيد في اي كتركي ركون سے غداری اور حجاز منفدس میں صرب شیخ اکہنڈ اوران کے رفقار کی گرفتاری پررنج وقلق کا اظهار کیا اوراسارت مالٹا کے دوران سنگدلانداذ تیتوں کوجس صبرو تھی سے رداشت کیا ہے اس پر اُنھیں زر دست خراج تحسین میش کیا۔ اُدھر مولانا سندھی وُنیا کے مختلف گوشوں بالخصوص دیار حرم میں مجھری اپنی خوشبوصورت یا دوں کوسمیٹ رہے تھے اور ميال صاحب عقيه ندمسے بے اختيار دُعاوَل كي بھيول حُطِر رہے تھے۔ ندمعلوم يہ اكينہ وُخفل كب كك جارى رمتى كم مجه كيه آب طم موس بوئى بعلوم كرنے پر بته جلاكة صفرت مدنى وكا فادم بینام لایا ہے کہ مولانا بسندھی کے لیے رہیزی کھانا تیار ہو حیکا ہے اور صفرت مدنی ح مهانون ميت انتظار مين مين أعضة موئه مولانا سندهي في فرائش كردي ميان صاحبًا چ كى موقع برآپ نے حرم كعبه ميں حوبات ہيں سنائى تنى وہ ايك بار بھرننا ديں؛ ايك لمجہ

" آل كيدبغيرضرت مياں صاحبُ نے فرايا" ماڻاسے داليبي رپيضر<del>ي ثي</del>ن خالهند كي صحبت روز بروز گرتی جار بهی هی. اُن کامض بواسیراور وجع المفاصل بی تحییر تم تکلیف دِه نه تفاکه ديوبندتشريف لاتيربي جازك كيبخار كاحمله بهوكيا اوراسي حالت مرض مين تتعبد وسفر پیش ایکتے اور خاص طور ریعلی گڑھ جانا پڑا جب علالت تشویشنا کے صورت اختیار کرگتی تر علاج كيد ولي تشرفف ليكر ولي تعيم عبدالرزاق اور عليم اجبل خال في السي قتي اور ناياب أدوتيه التعال كرائين بادشا بهول كوهيته رنهيل ليكن ما لما مير جن شدائية من واسطراتها ، ٱس كاعلاج دواؤں سيمكن نتھا۔ بالآخر واکٹرانصاری كے محان بیرصرت كاوصال ہوگيا۔ اِس سے بچھ ہی دیر پیلے حضرتُ ریگر ریطاری ہوگیا۔ خدام نے وجہ دریافت کرنا چاہی کہ علاجہ موجم موسك ليكن صرف جاب ميس تحيد ارشاد نهيس فراته - باربار كه تنفسار برفرايا "ميري تمنا اور زندگی جھرکی یہ دُعامقی کراسلام کے لیے جاد کرنا ہوا ماراجاؤں اور میری ٹری بیلی کھوڑوں کی الیں میں نیس جلنے اور شبع فیامت سُرخرو ہو کے اُنھوں اور اب جب کہ میرا آخری وت أيبنياب وعاك فبول نهوأ كاغم شارط بيدبي فواكر كله طيتبه رثيها اور دُوح ففن عن فعرى سے پرواز کر گئی۔ اب ہم تیم ہو چکے تھے۔ ہماری دنیا اندھیر ہوگئی تھی۔ اس سے فیدروز بعد حضر الله كاه يرح الب سوني بهوي تقى اكيد دن علماركام كابهت المعمع تفاكه صرت يشخ الهندًّ ي تحريب آزادي كا ذكر حيرً كيا - شخص و كه اور دل سوزي سے إس كا ذكر اپنے لينے انداز میں کرر اجھا کہ صنرت مولانا انشون علی صاحب تھانوی نے فروایا۔" ہم نکہتے تھے کہ أنكريزول كيفلاف تحركب كامياب نهوسك كي" يبس كرمجيه بهت صديرة بواليس في كما "مصرت جي! يه توانپول کي وجه سے ہي نا کامي کائننه ديمينا پڙا۔ اِس بلسله ميں عبدالحق ورمانا كى فان بها درىب نوازخان كانام ليا جاسكتا بيك اب آب اس بيسين كوئى رفي فرفوار بيدين يئن كرمولانا سندهى بهت بنوش بموت اور فرايا ميان صاحب آب نے كارون كه كرم لادل تُضنَّداً كردايد. خدا آپ كو اورمولانا سيرسين احدمدنی كواپني به پاياں رحمتوں سے نواز-يە بزرگ ايك بارىيىر بغل كيىر ، ئۇئے - اُس وفت مردوكى انتصول سيحسرت وبايس كيك بىي مقى سلام اور دُعاكِ بعد تحقيم كلين سه ايك دُوس سرخصت برُمن ميا صاحبُ اور حفرت مدنی کے گھر کے درسیان محیر فاصلہ ہے ۔ واپسی میں ذراتیز قدموں سے ملی رہے

تھے کچھ دری تومولانا باککل گئم سم رہے کھنو دہی مہر سکوت توڑی اور فرمایا" انور إسمارے اور تھاری عمر کے نوجوا نوں کے لیے ہماری کیفسیجت ہے کہ دورہ صدیث شریعین کے بعب بی اے کے شینٹر رو کھ انگریزی زبان میں استعداد حب کم بہم ندمہنچا وعملی زندگی میں قدم ندركهنا " مچرفراما " مهاراتجرب بيككه دار بعلوم كانصاب لرهنے كے بعد نوجوانوں بي بے نیاہ صلاحیتیں پیدا ہوجاتی ہیں اورکسی بونیورسٹی کے تعلیم مافتہ فضلار سے اُن کا ذہنی رتقا كسى طرح مم منيس موا بلكهم توتجرب كي بعد أيضين فائق مجت ايس يملى مرتبه فنون كي كتابي اور درخبكميل عس مين خبرالله النه مجد كرثيه عنى بهوته بنصيب بتواب اب صونا تكريزي زبان کاپرده بیج میں حائل رہتا ہے اور ڈائر کرط میتھٹر کے اصول رقیل کیا جائے توبین پیام کی بات ہے۔ اگر ہمارے طلبہ ذراسی ہمت کرے اِسے بھی جاک کر الیں نو بھریہ آج بھی ہراین . مين اپني غير معمولي سلامتيتون كالو دامنواسطة بين " بيمرورا بلند آواز مين فرمايا" سئنوا نورا دار اعلوم دیوبند جرحضرت نا نوتوی اورشیخ الهندگی بیشال قربانیول کا تمرشیری بنے اگر دار العلوم كے طلبہ نے ہماري اِس تجرز رغمل كيا تو ہم يقين سے كہ سكتے ہيں كہ ستقبل كے آزاد مندوسان مين اكب فاضل ديونبد صدر حم موريه اوراك وزرعظم كي عهدة ك صرور يهني كا. اورسلم مالك بالخصوص عرب رياستول ميس سفرار توصرف بهار الصعلمار سي بهون جاسيس"-اس كے بعد مولانا سِندهي مين كر فرانے لگے "خيال ايك بيج بى تو ہوا بين عوا ه يہ بيج كسى ورضت كالهوكسى شركسى عامعه ماكسي تحرك كاكيول ند بويبط داغ مين حنم ليا ب يجرزمين میں جُریں کیڑا اور آسمانی رفعتوں کو حیونے گلتا ہے"۔ اوراب جب کہ آساز مدنی چند قدم رہے ا تومولاً اسْدَهي من فرماي " اور بهاري دُوسري صبحيت ملكه وسيّت بيه كرمولاً احسين احمد مدني الم یا اپنے والد (مولانا احریلی ) سے وکر قلبی کرنے کا طریقیمعلوم کرلو پھرتمام عمرتم اور تصاری عمرك نوجان كم ازكم أيك كفنطه لوميه ضرور لطيفة قلبى كا وكركرين اس كى بركت لسانشا إلله لسي دجل اور د تبال کا مجھی اثر نہیں ہوگا '' جب ہم آئے۔ اُڈعالیہ پر پینچے تو بیاں خوُب گھا گھی علی، مہمان خانہ میں دسترخوان مُخیا جار ما تھا اور حضرت مدنی آیا ہی چاہتے <u>تھے</u> کہ مولانا بندهی نے بیان کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا دیمیوانور! اسم ذات اللہ کا نوب ول کٹا کر ذکر كنابص كثرت سے ذكر اللي كروگے ضرائے جاج اسى تبت سے اعتماد على الله بھراس كے

نيتجرمين اعتماد على أغنس بيدا موكاليكن طبيعت مين إسى درجة خوداعتمادي كم الصفيحب بھی ہی کام کی ابتدا کرو تو بیلے استعقل وخرد کے زازو میں تولو، جذبات اور حفظ تی وخیان کی بنا پر کوئی فیصله هرگز نه کرو ،حبب *خرب موچ همچه اور چیان پیشک کر کو*ئی فیصله کرلو توجیر أس وفت تك انس رِقائِم رموحب *كه حقائق أس كَفلطي ابت نكر دين* إِذَا عَنَ مُتُ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ " اس کے بعد تناول مصنف نماز اور عرب فنجانوں میں سنرحایئے کا دُور طلا فارغ ہوتے ہی اسراحت کے لیے مولانا ہندھی اب القاہر میرے کمرے میں تشریف کے آئے ساتھ ہی طلباراور کچیواساتذہ کرام بھی چکے آئے بولانا ہندھی نے اپنے ذوق کےمطابق <u>پیلے تج</u>النالیام كادرس ديا اور كيم حبّت وتفقت كيزالا انداز سيسب كومصافح كرك زصت كيا. ابھی میرے چند دوست باقی تھے کہ ولاایٹ نے فرمایا" انور ائم سے جربات چل رہی تھی اُسکے چنداختامى حبلے اورش لو،خدامعلوم آئیده کب موفقہ طعے" مچرفرمایا" إنسان كى زندگی لسكے مقاصد طبله کی زندگی سے ہمیشہ کم ہونی ہے۔ وہ تنی ہی طویل عمر کیوں نوالے الآخرائس اِس دُنیا سے کُرچ کرنا ہے۔ دُنیا میں ہرجیز کی ای*کے مُرطبعی ہو*تی ہے۔ اِسی طرح ک<u>ے م</u>قاصد کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے لیکن یہ ہماری زندگی سے لیحدہ ہوتی ہے جس رموت طارئ نیں ہوتی مگر ایم مخصوص زمانے کے بعد اس کی وقعت کم ہوکر الکل ختم ہوجاتی ہے اور ہوا ہے كخطيم ترمقاصدك ليرتح ولوكول كوقدرت اعلى استعداد اورغيم عمولي صلاحيت ودبيت فرط دیتی ہے جواسم م کوسر کرنے کے لیے بھر لور کوششش کرتے اور پیر ڈوسروں کے لیے مگفالی لردية بين إسى كوبهم تقديرا ورشيسة اللي قرار دينة بين بيشك انسان اپني عمر طبعي گزار کر رُصت ہوجاتا ہے لیکن شخص اپنے عمل کے خیروشریس ہمیشہ نرندہ رہتا ہے (گوا مادے کی طرح عمل مجی لازوال ہے کشکل بدل ہے گھر فنا نہیں ہوتا) ایک طبعی ونیا میں دوسرا رُوحانی داخلاقی زندگی میں۔اس فرق کے ساتھ کہ خیروشر کتنے ہی اصافی کیوں نہ قرار ہے جائی لیکن اپنے خواص ونتا کج کے اعتبار سے ایک ہرجال خیر اور ڈوسرا بہرطور نشر ہے فٹمئن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهُ وَمَنْ تَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَهُ الممولك أولأ واخرّاحمٌ أكثيرًا طيئا

## آه إ بروفسر في بدور

> ع بادہ شس سے پُر انے وہ اُسطے جاتے ہیں کہیں سے آب بھائے دوام لاسا قی

تقے اور حافظہ بھی بلاکا پایا تھا۔ اُن کی محید مین خُربای تھیں جن کی بنا ریشہورادیہ فیرخ جناب سيد ہشمی فرید آبادی حبب ۱۹۳۸ء میں جج کو گئے دروہ ان مولانا سندھی سے حجۃ الندالبالغیکے بعض مقامات کی نشر *رسح سُننے کے* بعد *سرشار وسٹرور د*تی واپس آئے تر ہام عم<sup>ل</sup>یہ میں ڈاکٹر واكر صين شيخ الجامِعة كومولانا سِندهي كا أيب بيغام ديا اورساته هي اپني طرب سيجي در خرا کی . خدامعلوم مولانا وطن واپس اسکیس کے بانہیں کہتریہی ہے کہ جامعہ کے ایک اُنسا ذکو المم ولى الله كى فلاسفى رئيسف كي ليه مله مرّمه مولاناً كى خدمت مين جيج ويا جليّے. واكر صب كوريتجويز ليبندآئي كيونكه أسبروالما حضرت يخ الهند سيحقيدت ومحبت اوران كيمشن سي تعلَّق كايبي تقاضاتها. إس قصد كے ليا مفوں نے پروفليسر محرّر سرورصاحب كوننتخب كيا. جامعه میں عربی زبان وادب کے امراورجامعداز رکے فارغ تقصیل میں ایک اسا دیتے۔ چنانچه ذا كرصاحب نے مولانا عبیدا لله سندهی كے نام ایک خطائعی لكھ دیا اور فرایا - جلدی روانہ ہوجاؤ، جج کی سعادت سے شرّف ہوگے اور سولانا کی زیادت اور ان کے افکار سے استفاده کاموقعه میسرائے کا سرورصاحب کی نوش نصیبی می کدوه ممعظمه میس هی مولانا مستفیض ہوئے اور مراجعت وطن کے بعد یہاں بھی اپنچ برس کمہ مولانا سے شاہ و لیالند كى كما بير تحقيق ومحنت سے رہے اوران كے افكار وخيالات كے استفادہ ميس كوئى كسرنه أنها ركمي والريك ورأن معي المم ولى النه اورمولانا سندهي بربرا بر ككف ريد يعين شاه صاحب كى بعض كابول كراعفول نے نهايت عمده تراحم كيے اورخودسرورصاحب كيّ صنبيت "ارمغان شاه ولي الله" اپنے موضوع بربے نظير كتاب ہے جيت شاه ولي الله " کی کتا بول کاخلاصہ اور نجو کر کتا چاہئے اور علوم قرآنی سے طلبہ کے لیے تو وہ ایک نعمت ہے اليسه بي مولانا سِنه عن ير" أفا دات ولمفوظات" اور" مولانا عبيدالتدسِنه عن " ام كي دوكالي ككه كر توائه خول نے اُمت پراحسا عظیم كياہے۔ اِنهى دنوں نوائے وقت محتصر كالم توں ميال مختشفع صاحب في يحيح كهاب كرمرورصاحب فيمولانا محيضا لات كواج كي ولمي اورعالمی حالات کے بیمنظر میں شرح ولسط سے بیان کیاہے۔ اگر یہ کتاب انگریزی ملکھی جاتی توآج سارے عالم اسلام میں اس کی دُھوم مچے گئی ہوتی۔ ۱۹۲۳ء میں جب یہ کتاب چھپی تو ذاکر صاحب نے اسے پڑھ کر فرایا سرستیڈ کی لائف تیاتِ جاوید'' میں نے کئی اب

یرهی ہے لیکن ریکتاب ٹر ہےنے کے بعداب مجھے وہ اکیب مر نیم بحسوس ہوتی ہے۔اس کتاب میں روشی، پیغام،امیداور زندگی کی اُمنگ و کھانی دیتی ہے۔ اِس کامنظرعام پر آما تھا کہ لُوپے ہندوستان میں ایم نہلکہ مچ گیا۔جاعتِ اسلامی نے تو آسمان سرر اُٹھا لیا میر<u>سامن</u> ملک نصالله خاں عزیز نے مولانا ہندھی سے بوجیا، اِس کتاب کے بارے میں خود آپ کی کیارائے ہے؟ مولانات نوايا يروفنيه صاحب نے مرمکن کوشش کی ہے کدمیرے افکار دخیا لات منتصام كوئى چنراس ميں نه آنے يائے . ظا ہر الله خيالات تومير سے مهى ميں ليكن ربان و بيان مروض ب کاہے' ٔ اور یہ ایک شقیت ہے کہ اس دور میں اس کتاب نے دوست ُ وہمن برگر بے اثرات چھوڑ ہے اورطلبا برا دری کو تو صبح ہوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے مطالعہ سے طلبہ اپنے دِل میں شوقِ تخقیق و سی کے سوتے میکوشتے ہوئے حسوس کرتے اور کا نبات کے جدید علوم سے دامن جرنے اورنے اُفق سرکرنے کی اپنے اندر کگن مانتے۔ اس کے بیکس مجھولوگ اس کے مندرجات سے پرنتان ہو گئے۔ اِس ملی عُلی فضامیں ایک روز دلد بندی جامع سجد میں مولانا خفظ الرحز سپویاری تقرر كرت بوك فران ليك كاش بركاب ميس ني يامولاناسيدا حمد كرابادي نيمرتب كي ہوتی تو گرد دغبار کی بیر آندھ کہ جی نہ انتظمیٰ بھرافسوس <u>کے لہجے میں</u> فرمایا ہماری سیتے ارغیا<sup>ر</sup> كيْچْتى نے بميں بەدن د كھايلىپ اِس سے ہميں سبق جسل كرنا چاہيئيے۔ انھيں دِنوںِ اگست ۱۹۲۷ء میں عین مولانا سِندھی کی وفات کے مهنیہ حبب که مولانا کے عزیز واقر ہا اور *شاگر* دو کے ول زخمی ستھے معارف عظم گڑھ میں مولانامسٹو دعا لم نے اس کتاب پر ایک دِل آزار اور گمراه کن تنبقید کس*ی و البین میلانی سیدا حدا کبرا*ادی نیجن کامولانا سندهی <u>کار</u>شد للامده میں شمار ہروا ہے۔" بُرمان و ملی میں ایک تبصر بے پرتبصرہ کے عنوان سے لیا دندائی جواب دیا ہیں ریآج کمکسی کو ایک حرف تکھنے کی خُرات نہیں ہو تی۔ چنانچہ وہ علمی تحقیقی ملکہ الك معاطسة الرئيخ مصامين مولاً اعبيد للدسندي أوران كنا قد كعنوان مع كما بي صرت میں اُسی وقت چکپ گئے تھے۔ اب سُاہے امر کمیر میں ان کا انگریزی ترمبر بھی چکپ کیا ہے۔ بهرحال میں قدرت کی اِس بے نیا زی پرحیران ہوں کہ علم وادب کی بیخطیم خدمیت اُس نیکس کے سپُروکی جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں سرورصاحب کا لغلق گجرات سے ایک گوانداور سپاندہ علاقے سے ہے. وہ ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے اور شمبر ۱۹۸۲ء میں ایک تھ ، ۸سال ی عمر معالم بقا

كوسېدهارے ـ انھوں نے پانچویں جاعت لینے گاؤں کے سکول میں ایس کی ۔ دسوین کمشے گھرات میں ٹریھا۔ مزید تعلیم کے لیے سلمانوں کے اُس وقت کے سب سے بڑے علمی و تہذیب*ی گز*ز جامِعه لليداسلاميه ميں داخله ليا۔ عربي ميں ب<u>ي اے آزز کرتے کميلِ تعليم کے ليے</u> عازم *مصر جوئے* سائست مين برس كم قاهره مين زيرتعليم رسيد واخله توجامع ازمر مين لياتها اوروبيل تعليم هي محمل كاليكن جامع مصربيمين واكثرط احساين اورالاتنا واحدامين كي تحوز بابندي سيرعمك كريتے رہے بصحافتی °ونیا میں ایڈیٹیر الاہرام مخترصیدن کیل، فرمدِ وحدی اور دوسرے اہا قلم کے مضامین دلچینی سے مطالعہ کرتے رہے۔ ویاں سے دالیسی برمولانا ظفر علی خاں نے آگے کو رميندار كالبريش مقرركر دياجال امفول نياسي صلاحتيتون كالوبامنواياليكن امجي حنيداه مهي گزرے تنے کہ جامعہ ملیہ دملی میں بطور بروفیسران کا تقرر ہوگیا۔ وہاں ٹریشوق سے لیمی خدات انجام دے رہے تھے کہ قدرت نے سفر حجاز کا بندوںست کر دیا ۔ حرمین شریفین سے والسي رأ تفيل ولى اللى علوم كوعام كرن كى ككن لك كئى واس تصديد أنحول فيستقلطور برصحافتی زندگی کوانیا لیا تقسیم ترعظیم کے بعد سیلے امروز کے ایڈرٹیر بنے۔ غالبًا پالیسی ختلات كى وجهسے الگ بهوكر محيور عرصه بعد منفست روزه أفاق نبكا لاج عبله بهى روز نامه ميں تبديل بهو كيا- پروفيسر سرورصاحب نے إس ربيم ميں سرايه دارانه اتحصالي نظام معاشي عدم توازن، الخصوص بندة مزدورك اوقات كي لفي وشيريني ميں بدلنے كے ليے فلم سے غرب وسرد كھائے اور زرعی زمین کی تحدید حیصاب تمام سیاسی حباعتوں اور حکومت نے انیالیا ہے یہ دھائے ہیں ك علم قلم كامر بحون احسان بهد أله فول في آفاق مين اس يرائر توفر سلك كيد. إس السله میں ربوہ کے مدار اکمهام اور امیر حاجت اسلامی کے لائل کاجس طرح نارو بود کبھیارہ ا آبائے کا حصّہ بن جیکا ہے صل میں اُن کے کیھنے کا مقصد تھا، چونسکانا ۔ سبے انھوں نے ہر دور میں موتميت پرادا كيا- انفول نے بلاشتہ قلم كونئى فعتىرىخ ثبيں ۔ وہ جنناسادہ كيتھے ذہن كوتناہى متاثر كزاء يُول معلوم هوا جيسے بھارى بھركم الفاظ ستعمال كرنے كى ابضول نے تتم كھاكھى ہے بسرورصاحب کا تعلق توٹرانی نسل سے تھا لیکن <u>لکھتے</u> وہ نئی نسل کے لیے متھے اور زیادہ تر فائده مجى اس سے آئنده نسلیں ہی اُٹھائیں گی میراگھان بیتنقبل میں ان کی تحریرا ورتقبل ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ یہ کوئی وقتی باتیں ایسطی نظر آیت نہیں یہ وصل مولانا سندھی ہے

رسوں *کے تجرابت* اور ثیاہ ولی اللہ *گری تجہدانہ تعلیمات پر مبنی ہیں جن کی صردرت جُ*ل جُل زمانہ گزرسے گا اور برطتی جلئے گی۔ اُن کے مضامین سے نفسیاتی حقیقت لبندی ملکتی ہے جینے نظار آ ازاز میں برتنا اُسخیں خوب اُما تھا۔ وہ الفاظ کے طوطا مینا بنانے کے خلاف تھے۔ وہ مسائل کو حِتیقت کے رُوپ میں دکیمنا چاہتے تھے اور فطری انداز میں اُن کے حل کرنے کو ترجیح <u>دیتے تھے</u>۔ وه منال سے انھیں مُوند نے کے حق میں نہتھ ملکہ مردانہ داراُن کے متعابلہ کی ترعیب دِلاتے۔ المفول نے ایک بھر تورمنفردا ور منتوع زنرگی گزاری اُن کی ذات میں کئی بہاوسمٹ آئے تقے وه صانى محقّق، انشا پرداز ، تنزيم، دينيات كهامر، تاريخ او دفلسفة تاريخ رغيين زگاه ركھنے والے اُساد عقصہ اسلام کے عروج و زوال اور اس کے اُمّار خیر ھاؤر پخور ذفور کر کرنے کی صلایت ائفیں لینے اسا نذہ سے درا ثت میں ملی تھی۔ وہ دیکھنے میں سادہ پنجابی نظر آنے کیکے نے کی وزمر " أُجلى زمان بتريحان لكفقة ونوُّد ومال كهاديبور كونصيب نهيس. أنضول نيربهت كجيد لكيما اور مهت کچھ کیفنے کی آرزُو دِل میں لے کر چلے گئے۔ ماہنامہ" الرحم" جیدر آباد، 'فجر ونظ" اور الزکوۃ" اسلام آباد خصوصًا آفاق كے بُرلنے فائلوں سے اگر اُن كے مضامین نیجا کیے جاسحیں تو یہ ایک رئی فید خارت بردگی. گزشته دِنوں پر دفعیسر سرورصاحب جب آخری مرتبه شیرانوالد کیت شامن<sup>ی</sup> لائے تو کیں نے مولانا ہندھی کا آخری مفر دیوبند انھیں انیا ایک ضمون ٹریھ کرٹنایا اور ساتھ اى روفىسى تحداسلى صاحب كى نئى البيت مولانًا عبدالله سندهي كيساس كتوات كيندنسنخ مِنةً بيش كيم منون المركب على منون الموسّة مير في منون كي المرحبل كر مولاا بندهي ان الم فرايا "بيشك إنسان اپني طبعي عمر گزار كر زحست هوجا آب كين بشخص اپني عمل كيفيرنثر میں بیشہ زندہ رہتا ہے " سن کراسے اپنی زبان سے دُہرایا اور و داعی معانقہ ومصافی محت وقت مجھے بُور محسوس ہُواجیسے وہ کہ رہے ہوں" چراغ سحر ہُوں مجھا چاہتا ہُوں" اور پہ دکھیے كرافسوس بُواكه صُن و توانا نى كەنىلىر رۇنىيىر مۇرىسروركى حبكى نىخىيىن و نزارسرورصا ھىنىلەك لی ہے۔ اب اُن کی حت کو گھن لگ جیاتھا۔وصال کی خبرسے کوئی دوتین روز پہلے ماہنامہ "الزكوة" ميں ان كا آخرى ايْر بيُوريل بِرُيفكر ولى سترت بهُونَى كراسلام كيمملي نفاذا وروطبي برُ كمك بنف والول كى ترقى وخوش حالى سدائفيدكس ورجرا كاؤسني جرأ تفيس إس عموس عي جين کے ہوئے ہے۔

بظام سرورصاحب نے اپنے صاجزادہ کو طنے کے لیے دوستی کا رضت سفرابدھا کی انفیں کیا خبر بھی کہ وہ سفیرآ خرت پر دوانہ ہو رہے ہیں۔ انھوں نے دوئبی میں ہی داعی اجل کو لبّيك كهاليكن جس سرزيين بين إس مروحي آگاه ني حبرايا اور جهال علم وحكمت كي شمع روشن ى. آخراس دھرتى ئے اپنى گو دمىي كىنچ ئلايا اور آج وہ الى مَارىجى شهر ييل ابدى نىيندسورىپ بين رحمة التعليدواسعًا كثيرًا -

سرورصاحب جیسیے ذہین وفطین، انسان دوست، آفاق گیراورعلم و دانش کے رسیا۔ روز روز نہیں پیلا ہوتے۔ اُن کا اِس نِم علم وا دب سے اُٹھ جانا کوئی عمولی بات نہیں اُن کے علم واکن معمولی بات نہیں اُن کے علم واکن میں اور اس مسلم میں دورخلافت راشدہ بنواميّد بنوعباس ماريخ اسلام عهد رعهد زراقي وتنزل نيز برغطيم ميسُلم دوري داسان ورمفكرين عالم اسلامی کے افکار ونظر بایت پر انھیں بھر اور گرفت عال تھی اور اپنی کتابوں میں اُنھوں نے اس ریب لاگ تبصر سے بھی کیے ہیں جس کے اثرات ڈور رئس ہوں گے میریز زویک وہ للام كى متاع بيه بالنضيه طلبا علوم اسلامى اورعام شاكفين علم وفن اورخاص طور ربيحوان خق وصدا ضروراس سے ہتفادہ کریں گے بسرورصاحب ان میں سے تقیمن کمتعلق کہا جاتہ ہے ۔ عمرط وركعبه ونبت خاندمي الدحيات

تا زِ برم عشق کیب دانائے داز آیہ برص وه خود ترجیشه خزال کے ستم سہتے رہے لیکن ہمارے لیے بوری جانفشانی سیم ریک ش كت رہے۔ اُن كے اس بهان زاك وابو كونير باد كه دينے سے علم وا دب كى ما اُكَ اُجْرُكَتَى ہُ اس کامٹس لٹ گیا ہے بحشو ماند ٹر گئی ہے۔ الیسے روشن سارے اسمان کم وحمت رکھی بھی

ائبھرتے ہیں اور ڈکھ اس بات کا ہے کہ اب وہ شارہ فلک کے دریجیں سے تہمی نہیں جا تک . K.L.

سرورصاحب فطرت كا اكب عطيته تقيجن كى دريافت مولانا سندهي ميس اورمولانا سندهي نے ہمارے بیے شاہ ولی اللہ گو دریافت کیا اور شاہ دلی اللہ ٹے نیج القرون سے کے کراپنے دُور سیم اسلام کی فلاسفی کوجس طرح مدّون کیاہے اس کی شال نہیں ملتی کیکن افسوس کہ سامان<sup>وں</sup> <u>نے اپن</u>ے صنوں کی تھبی قدر نہیں کی جس کی سزا بھی انھیں ہمیشہ ملی کسی اب وہ وورطر آرہا ہے

كەلام ولى الله كافكارو آزار اوران كە دىنى كالات كى مئرىي تفكراسلام كے نظر ايت پر شت نظر آييس كى . انشار الله الغرنه ي

سرورصاحب کا انتقال جهان فحر ولی اللی کے قدر شناسوں کے لیے ایک اقابل تلائی نقصان کے وہ واصلے ماقابل تلائی انتقال جہان فحر ولی اللی کے قدر شناسوں کے لیے ایک اقابل تلائی نقصان کے وہ اس کے ایم وادب کے لیے بھی ایک بہت بڑا المیہ کے اسفوں نے اور وکا جا بھی کر ساری زندگی مطوس علمی وادبی فدات انجام دیں اور شاہ ولی اللہ گا کی کمابوں کو اُر دوکا جا بہنا تے وقت اسفوں نے ماعلی صلاحیتوں کا مظامرہ کیا ہے۔ اُس کی اندست کی موت ہے۔ وہ کے کس شنہ سے کھوں ؟
بلاریب ایک فردی نہیں ملکہ ایک ادارہ کی موت ہے۔ وہ کے کس شنہ سے کھوں ؟

مهتم العلوم دونيدى تشلواقدى فأثن شخ القنيرى طوق باناما ورسط جاب دارالعلوم ديوبندكم مهتم صريالهاج فارى تحطيب متدالد عليه ها واعس بإكسان تشرلف لاء اس دوره مين خيس كراسي، الابوراور راوليندي جلف كا اتّغاق مُبوامِغلَف مِقامات رمِغلَف نوعيّتون كي نقاريب مير النصول فيُعولنيت فرائى اوربر كمبرحاضري كواينيارثا داسط ليسي ظفوظ فرايا قیام لاہورکے دوران ۱۸ زوربره<u> ۱۹۵۶ کی شام وجم</u>یت علما راسلام پنجاب اور الخبن فدام الدين بهورك كرامى قدرامير جابشين شنح لتفنييرولان عبيرالله الأركى وعوت عشاتيد مين شرافوا تشرف لاته جامع عبر شرافوالد مين غرب كي نمازهي آت نے بڑھائی اوربد میں ایم منتخف اِجماع میں جنید کلمات جمیر بھی فولنے اِس موقع ريصنرت مرلانا عُبيدالله انوريته المتطيبه نيجرسات ارتبيثين كيا وه فولي میں درج کیا جارہ ہے اور اس مقصل صرت فاری صاحر بھے ارشا وات تجفي درج ببر

#### سياسنامى

بعالى خدمت والا درجت سيّدي وسيّد عالم متعنا الله بطول حياتهم طبيب والمتحالة كا اكر تتمونا بالذّات القدسيّد!

تحمید فی معارف للمیتر کے مین آئی ہے قدوم میت از م سے آج ہمارتے فاونجت و انساط سے الا مال ہیں۔ اگر چید ولوں کی قربت اور یا دوں کی آزگی کہی ماند نہیں ٹرپی ۔ اور ہمیشہ ہی سے اس شعر کام صداق رہی کہ ہ جَمَالك في عيني وحبّتك في قلبي و نكرك في فني فاين تغيب

تا ہم طاہری بُعد ومسافٹ کے جو حجاب مائل سقے آج وہ بھی مرتفع ہیں اور ہم اپنی ظاہری آنکھول کی شنگی اور پیایس بھی نتر طنیب چپرہ کی زیارت و دیدسے بجھا کر نیوش کا ماؤل خدش انحام ہیں ۔۔

م اجام ہیں ہے۔ عمل دیکھ لیا ول سشاد کیا شومشس کام ہُوئے اور میل بھلے

چنستان سلام كرسلابهار مجول آن مخترم كى خصيت برئيلوسيهم والبتكان سلم طيبه كه ليه باعث بزارعزت ووقار به حجة الاسلام صرت مولانام قدق من او توجه ترسر خ لعنرز نه نسى علق علوم ومعارف اسلاميه كى أينه دار به مثال خصيت اوراز بهرمند دار لعلوم دلونېد كامنصسب انتيام برحنير للمبالغه اس كامصداق به

كرشمه وامن ول مي كشد كه جا اين جا است"

گوهر مابال استفیقت کو آج بوُری دنیانسلیم کری ہے کہ ایسے مک میں جہاں ایر بنار مالہ مناز دم تو رہے کہ ایسے ملک میں جہاں ایر بنار مالہ مناز دم تو رہے کہ ایسے ملک میں اور جہاں غیر ملکی سفا کول نے طلم واستبداد کی تئی ساۃ ایرخ مترب کر والی تھی اور جہاں بنراروں علما ہوت کو کھیا نیبوں بربائے کا دیا گیا تھا۔ آپ ہی کے جدم ہجب ماہم العلوم والمخیارت اور ان کے قدسی صفات دفقار نے ان طالم محمر انوں سے اس طرح بنیج آزائی کی کہ نصف دنیا سے زائد برجمران برطانوی ہتھا د، بالآخر نہ صوف ہند والی سے زصمت بنوا ملکہ سمز میں انبیار کے مرضطہ سے کی جانے برمحبور ہوگیا۔ چ

فخرالانان والاقران تدرت ی به نیاه فیاصی نیجن جن علی عملی، رُوحانی واخلاقی مینان است آن مختلی، رُوحانی واخلاقی متناسه آن مخترم کونوازا به وه کروژون دلون کی شندک آنرسکین کاموجب ہے۔ یہ گھڑی، پینظر کس ندر فرجت افزا بیے کہ اس وقت ہمار سے پاس ایک ایسی ہتی حکوہ افروز ہے جسکی

گر نویسم شرخ آن بے مدسود

قیادت وسادت عالم اسلام کے ہرگوشہ میں آئات کی ان رقعتی ہے جس نے ایک طون روحانیت کے حنیسان اشرقی کو ازگی نیش رقعی ہے تو دوسری طوب جمست ومعادب فاہیہ کے سیرہ زاروں کوسینچا ہوا ہے جس کے فلم جاہر رقم نے ایک سوسے زار تصانیف و آلیف سیرہ تقائق دین واسرار شریعیت کو لیسے تھیا نہ اسلوب و دل نشین انداز سے اُمباگر فرایا ہے، کہ علقیم ولی اللّٰہی اور معارف قاسمی کے خوامض و دفائق ہرادنی واعلیٰ پرواشگاف ہوگئے ہیں۔ ورکفے جام شریعیت در کفے سندائی شق

مركز رسد و مركزی الته کی خان به ارد علی و فضلار اور اولیا را لته کی خانقا و منقد سه اور جا در خاند کی خانقا و منقد سه اور جا در خاد خرید کی مجاه برین کی حیاف فی دار العلوم دیو بند سے ادنی نسبت بھی باعث برق اجلال حید جس مرکز علم و تقوی کو امل الله سے کے کر مه طبقه و خیال کے لوگوں نے نظم و شرویل کی عظیم دینی و ملی اور وطنی خدات پرخل عقیدت پیش کیا مهراس کے امتهام وانصرام کی زقر خرای اینی و فعیت شان میں مجالہ سے بھی بلند و بالا ہے ۔علامہ رشید رضام صری نے المنا آرمین والعام کی زیارت کے بعد کس فدر سے حکام کی دیارت کے بعد کس فید کے بیارت کی دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کی دیارت کی دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کی دیارت کی دیارت کی دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کی دیارت کے بعد کس فیدر سے دیارت کیارت کے بعد کس فیدر کیارت کیارت

" ہمندوشان بھر میں میری آئھوں کوالیسی شنڈک کہیں نصیب بہیں ہوئی حبیبا کہ مدرسہ دیوبندمیں حال ہڑئی اور نہ ہی اتنی خرشی حال ہوئی حبنی وہاں اس کی وحبصرف وہ عیرت واخلاص ہے جو میں نے اس مدرسہ میں دیکیھا " اسی طرح جہا دِصُرِیّت کے قافلہ سالارمولانا ظفر علی خان مرحوم کی شہورنظم" دیوبنڈ میں

اسی طرح نجا دِحُرتیت کے قافلہ سالار مولانا طفہ علی خان مرحوم کی شہورنظم " دلو بند میں التی سے کے اللہ مولانا طفہ علی خان مرحوم کی کئی ہے ۔ التنی سے حکاسی کی گئی ہے ۔ ورم کا سات سے اللہ میں اللہ می

تو علم بردار حق بدحق نگهباں ہے ترا! خیل باطل سے پہنچ سکتا نہیں تجھ کو گزند ناز کر اپنے متقدّر پر کہ تیری خاک کو کرلیا اُن عالمانِ دینِ تشیم نے پند عان کر دیں گے جو ناموسس پیمٹر بر فدا حق کے رستہ پر گنا دیں گے جو انیا بندبند اس میں فاسس مہر ہوں کہ انورشہ کوئموڈ ہوں سیکے ول تقے در دمندا درسب کی فطرار جند گرمئی ہنگامہ تیری ہے صین احمدسے آج جس سے رحم ہے روایات سلف کا سرلنبد

بلاشیدگشن قاسمی وجمودی و نیائے اسلام کی ایک متباع گرانمائیہ ہے۔ وگر شتہ سوسال سے علم و فنون اسلامی کے مرکز وجود کی تثبیت سے پورے عالم اسلام کوسیاب کر رہا ہے اسلسلہ میں دارہوم کی انتظامیہ انتہائی قابلِ قدر خدمات انجام دے رہی ہے ۔ نامیا عدمالات کے اور خوجہ اس کی ہم تہ بی خطیم اس کا ہرا گلا قدم کا بیابی کی منازل طے کر رہا ہے اور خاص طور سے جب اس کی ہم تہ بی خطیم ترقیات سامنے آتی ہیں ہوئی ہیں، تو آن محترم کے لیے بے نیا و عقیدت کوساتھ ہر بُن ہوسے کلمات کی ترقی میں ہوئی ہیں، تو آن محترم کے لیے بے نیا و عقیدت و محبّت کے ساتھ ہر بُن ہوسے کلمات کی گور میں اور انہیں ہوسکا ۔

است اذی انجم السنے میں میں میں البادی میں ایس ادارہ اور البادی ایسی ایک شاخ " ادارہ حُدام الدین میں ایک تشریف آوری سے بہاری بے صرحوصلہ افرائی بڑوئی ہے بصرت والاسے زادہ اسس محققت کو کون جان سکتا ہے کہ اس ادارہ کے بانی وموسسس شیخ انتفاق قطب الزّمان ضرت مولانا احد علی کا دار المعلوم ہے کہ اس ادارہ کے بانی والها نہ بلکہ عاشقانہ لگاؤتھا کہ صرفی مولانا احد علی کا دار المعلوم ہے اس قدر سے کر اس کی تحمیل کے لیے پوری زندگی وقعت کر رہی تھی ملم وعمل، اخلاق وتقوی ، جرات و بہا دری میں اکار دبوبنہ کی ہے تصویر بن کر نجاب اور بندھ ، سرحد و بلوجیان کے لاکھوں فرزندان اسلام کے قلوب میں دبن تی کا جراخ روش کیا۔ اور شرک و بجمت کی ظلمتوں کو نا بُود فر الیا یہ شیخ الاسلام کے قلوب میں دبن تی کا جراخ روش کیا۔ اور شرک و بجمت کی ظلمتوں کو نا بُود فر الیا یہ شیخ الاسلام کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صرت لا ہوڑی کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صرت لا ہوڑی کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صورت لا ہوڑی کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صورت لا ہوڑی کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صورت لا ہوڑی کے دور ہ تفسیر میں شرکت پر آمادہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ توصیل علمار کو صورت کی سے موسید کی سے موسیل علمار کو صورت کی تھوں کی کارٹ کی سے موسیل علمار کو صورت کی سے موسیل علمار کو صورت کی سے موسیل علمار کی صورت کی کی موسیل علمار کو صورت کی سے معلق کی سے موسیل علمار کی صورت کی کارٹ کو سے موسی میں میں کی سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو صورت کی سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کی سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کی سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کی سے موسیل علمار کو سے موسیل علمار کی سے موسیل علمار

كرتيهو ئے فراتے تھے كه:

" الله كا ايم شيرلام ورك شيرانواله دروازه مين مبشيام موا التدالله كي ضربو سے کا نبات کا دل سخر کر رہاہئے. وہ اللہ کا ایب الیامقبول بندہ ہے گاسکے

درس قرآن م*یں شرکت جنّت کی ضمانت ہے۔*''

اراکین انجمن خدّام الدّین اوراس کے مهدر دومعا دندین ضوّر والا کے

تعدوم مینت لزُوم پر ہزار ہزار دل <u>نے ت</u>نگرگزار ہیں اور خدا وندِ قدّوس سے عاجزانہ دُعلہ ہے کہ وه والتِ عِيِّ تعالىٰ آپ كاسائه رحمت أمّ يب لمه براور المخصوص بم ايسه والبتعكان برا ويرسلا

" این دُعا ازمن واز مُجلد حہاں آمیں باد" راقم آئم انقر مبسيدان انور

#### جوابىخطاب

ما كرامت ركھے۔

۔ حضرت امیرانجن مولانا عبُیدا لندا نوڑ کے سیا*ت امیکے بعد حضرت* قاری <del>صاب</del>ے نے مندرجہ ذیل خطاب فسنسرایا

" کیس توان القابات کا اہل نہیں ہوں، بیرائپ حضارت کی محبّت،خلوص وروسعتِ ُظرف وعلوتے ہتمت کی بات ہے کہ اپنے ای*ب حقیر بھ*ا ئی کو اس *طرح سا*رہیں <sup>ب</sup>ہیں **نواس ک**و

دشاوز يحقبا برون خات كى حبب اتنفامل دل اورامل الشداينداكي ناكاره بعائى تفيركم باریے میں ایتھی نثها دت دیں گئے تو کیا عجب کہ وہ عندا ملٹ بھی ایتھا ہی ہو۔ وہ ل بھی فتولیّت

ہومائے۔

صيث ميں ارثنا د فرمایا گیاہیے کہ نئی کریم ستی اللہ علیہ ولتم تشریف فرم سے اکیٹازہ كُزرا توآتِ نے فرمایا وَجَبَتْ ربعد میں بھراک اور خبازہ گزُرا تو فرمایا. وَجَبَتْ اقْلِ ہوگئی) تولوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اِ کیا چنر واجب ہوگئی ؟ کہ <u>پہلے</u> جنازہ پر بھی آ<u>ئے '</u> فرمایا. واجب ہوگئی. دُوس*ے ریمی ہی* فرمایا۔ تو ارثاد فرمای*کہ ہیلاجنازہ حب گز*را تولوگ

كهدر بيد مقط كه خدام غفرت كرير برا التيما آدمي تقا، بهت صالح تنا، نيك بتما بيس نه كا

كەسركارى گوابور ئے گواہى دے دى البھا بونے كى نوبيغندانته عى البھا بوت فارجب ہوگئی۔ دوسائنازہ گزرا تو لوگ کہتے تھے کہ خسک کم جہاں ایک بہبت انتیجا ہوا ونیا باک ہوگئی، بُرا آدمی تھا تو کیں نے کہا جہم واجب ہوگئی کرسرکاری گواہوں نے گواہی دے دی جبیاکہ تْرَان *مِيدِين الثادفرايا لِيا* جَعَلْنَكُمُ أَمَّتَةً وَسَعَلًا لِتَكُونُوْا شُهَدًا إِعَلَى التَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُوْ شَهِيدًا يَرَمُّعِين بَمِ فَي أُمْسِيَا وله، إست متوسطہ بنایا اکدمتم ونیا کی اقوام کے حق میں قیامت کے دن گواہی دوجس کے حق میں جیسی گواہی دوگے ولیا اہی معاملہ اُس کے ساتھ حتی تعالیٰ فرمایتی گے توجیب اینے اہل دل ایک الكاره كويد فرا رجيع بين كدوه التِجابة توكيا عجب كدوه البِّحاسي بهوجائي السّرتعالي ابينة المخلص بندول كي زبان كو، قول كوامتيد مع كدرائيگال نبيس فرائيگا اورمير يه يوي اس كوميح بنا دے گا، واقعه بنا دے گا توميرے ليے توبيد دشاويز بہے نجات كى۔ باتی ، حضرات! میری عنتیت رینهیں ہے کہ محبرے دارالعلوم ہے ملکہ دارالعلوم سے بی امول، اورمیا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ دارالعلوم کا ایر ادنی ساطالب علم موں وہا کے عُلمار کی جُرتیاں سیدھی کرنا ، ان کا اتباع کرنا ۔ بس میٹی میرا کام ہے۔ اُن کی خدمہ نے کرنا، اِسے زماده میری کوئی *حیثیت بن*یں۔ اورئين تواليسے موقعہ ريكہ ديا كرا مروں اپنے ارسے ميں ، غالب كاپشعر، اس نے كما بنائے شرکامعاصب، بھرے ہے اڑا آ وگرنیشهسر میں غالب کی آبرُوکیاہے؟ توسقیقت میں اُنِ بزرگول کا مام لینا ہی لس ہمارا ذخیرہ ہے، آگے توسم نے کیٹنیں كيا بهار بصرت انتاد اكبر صربت مولاما انورشاه صاحب قدس لتدريزه العزز فيرما كرت تقاوراكثر پارسے طلبه كوجا بلين كه كرخطاب فرماتے . فرماتے كہ جا ہلين ابهيں توروشان بھی نبی کرم وسلی الندعلیہ وکلم )کے نام سے مل رہی ہیں۔ حکمہ حکمہ حضور کا نام کیتے ہیں تو ہیں رونی بل جانی ہے۔ ہماری تو روٹیاں جی صفورکے نام کی برکت ہے۔ وہ تو ٹرنی چنر ہیں کیس توكتا ہوں كەستوركے غلامول كا نام لينا، يهي ہمارے ليد ذريبر نجات كاب سعادت كا يرسار مصرات جزقدام نبوئ اورغلامان بارگا ونتبوت مين اور قبعين رسالت مين تو جهاري

سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کم سے کم ایسے لوگوں کی سکلیں تو دہم دلیں۔ کمایا کھیزمیں مُحُركِيهِ لوگوں كي زيارت تو ہوگئي. اب يبسب صفرات خواه مولانا انورشاه صاحب ٻول ۾ُٽونا حسُين احدِصاحب مول بحضرت مولانا احدعلىصاحب مول (رجهم التُدريمةُ واسعٌ). واقحِد مه ہے کہ ان لوگوں کا نام لے کے سم اپنا ایمان مازہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام توسی ہے کہ ان کا نام لیں. اب آپ نے برالفاظ ارشا دفرائے۔ واقعہ ریہے کہ ایک لفظ میمی میرہے اور حیایا نهیں ہوا ، میحض آپ کے فلوب کی مجتب کی بات ہے تو ہیں بھی بیکہ سکتا ہور کی عام طوریر عادت ہے کہ لوگ شخر تیا وا کیا کرتے ہیں سیاس نامہ کے بعد میں کہا ہوں میں کیو شکر تی ادا کروں؟ اس لیے که آپ <u>نے میری</u> تعرفیف کیا کی، آپ نے تو اپنی تعرفیف کی، <u>اپنے علو</u>م حصلہ کی، عالی ظرفی کی، ذرّه نوازی کی اور ایک نحورد کو طرا بنانے کی: تو آسیان تو ا<u>ن</u>نے اکنرہ جنهات ظاهر كيه بين، مين كبيد تسكرتيرا دا كرون؟ البتتراين ليه ذريعير نجات ضرورتج تباهُران اورخدا كريے كەرىيىخدات آخرى دەم كىسە قائم رەيس. (ابترا میں) سبب میں بیال اکستان سے کیا تین او بعد حالا ہوا کچھ رکا ڈیرویش کیئی توالتَّه تعالیٰ نے دُور فرا دیں بصرت مولانا مدنی رحمالتّٰہ کوٹرا اہتمام تھا کہ وہ اَئے۔انُ کُیکانُ یس بیرٹری که وه آنانهیں حیاہتا،حالانکہ بیرواقعہ نہیں تنا۔اُس وفعہ انھوں نے فرمایکہ اگروہ نه آیا تو میس خود جاؤں گا اور لئسے لے کر آؤں گا اور بھر بھی نه آیا تو میں منہ وستان چپوڑ کر میز چلا جا قرل گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ بیاں ڑا رہوں ۔ توُجیب ہیں بہنچا تو عجیہ کیفیٹیت تھی، مولاً مدنی کی شیش پرسارا دارالعلوم، شهر کے ہزاروں آدمی، بل دھرنے کی جگہنہیں، حسر مولاً بهي تشرلفي لائه، نيمروه مدرسه كُه ليه، عمِغفيرتها مدرسه ميں، اگلے دن فرمایا كه هملس كريس كے . كيس نے كما كيا ضرورت ہے ؟ كيس وہاں كيا كهول كا ؟ آپ كى بيشاكر ونوازى كانى بى كە آپ نەتكىيەن فرائى، فرايا نهيىن نهيں جلسە بهوگاراس جلسەمىي مولاما مەنى نے تقرر فرانی اورابتدا تقرری اس شعرے کی کہ

کے تمامشہ گاہِ عالم رُوئے تو تو تحجُف ہمر تمامنا سے روی اس برِتمام لوگوں کے آنسونیکے۔اورمیری بھی کمفیتہ یے جیب ہوگئی۔اس کے بعد ئیں نے عرض کیا کہ صفرت ان مجلول کو قیامت کے دن بھی یاد رکھیے گاجو آج فرط نے ہیں ایک نے یہ میرے لیے دستا ورزید و وہاں کی نجات کے لیے۔ اور میری یکیفیت کہ بولا نہ سائی ہوگی عجمیہ کیفیت کے لیے۔ اور میری یکیفیت کہ بولا نہ سائی ہوگی عجمیہ کیفیت تھی۔ تو ان بزرگوں کی ذرہ نوازی اور اپنی طوت نمار میں میں مارے لیے دستور ہے۔ دیکھ لیا ان سب کو، المبتت اپنے اندر انھیں دیکھ کر بھی بیدا نہیں کی رئیس اسی بیا شنوس آئے ہے کہ بڑوں کو دیکھا مگر کچھ مھال نہ کر ایک میں ایک رئیس اسی بیا شنوس آئے ہے کہ بڑوں کو دیکھا مگر کچھ مھال نہ کہ اس لیے نام لے لینا ہی بہت کافی ہے۔ یہ آپ حضات کی مجتب ، ذرہ نوازی ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضات کو مزید ترقیات عطاف والے اور اس مجبت کا صلہ و نیا اور آخرت ہیں طافہ فرائے دیا ہی ہوئے۔ انہ کی ہوئے۔ انہ کو ہوئے۔ انہ کی ہوئے۔ انہ کو ہوئے۔ انہ کی ہوئے۔ انہ کو ہوئے۔ انہ کی ہوئے۔

اس کے بعد دُعا ہُوئی اور صرت ایر اِنجن کی طرف سے دیے گئے عشائیہ میں شمولت سے فوانے کے بعد اپنی قیام گاہ ریشٹر لھینے لے گئے۔

سر مست. پوق به است رئیس در است است است است است الاموری کے خادم خصوصی می است است کام خصوصی می است است کام میں م دین میں صاحب، جناب نوابزا دہ نصراللہ خاں صاحب اور دُوسر بے زعما راورا ہام ل نے شرکت فوائی . و ایک ایک الب

جانشین شیخ الاسلام و المین حضرت مولانات براسعد مدنی کے لامور میں ۔۔۔ ورود میں است السعد مدنی کے لامور میں ۔۔۔ ورود میں مورد کے مورد کے اسلامیان لاہور نے باغ جناح میں تقریباً وی المحد الله میں اسلامی کی داس موقع پرجانشین شیخ التفسیر محضرت مولانا عبر الله اورائے ایک آریخی خلبہ ستقبالیہ ارثباد فرمایا جربے ویا ہے۔

بهم التدازجن ارحيم بخدمت گرامی صنب مولاناست پرنتراسد صاحب مدنی شعنا الترتعالی بیتها کم و دنگرمهانمان گرامی!

السّلام عليكم ورحته التدويركاته

انجمن اسلامیان لا مورکے کارکن آج کے بُرمسترت موقع ریجان رتب کا ننات کے ضور سجدہ ریز ہیں وہاں آب کا ننات کے ضور سجدہ ریز ہیں وہاں آب صفرات بالحصوص معان ذی وقار کے بھی ممنون ہیں کہ اِس خوشی وسترت کا باعدث آنجناب کی شراعت آوری اور ہماری وعوت کو قبول فرفا ہے۔ جومعان گرامی آج ہمارے و رئیان تشراعت فرما ہیں انفیس بلاش اسلامیان عالم بالخصوص ہندوسان کے سلانوں کی شاع خرز اور اُن کے بدار منعز، وور انداش اور ہما در قائِد و رہنا ہونے کا شون عال ہے۔ و رزا ور اُن کے بدار منعز، وور انداش اور ہما در قائِد و رہنا ہونے کا شون عال ہے۔

عزیزاوراُن کے بیداِر منفر، دُوراندیش اور بہادر قائِد دُرمنها ہونے کانشون حال ہے۔ حضرات! برصغیرع آج ہندوتان، پاکسان اور نبگلہ دیش جیسے مالک برشق ہے جناندار ماضی اور روایات کا حامل تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیلے برگزیدہ بند سے اور نبی سیّدا آدم علیہ السّلام کا ہبوط اِسی خطّہ میں ہُوا اور بھے سلسلہ نبوت ورسالت کی آخری کڑی جناب مُحمّد رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وہم تشریعین لائے توجن علاقوں اور خطّوں کو صحابہ وابعین ہی ہے۔

ر خول المدهمی اندری می حلیمه و می مشرطیان کے موجو بن میں بول اور میں بیزخطر بھی شامل ہے بھتاقیم دور میں اس سعادت سے اپنا دامنِ مُرادِ بھرنے کاموقع مِلا۔ اُن میں بیزخطر بھی شامل ہے بھتاقیم روايات كے مطابق خلیفکہ ثالثِ وا مادِیغیم سیدنا صفرت عثمان غنی رضی اللہ نعالیٰ عنہ کے وومیں بهال كى سرزمان برجم اسلام للے آچكى تقى يىجكى دىگر مابعين كے عہد بميون ميں محدبن فاسم عليالرحمة كى قيادت ميں ارباب غيرت وغرميت نے بهاں كے طویل عبد بربر عمر اسلام لدا دیا۔ اُس وقت ب الساط انڈیا کمپنی کے غاصبان قبضہ کے مین طاشلہ کھرانوں کے تعمیا زیزگیں رہے جھول اپنی تمام تر کمزور بول کے باویجُ دوہ وہ کا رہائے نمایاں انجام دیے جوار پنج کا ظیم سرایہ ہیں۔ اس كے علاوہ صرات صوفيا بركرام اور على بعظام نے سروور میں بیان شجر اسلام كى آبارى كافريضيه سرانجام ديا اور وافعه مديئ كمرآج اس بويسة خطرمين تبيس كروزك فرميب كالمرسلمان کا دعودان ہی اہل اللہ امر صلحین التست کی سرگر میوں کا مربعون متت ہے۔ بيخطرحهان ابينه دامن مين بيه نياه نؤبان ركهتا بدولان اكثرو مبثيتراس مينخ تفالنوع فقنه بمي حبنم ليت رسيع بن مين سطعض تواليسه تنضجن كي شتست سيمنت كا وحود تك تمنزلزل مونے كاخطره بدا موكياليكن" بإكبازان ملبت" كى دوجاعت س كى خرصفور رحمت دوعالم خمى مرتبت صلّی اللّه تعالی علیه و تلم نے دی ، تہمیشہ آگے ٹرھ کران فتنوں کا مقابلہ کیا اوران کم بحنت فے كونشش كوالتدتعالي نيشرف فتولتيت بضيب فيؤكر ملبت كوأن يقيحفوظ ركها به إن بإكبازان امت مين سه بهلى مُونْر تريشخ فستيت حضريت الامام ايشخ مجدد العشاني فديَّرُ كى بيرجراس خطر ميں آنے والے پيلے مجدد بيں ملكه العب انى كے مجدد ، اُربِّ كے دور كاوه فكرى فتنهضه دین الی کانام دیا جانا ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے آنا شدید تھا کہ اگر مصرت مجدد قتس سرُّه كانسونه درُول اوران كي محنت شاقه نه بهوتي تومِّت خطرناك ترين صورتحال كاشكار بيجا بي کیے نے جال تطنیت مغلید کی ٹیٹری سے اُتری ہُوئی گاڑی کو دوبارہ لائرم لِاکھڑا کیا وہا <sup>ک</sup>ریکنے لِینے محتوات میں کا فرا فرکٹ کی مطلاح ستعمال کرکے فرنگی سامراجیوں کی شلم وہمنی اور لِمبِیکُشُ ٔ دہنیت پرشنبه کر دیا۔ آپ کے بعد عرُوس لبلاد دملی کا وہ خاندان سامنے آیا جس کے سراج میمآلآ حضرت اللام الشاه ولى الله والوى قدس ستره منفه - بينها ندان يجيه ماضى قرييب كه امورتر بيجينتف حضرت مولانا سیّد مُصّدُمیاں دیو منبدی رحمالت تعالیٰ " شامان دملی' کے نام سے یا دکرتے ہیں نے فکری اوعلی محاذ رِمِلْت کی وه خدمت سرانجام دی جو آریخ بهنید کاروش ترین باب ہے۔ تضرب بحيم ملت نے فرآن عزریکے ترجمہ وتفسیری ملکی زمانوں میں داغ بیل دانے کے ماکا

فری اصلاح کے لیے وہ شاندار لٹر بچے مہتا کیا جو آج چار دائگہ عالم کے اہل فکر ونظر کے بیاں عظیم سرار یا جاتا ہے۔ آپ نے اِس کے ساتھ ہی احد شاہ ابدا لی اور نواب نجیب الدہ لوکو صورت عال کی نزاکت کی طرف تو تیہ دلاکر ایفیں مہندوت ان میں سرائٹھا نے والی استبدادی تول کا سرکھینے پر آمادہ کیا ۔

کا سرکھینے پر آمادہ کیا ۔

اورآپ كے بعد آپ كے صاحبارة ، گرامي مرتب صفرت شاه عبد العزيمليد الرحمته في نوريا كو" دارالحرب" قرار دے كرجها د جيسي تقدس اسلامي فريضيد كا احياركيا بحس كا اكيب اب مصرت الاميرالسية احديثه يدربلوي قدس سره كي قيادت ميس بالا كوط كيمتقام براختنام نبير وموار إن سرفرونان أسّت نے طویل سفراختیار کرکے اُوری ملّت میں 'رُوح جہاد' پیدا کر دی اورالیسی کہ فرزندان منت منتی خوشی سرگیانے کے لیے سوئے میدان ٹرھنے لگے۔ ان غازیانِ اسلام اومجاہدین حُرِّتَنِ كَى لِيهِ لوت اورخلصانه خدمت اكيب اليهي شمع روش كركني حس مسطّمت آج بهك روشني م کس کر رہی ہے۔ بیعنیگاری سانح بالا کوٹ کے جنید سال بعد شعلۂ جوّالہ بن کر مطرکی اور اس کے بطر کانے کاسمرامیر مع میا ونی کے اُن فوجیوں کے سرتھا جنھوں نے اپنے دین وردھرم کے تحفظ کے لیے انگزیزی جبرکو للکارا، اگرچه اُن کے میں میں کے رہنچے اُڑا دیے گئے لیکن وہ سحکھائے کوکی الياسال قرار دُرے گئے جوآج بھی تاریخ پُرّبت واشخلاص وطن کا روش عنوان ہے۔ اس مرحلہ پر ثاملى وتقانه بحبون كے أن نفوس فرستيد كوخارج عقيدت ميش كرائجي ضروري بي خوال كے عاجى امادالتہ مُهاجر کی فترس سرہ کی قیادت میں نہتے ہونے کے باوجودانگرنر کی **توبوں کے نرصرف** مُنہ موڑ دیے بلکہ اُس سے اُس کا اسلح مجی بھین لیا ۔ اس جنگ کے مہروحیّۃ الاسلام حضرت انوتویّ فقيه عصر ولانار شيدا حمد گنگوهي (حربعبد كي تمام مُحامه علما بك أشا ذوشِ خ طريقيت بين) اور حضرت حافظ صامن شید میں لیکن آہ ہماری بشملی کہ ہر مرحلہ ریا لیسے افراد کی سیاہ نجتی اور بصنمیری نے حالات کارُخ ملبط دبا اور ہماری غلامی کا دُورطویل تر ہوا جلا گیا ۔ لیکن اللہ کی كروارون رحمتين نازل ہوں اُن ففوس فارسيه رجيفيوں نيے ظمت رفته كى واپسى كے ليے سرنوع کی قرابی دی اورابنی جدومهد کا رُخ مورکر اسلامی علوم وفنون اور عقابَد ونظر اِیت کے تحفظ کے لیے مدارس اسلامیہ کا جال بجیا ویا حس کی پہلی کڑی ما درعلمی دار العلوم دیوبند تھا۔

مصرت فانم العلوم و الخيرات مولانا محدّة فانم الوتوى قدس سرّهٔ جن كِيمتعلّق حضرت بيريملي

شاه صاحب مرحوم گولزوی فرمانے تھے کہ وہ" حضرت علی کے مفارِ علم کے مُظرِاتم تھے" نے لینے رفقابهميت اس محاذر كام شروع كياراس مصحبال علوم وتهذيب اسلامي كامقصد لورا بموا، وبال حنرت ما نوتوي كي نشأ گرورشيد صريت خ الهند مولانام محرودس رمنا لله كي يقول و وقصد بھی بدرا ہُوا ہوان ادار دن کی ال رُور بھی بعنی مجام علما'' کی تیاری ماکہ فرگی ساماج او<del>اسکے</del> ُکری سیلاب کی روک تھام کی جاسکے اورایسی طویل جنگ اٹری جا سکے سواس کے اقترار کے خاتم پر منتج ہو۔ میشن وتقصیداً ن' مجاہر علما'' کے ہمیشہ بیش نظر رہا اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً اکنہ یں كرجن طرح ماضى بعيد مين يحيم الأمّت بحضرت الامام الشّاه ولى الله وملومَّى كى رُومِ على وعلى *سرّحر كيب* مين من المعرّك على السي طرح المني قريب كي مرتر كي مين عيم د الموتى كي رُوحاني اولاديعني أن مجابد اس دعولی کی دلیل کے طور ریٹے کریپ الیٹمی رُوال اور تھر کیپ خلافت سیسی غطیم تھر کیے ہیں ہیں کی جائحتی ہیں۔اوّل الذّکر تنح کیے جو منہدوشان سے باہر حرمین شریفییں،ترکی اور کابل ویاعشا تک پهیلی هونی تقی ایک ملائے محتبی کی سیاسی بھیرت و دُورا ندیشی کی مرسُونِ مُنْت بِقی اورام نقبل مولانا عبيدالله سندهي اورمولا امنصورا نصاري جبييه لوگ اس كے عالمي نمائيدے تقييم بالم تخريب خلافت اندرُّون ملک وه مهم*گیر تخرکیب تقی حب کو برا د*ران وطن کاجمی تعاون عال تھا کیکن ماپ بهي مركزي شيت صريت خ الهند كي تقي، كيونكه مولانا ابوا لكلام آزاد مولانا محمد على جربر، مولانا شوكت عليٌّ بحيم اجمل خاجٌ اوراداكثرانصاريٌ جيبيه لوك حضرتُ اسدا قاعدة تعلَّق اورا تغييل بنا مقتلاً ملتقه <u>تق</u>ادرالیاسے واپسی *براک کوشیخ* الهند کاخطائب کم وغیرسُم برا دران وطن نے

بل کر دیا بینیخ الهند کا جومقام تھا۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتاہے کہ مولانا مخراعی جوہڑنے اپنے الفری سفر اور سے کے بیات کی جس میں جورت کے اللہ میں اُترکر باقا عدہ اس کمرہ کی زیارت کی جس میں جنت بینی الشرک آیام البیری گزرے تھے۔ (بحوالہ واڑی جمع علی مرتب بولانا عبدالما جد دیا آبادی) اس کے ساتھ ہی اس بات کا اظہار کرنا ضروری ہے کہ خانقا ہوگئلوہ کی ایک اور ب اخری سخت بھی اس تھر کید و بروگرام میں برابری سی بیت کے مرتب النہ کی گرفتاری کے بعد خود ان کے محم وارشا و سے صرت رائے پورٹی ہی مرکزی خصیت سے اور آئے ہوئے ابدائی مرکزی خصیت سے اور آئے ہوئے ابدائی مرکزی خصیت سے اور آئے ہوئے ابدائی مرکزی خصیت سے اور آئے کے بعد آئے کے خلاند و جانشین حضرت شاہ و القاور انٹی پی

آدم والسيس برطرح شرك ومعاون رسبه بكداخيس بهي است مرشوعظيم المرتبت كي طرح تقتداني حيثيت عامل مقى بحضرت شيخ الهند كى زندگى بى ميں تمام ابل وانش وبنيش اور الخصوص علمار كى قتيت عام بعض محتمع كرنے كے ليے جمعية علمار بهند كا قيام معض وجود ميں آب كا تقاجس مير حضرت شيخ المالام مولان جي البادى فرگى على بهلان الوالحان مولان جي البادى فرگى على بهلان الوالحان متحاد مين البادي فرگى على بهلان الوالحان متحاد مجل بعد كے او دار ميں مجا بديلت صفرت بلان مخط الرحن مين البادي مولان البادي ويون مين الباد مولان الباد مولان المحمد مولوگى بمولانا عبد محليم صديقي اور يولان البيد محمد بيان دور ترين مهان مين من الباده السيد محمد من السيد محمد من السيد محمد الباده البادة الباد الباده الباد الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباده البادة الباده الباده الباده الباده الباده البادة الباد الباده الباده الباده الباد الباد الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباد الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباد الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباده الباد الباده ال

اِس مباہر حباعت کا ایک ایک فرداپنی حکمہ ایک اخبی اور ادارہ کی عیثیت رکھا ہے کی جمر کرنتیت اور جباعت کا ایک ایک ایک فرداپنی حکمہ ایک است مولانا التی تحصیر اللہ کا مولانا التی کا محصد کے دو اللہ مالی کا محصد کے دو اللہ کا محت کے دو اللہ کی دو الل

ایمنظیمالمرتبت خاندان کا فرزند عزیز یصیالتد رسی العقرت نے ابتدار ہی میں اُرگاہ محمودی و رسیدی میں اُرگاہ محمودی ورشیدی میں بہنچا دیا اور پھر طبدی ہی اُسے اپنے پورے خاندان میت حربین کی عظر بیز فضاؤں میں بہنچا دیا ربطاح شخص کی بھر لورچوانی کا طویل عرصہ مدینے طبیب زاد م اللہ شرقا میں گزرا ہو بھروہ بھی حدیث رسول کی تدریس میں۔ اس کی شمست و منقدر کا کیا کہنا!

یبی شخ مدٌنی سخت میشوں نے ہندوشان واپس آنے کے بعد لینے بزرگوں کے شافلہ کا محدی خوانی کا فراقینہ سرانجام دیا اور ایسا کہ انگرزی طوت کو ہلا دیا کون ہے جواس حقیقت کا انکار کرے کہ انگرزی فوج میں جرتی کے خلاف فتوئی کی پا داش میں ایک طوف امام الهندلانا الوکھا آواد گا اپنا تول فیصل کے عنوان سے شالی بیان عدالت میں پیش کر رہے سختے تو دوسری طرف بھی اور ڈوسری طرف بھی اس مندہ خدا نے ایسا لاکا دا میں انگرز داج کو لاکار رہا تھا، اس بندہ خدا نے ایسا لاکا دا کہ مولانا محرمہ تی کراچی کے خات دیم میں نے متاثر ہوکر آئے کے پاؤں خوم لیے اور جزاک اللہ ومرحباکی کہ مولانا محرمہ کی اور خواک اللہ ومرحباکی اور خواک اللہ واللہ کا دور خواک کے دور خواک کے دور خواک کے دور خواک کے دور خواک کو دور کے دور کی کے دور خواک کے دور کے دور خواک کے دور کے دور کے دور خواک کے دور خواک کے دور خواک ک

شخ الاسلام مدنی قدّس سترهٔ کی بےلوث اور مخلصانہ خدمات کے اظہار وبیاں کے لیا کی دفتر در کارہے ۔ بہی خلوص انخیس ایک موقعہ رہیلم لیگ میں کشاں کے گیا۔ آنچے بقول حجود ہوگئ

غلتى الزَّال ابنى مسائ طيله مع عوام كوسلم ليك مين عادف كراكر) اس كيتيس مالتن ب بان میں جان دال دی - (محتوبات بخ الاسلام عبداول ص ۳۷۱،۳۷۰ مجال محتوج برخ لتى لاطان) معمول آزادى كے وقت بسلمانوں كے ليے لقيناً آپ كالبنديده فارمولا دوسرى تم كا اکتان تاریر اکتان مزمنانیکن بوریی کے انجیش میں کامیابی کے بعد اراب لیگ کے مقاصد نے انحران نے آئیے کو دل برداشتہ کر دیا اور آئیے کی حباعت نے نم واندوہ کے عالم میل سے علیحدگی اختیار کرنی آ اہم آپ نے اس عم کو زندگی کا ساتھی نہیں بنایا بھرنے حصلہ وعزم کے ماتع سفر شروع كرويا اورائس وقت كك عين سے نبيني جب كم أنكريزيمان عبلانگيا. كيكن بدايك واضح اورمطوس متيقت بعاورباوثى اورايك نفس ونيت كيشادت ہے کہ قیام پاکتان کے بعد آپ نے پاکتان میں موجود اپنے بیٹیار تلامذہ و خدام اور عقید ترندوں کو اس نیے مک کے استحکام کے لیے کام کرنے کی مروقعہ پر مقین کی۔ اس کوسلمانوں کی تقین سرزمين فرولي و (الجميته شِنح الاسلام منبرص ١١٠ كالم ١ ، عبد ٢٣) اوراس كاعملى شوت أن ہزاروں عُلمار وصُلحاركے كردار وطرزعمل سے ال سكتاہے عربت قطر ڈھاکہ سے قبل ڈرو خیبرسے ٹھا گا اگ کی بہاڑیوں کم اوراب بٹیا ورسے کراچی کم بھیلے بڑے ہیں کہ اُن کا جذبہ حُب الوطنی ہر سک وشبہ سے بالاہد۔ آپ کی داتِ اقدس سے تعلق آپُ کے معاصرين أحجر فتم كي آراركا اطهاركيا وه آب كي عظمت شان كا واضح ثبوت بيد نامناسب هوگا که اسلامیان پاکتان کے خطیم دینی وسیاسی رمہنا اورصاحب کشف وکرامت بزرگ حضرت مولانا احر على لا بورى قدس سره كى رائي بيش كردى جائد آب فرات سفك " فدان مجه ارا زارت مرمین کی توفی بخشی اور دُنیا بھر کے اہلِ دل وصلاح سے ملنے، اِطن رِنظر والنے کا مرقع بخباليكن حضرت مدَّني مين حوجام يتست عتى أسُّ كامتمام مرسى سيرار فع واعلى تما " وه فراتے تھے کہ میں عقیدت سے نہیں کہ را ہوں بلکمالی وجراب بیرت کہا ہوں " جس مهان عزیز کی خاطر آج ہم ہمیاں جمع ہوئے ہیں اُسے اُنہی بینے الاسلام کے فرزند و جائیں ہوئے کا شرف مال ہے اور میا اند ہے اور مقام سکر بھی کہ وہ شجاعت وہمت، تناوت وببالت میں" الولد سرلابی کا عقیقی مصداق ہیں۔ انھوں نے آج کے ہندوشان میں بميشه ى اوراً بخصوص مجامِر بلّت مولاً انفظ الرّحمٰن اورامام المؤرّخين مولانا سّدمتي مِيان صاحبٌ

کے بعد جس خُرائت، بنے خوفی اور دلیری سٹے سلم کاز"کے لیے کام کیا وہ اُن ہی کا برصّہ ہے اور ہوا بھی ٹیوں ہی چاہیئے کہ آخران کی نسبت ترصنعر کے اُس قافلہ سے ہے جو ہزار مخالفنوں کے باوجہ داپنے خلوص سے آج بھی زندہ و تا بندہ ہے اور لینے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈوال کر کے میں مدروں

مرا نقش مستى نهيں شنے والا مُتوں كرشائيں ہے وہ مطابقة ولا مُتوں كرشائيں ہے وشقة نهيں ہے وہ مطابقة ولا مُتوں كريقش سجدہ ہے وہ مطابقة ولا مستى اسلان اس كے وہ مطابقة ولا مستى متى الله و الله و

ما بعد روایت پربد وروای بیات و مدسد یه فرض بهاراتها که بهم مملکت باکتان کی قدر کرتے، اسے نبیوط و سعکم باتے اور وہاں کے مسلمانوں کی خبر گدیری کرتے، مبلغ بھیجتے غربیہ مبلمانوں کی مدد کرتے تعلیمی اداروں کے صارف بر داشت کرتے اور قائد خطم کی مات بوری کر و کھاتے۔ انھوں نے ۱۸ اگست بی ۱۹ کو بغام میں فرایا تھا" ہمارے وہ بھائی عوبہندوستان میں افلیّت میں ہیں ہم ندان کو فراموش کرسکتے بیں ندائن کی طوف سے بےرپروا ہوسکتے ہیں، ہماری دلی ہمدرد مایں اُن کے ساتھ ہیں اُنکی اُنمات اور ہمتری کے لیے ہم ٹری سے بڑی کوششش کو بھی زیادہ نہیں تھجیس کے ۔ کیونکہ محصے اس کا ہمال ہے کہ اِس بڑھ نعیر میں ما فلیّتی صوّب ہی سے جھوں نے ہمارے موب نصد اِلعین ہاکتان کے لیے سب سے پہلے بیش قدمی کی اور اس کے جندے کو سربلند کیا "

المنطبات قارغظم" رملي حمد عفري بقبول كيد ملا بوره ١٨٥٠ طبع دم)

کیکن ہم نے اس نعمت عظلی کی قدر نہیں کی جتی کہ نظام مصطفے جیسے پاکیزہ نظام سے کنارہ کشی اور تعلیم سے کنارہ کشی اور تعلیمات سے دوگر دانی اور عظام کی منزا کے سبتی ہوکر مبتلک رئیوائی ہوئے۔ اِس کے ساتھ ہی بیٹرونی وُنیا میں اسلام کے بیغیام توست کے لیے ان کے طویل نفار ایکے دور کے ان مجا دین وخا دمان علم واسلام کی باد ولاتے ہیں جن کی زندگیاں گھوڑوں وراونٹول کی بیٹیر مرگزدگیں۔

مناری خوشیوں کی کوئی إنتها نهیں کہ ترصغیر کے عجابہ علما کا سچا جا نشین اور ارباب غرمیت کے قافلہ کا سالار آج ہمارے اندر موجو وہے۔ ہم منون ہیں رابطہ عالم اسلامی کے جس کی کوشش سے کراچی میں ایشیائی اسلامی کا نفرنس منعقد بڑوئی اور ائس کے صدفہ ہمارے عزیز مہمان میں سے دنیا بھر کے اہل علم وصلاح میان تشریف لائے اور ہم منون ہیں اپنی کو مت کے جس نے کراچی کے علاوہ دوسرے منفاات کی اجازت دے کر ہمیں مہمانی گرامی سے تنفید ہونے کا موقعہ دیا جمانی وقار کا ایک بار پی شرکتے یا واکرتے ہوئے آخر میں عرض کروں گا کہ ۔

بایس تی نوائے مرغزار از ثناضار آمد مهار آمد، نگار آمد، نگار آمد بهت ار آمد

والتلام عليكم ورحمه التدوركاته

# خطئه سقاليه كحواسي

- حضرت بولانا اسعد مدنی صدر جمعیته علمار مهند نے خطبئه مستقبالیہ کے جولب \_\_\_\_\_\_ میں ایک رُپینغز تقریر کی جس کے مندرجات درج ذیل ہیں \_\_\_\_\_

اَلْحُنْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَى.. بزرگو اور بھائیو ا کیں آپ صارت کا اس کرم اور عنایت کے لیے حوآپ نے میری ذات كے ماتھ نہيں ملك عباعت اوراسلام كي قيقي رُوح كے ساتھ لينے روط كى وجہ سے فرايا بهُدرته دِل مع شكر گزار هون اورآك كي عبّنت اورغنايت كاحتينقي شخريه يا اُس كاحق ادا كينهُ سے قاصر ہول جہال کسمیری دات کا تعلق ہے بیسب آپ کا حسن طن ہے جس کا آپ نے کی اظهار فرایا ہے ورنہ کیس تواس شعر کامصداق ہوں ۔

نهٔ شگوفه ام نه برگم نه ثمر نه سایه دادم همه حیرتم که دستفان محیکار کشت ال

مير بير محترم زرگو إحقيقت مين بندوسان مين الله نے ایسے نفوس فدسته کو سپدا کیا بہنھوں نے اسلام اور سلما نوں کو ہر دُور میں ،م**رامتخان کے دفت سر المندکرنے کے لیے طب**ر برطبے كازام انجام دي اور قرابيان دبر يهندوت ان ك مغلوب به حاسك وقت جراليسط الليا ئىپىنى كى دىنائس كامياب بُرىئى اورىياحلان كرسكى كەخلىقىت خداكى ، ملک باوشاه كا اورمشىكم <sup>خې</sup>ىنى بېادركا. توسب <u>سە يېلە</u>مجا<sub>ي</sub>ىغالم بىي شاەمجىدالىغىز مەتىپ. دىلوى يىنتەل لەھلىيە اىھول <mark>نى</mark> يراعلان كياكه ملك" دارالحرب" بركيا عيرول كقبضه مين حلاكيا اورسلانون ريبها وكرا اولك كو آزاد كرانا ضرورى اور فرض بنه اور حبسياكه آب انجي سُن يَكِي بين جبِّك آني اوي اس مُلك كي سُرني برلٹی گئی سے پیلام کر مضرت سیدا حرشہید ، صنرت ثنا ہم عیل شہید کے مزاروں ساتھیوں نے لڑا اور جام شادت نوش کیا اور دور اعظمام کا جادِ آزادی ہے جس میں لگ بھگ بنیا

لا كالمسلمانون ني شركت كى اورتقريبًا دولا كالمسلمان شيدكيه كئه. دوباره قبضه برجائه ك بعدالیسٹ انڈیا نمینی نے بورٹ ملک ہیں یہ اعلان کر دیا تھا بھم جاری کر دیا تھا کہ خرکوئی عالم لیے بکڑو اور دار ڈالو، کسی جُرمِ ، ثبوت ،صفائی کسی چنر کی ضرورت نہیں مجھن عالم ہونا اور نشانی اُس کی یہ تبانی کئی تھی کہ جس کے جہرے پر داڑھی دہمیو یا لانبا کرتہ دہمیو بھرکسی اور چنر کی ضرور " نهين بحيروا ورمار والويينانج ربحاس مزارعلا كا دو ينقة مين قبل عام بُوا اور شهيد كيع كة تبتيرًا ساٹیھے شاون ہزارعلما پیٹھید ہوئے اور سارے مکے میں گاؤں گاؤں ، گلی گلی ڈھوڈٹر ڈھونڈ كرعلا كاقبل عام بتوا را دانسي حالت مك مين بيدا تبركتي تقى كه دبياتون مين نماز جنازه رطاني والنيس طِيت سے ولى جيسے شريس ميارث كامسار تبائے والے نہيں طبقہ سے اوركوئى دين كى تعلیم تبانے والانشر کل سے کہیں نظر آنا تھا تب یہ اکا برامت منھوں نے <u>۱۸۵۰ مرک</u>ے ہا دیں د دېدو دېما د کيا تھا اورحنگ لڻري تھي اور انگريزوں کا قبل عام کيا اور اسلحه مجينيا وغيره وغيراور اینانظام قائم کیا اور قاصنی بلئے تقے مفتی بلئے تقے عہد کے تقسیم کیے تقے اور زمر دارایں سنبهالي تعيس اورالته كفنل سهوه بج رہے تھے بحب كه ہزاروں كافتل عام ہُوا. ان كو كيس كالاكا اوركيسالله نيان كي حفاظت فراني، يعجبب جنريد بہرحال ان صرات نے بھر منہدوشان میں دین کے احیار اور اسلام کی بھا کے لیے اخیار نیا قائم کیں ، مدارس فائم کیے۔ آزادی <u>سے پہلے</u> یا غلام<u>ی سے پہلے ہ</u>نیدوستان میں نواب اورجا گیر دار بوك عقروه لين علاقول كوسنبها لت عقر، اليه وسول كرت عقر، نظام فايم كرت عقر. قاضی دُمفتی رکھنٹے تھے، عدالتی نظام حلاتے تھے اوران قاضیوں اورمُفتیوں کے ساتھ دین کی تعلیم کابندولست ہواتھا مِثلًا طلبار رکھتے تھے جہاں وہ فوج کو رکھتے تھے وہ طلبار کے بهي تمام اخراجات برداشت كرتے بنتے اس طرح سارے ملك ميں نظام بھيلا ہوا تھا اور دین کی تعلیم کا پیرچا اور عموم تھالیکن انگرنی<u>ہ نے کے ۱۸۵۶ کے بعد ان تمام نوالوں اور جاگرا</u>وں اور نته دارول كوسار المسلس ترتيع كرديا ختم كرديا ، كونى سلم باقى ندر با اور مزارول كى مگرمرن چندوه نواب اور رمئیس ره گئے مبھوں نے ہندوستان سے غداری کی تھی اوانگرزو<sup>ں</sup> سے دفاداری کی تھی۔ اُن کے اِس محیو جائدادیں رہ گئیں باقی سب باکل ختم کر دی گئیں توان کا كونى ممولى ماتعلق اور زشرشا سلام سيزنهي سقا. صرف يدكه وه لينة آپ كو كتيته يتف كه مم المان يا

فلاں ہیں لیکن اسلامی *تہذیب ،تمدّن تعلیم عقیدے ہے اُن کا کوئی تعلّق نہ تقا۔* ان *کا سارا قبلہ و* كعبداورمزح انكلتان بتواتها توبيران صارت علمار كرام نه مدارس فائم كيه اورنيا تجربر ثرقرع كيا كه عام غريب لما نول سے بيب عبيت عنده ما مك كر دين كي عليم كا انتظام كيا جائے، علماتيار کیے جامئیں اور دین کی حفاظت کی جائے۔

إس طرح ان حضارت نے مدارس فائم کیے اور پیلسلہ ٹرھا اورانٹدنے اس طرح قبول فرایا

که صرف ایک سونچه سال کی مّدت میں آج ہم مہاں گھڑنے ہیں. تو دہ مدارس، ان کا فیصل اور دین کی اقامت اور ہتقرار کی تبنی تحریحییں اور صُورتیں آج عالم اسلام ميرمكن ميں بالواسطه ما بلاواسطه نوتے فیصد اِنهی چند مدرسول کاطفیل ہیں اور هیٹ بهندوشان پاکشان نهیں آپ بورپ ،افرلقه اور ْدنیا کے سی مکٹ میں جلے جامیں، آپ کوئیہ جلے كاكه بالواسطه اور الواسطه جسحس طرح جس حب عكدر دين كاكام مور إسبيه اس بي انبي مارس كفيض بافتركسي زكسي مورت مين مليس كير

الته تعالیٰ نے اس طرح اِن کی مساعی کو ، اِن کے خلوص کو اپنے فضل و کرم سے فتول فرایا ا ورغموم عطا فرمایا بهرحال وه مدارس قائم هرهٔ ئے اور مبندوستان کی آزادی کا وہ سَلہ خوصونے فیرسان كى آزا دى برغنتج وُغنه تى نهيس تعالمكه اس كا ايمية فطرى اثرسار به عالم اسلام كى آزا دى كا همزاتها .

اور بچر حضرت شیخ الهند تعیم اجها دمترب کیا اور تباری کی اور اس کے لیے صرت مولاً المُبيد لله مندهي مولانا انصاري رحمها الله كو مندوشان سيرا بهرافغانستان بهيجا كابل ميں ب سيهي" آزا دمهند محومت" فائم موتى حس ندافغانسان، تركى، رُوس، حمنى يقلقات قائم كيداور آزاد قبائل كي بعيت ميں بير طلے كيا گيا تھا كہ بہاں فوجی ٹرننیگ دی جائے۔ ونيا برسے ہتھیار منگولئے جائیں۔ اندرون ملک بغاوت ہوا ورہا ہرسے مملہ کرکے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ عضرت شخ الهندُّ إسى كَيْمَيْل كے ليے مندوسان سے حجاز تشريف نے گئے۔ وہاں ضرَّت مِنْدِمْتُومْ یس نظم الفول نے مدیندمنقرہ کے چالیس ہزار ابشندوں کے ساتھ ابٹرکیل کران کا استقبال کیا

ا در ان کے ذریعے سے ترکی لیٹدروں انور باشا، جال باشا وغیرہ اور دوسرے ذمّہ وارلیڈروں بات جیت اورمعاملات طے ہُوئے۔ ہج کے بعد جانا یطے تھا۔ اسی دوران وہاں بغاوت ہوئی اور

شرىھنىيىسىن كا اقتدار قائم ہوگيا۔ ترك تحومت ختم ہوگئى خلافت كا وہاں۔ گویا زوال ہوگیا۔

اورشرلعین شین نے انگرنی کے مطالبے پر ان صفرات کو گرفتار کریے انگرنیوں کے سپُروکر دیا۔ یہ قاہرہ کے قربیب "جیدہ" میں ایک مہینہ کر نظر بند رہے اور فوجی عدالت میں تقدمہ حلیا رہا۔ لیکن کا غذی تبوت نہ ہونے کی نبار پر آخر کار اِن کو ما لٹا میں نظر نبد کر دیا۔ جہاں اُس وفت اُنگریزو

کے منالف فوجی اور سیاسی سارے عالم کے ٹربے بڑے رہنما نظر بند تنے اور وہاں صفرت شیخ الہند ہے کو" ہندی شیخ " اہنی کا دما ہمُوان طاب ہے: وہ جمع ہوتے اور کہتے : " نوشن کر سے نام کے سات کر سے نوشن کر سے سے کا میلان سے اس موک

" ہندی شخ ! ایک ہندوشان کی وجہ سے کروڑوں سلمان بچاسوں گلک فلامی کی زندگی گزار نے برجبور ہیں اور ساداعا لم اسلام سجڑا ہُوا ہے بہی طرح ہندوشان کو آزاد کروٹا کہ کروڑوں اللہ کے بندسے آزاد ہوں مسلمان آزاد ہول پتجاسوں ملک آزاد ہوں"

صفرت شخ الهندُ وه تمام قربانیاں اور تحرکیت سب بتاتے۔ غرض بیہے کہ ساڑھ جار سال کے بعد صفرت شخ الهندُ والیس ہنچ اور بمبئی میں سادے، مندوستان کا قلب و بحر الله رشك منتخب سب کے سب استقبال کے لیے جمع تھے۔ سچا سوں ہزار کا مجمع تھا۔ اس کے بعد تنها تی ہُونی، منتے اور طے پایا کہ کس طریقے سے آج اب ہم کو کام کرا ہے۔ تو نقشہ نبایا گیا اور آزادی کی

بُونَى، بَعْضِ اور طے پایک کس طریقے سے آج اب ہم کو گام کرنا ہے۔ تو نقشہ نبایا گیا اور آزادی کی سخرک کو انقلابی انداز سے بٹاکر قانونی اور عدم نشتد دکی لائن رپھلانے کا فیصلہ کیا گیا اور جمعیتہ علمار کی تحرکی کوضا پیطے اور قانون میں لاکر آگے بڑھانے کی صورت پیدا کی گئی۔

میرے متم بزرگو ابہرحال بہندوسان کی آزادی کے لیے اس ملیسٹ فارم سے بہت نوان دیا گیا۔ بچاسوں ہزاد لوگوں نے جلیوں کو بھرا، قید و بند کی صیبتیں اُٹھا بیں اور قربانیاں دیں بلک اُڈاوہوا تو ہدندوسان میں جسلمان رہ گئے اُن کامسلہ بہت ٹیڑھا تھا جمعیۃ علما بہند کے اکابر کی توجہ تمام بہند کے اکابر کی توجہ تمام بہند کے اکابر کی توجہ تمام بہند کے اکابر کے لئے بہند کے اکابر کے مسرسے هن باندھا اور اِس ما یوسی کے عالم کو دُور کرنے اور ہٹائے کی کوشش کی مسلمانوں کو فلا پر بھروسے، اعتماد اور استقلال کے ساتھ کام کرئے کی طوف ہتو جہ کالات و مصائب کے بین ماتھ دین پر قائم رہنے کامشورہ دیا اور کہا کہ فدا پر بھروسہ کر و بھر جالات و مصائب کے بین الشار اللہ نہیں رہیں گے۔ وقت آتا ہے اور جاتا ہے، فعالی زمین سب جگہ ہے۔ فعالی کا مک سب

وہاں بھی ہے اس بیے خدار بھروسہ کرواورا لٹدریج بھروسہ کو نتے ہوئے ڈوٹ جا و اوراس میں ۔ کوجس کا پیتیر چینی خدا کے بندوں کے خون سے سرخ ہے اور جس کے لیے ٹری قربانیاں دی ہیں. اللہ کے نام سے خالی مت کرو، جم جا و اور خدا پر بھروسہ کرتے رہو۔

الدرات الله کے بندے جے اور حالات کو پڑرامن کرنے اور مصابہ بو ورکزیکی کوشیں بہرحال اللہ کے بندے جے اور حالات کو پڑرامن کرنے اور مصابہ بو دور کوئیکی کوشیں کیس، قربانیاں دیں مالات ورا درست بوئے تو دونوں ملکوں میں براپرٹی ایجٹ لگا اور برائیان کی کے مشامان جائدا دوں اور کاروار کی طرف سے خاکوت اور پراثیان ہوگئے جمعیہ علما نے اس مقابلہ میں اپنے آپ کو جو فیکا، اپنی تمام شاخوں کو، اپنے ورکروں کو، اپنے دفاتر کو اور قانونی وسیاسی سطح براس کے ملکرٹ کی کوشش کی اور کروڑوں اربوں روپے کی جائدا دیں جو ظلما چوں بھیں اللہ کے فضل و کرم سے واپس دلائیں۔

إسى طريقية مع ١٨٠٤ يرين جميته عُلمار في سلمانون كو توجه ولائي كُوْ مُك آزاد بهوكيا بهال كا كظام محومت غيرفدبسي سياور مرفدمب كو آزادي ربيه كى تونظام تعليم هي ايسابهي بهوجال يشمكا سيگولر کنظام تعليم افذ هو ولال کوئی مد بهبی تعلیم نه هوتنه مرئه یکی اکثر سیسی میجاپ تحپی برخ وریکا كى اس ليه اگرائنده ملول كو دين دار ركه نا اور ضرور قائم ركه ناسيته تو بهارا به فرض به كه هم آنده نسلول کک دین بہنچانے کے لیے مذہبی ابتدائی لازم تعلیم کا انتظام کریں اور مجتیع کمارنے اس کے بليهُ مُك بهرمين مُهُم ( CAMPAIGN ) حلِائي، تَحْرَك حلِائي اوركورس نبايا بحضرت ملا الحديان صاحب رحته الته عليه نيه اساتذه كي شرفينك كاكورس بنايا بهراس كے لييمبنبي ميں تمام مهندستان کے تمام فرقول میشقل دینی تعلیمی کنوشن الایا. اعیر مرفزی وصوبانی دینی تعلیمی بورڈ بنے اوراس تر کی کیے عام کیا گیا . آج النتہ کے ففنل وکرم سے مہندوشان کی کوئی حجاعت ایسی نہیں ہے جو دنیجا پیم گاک <u>سے م</u>تاخر اوراس کے <u>لیے محر</u>ک نہو تقریبا بچاہیں ہزار سے زیادہ محاتب اس تعییں سال کے عرصہ میں ہندوشان کے چیتے چتے میں فائم ہو بچے ہیں اور کم سے کم چالیس تیجا پس لاکھ نیتے دینی فلیم طال کر رسيديين . بورك ملك كاندريد نظام ب، أسام من عي ب، بنگال مين عي ب، بهارمين عي يوريي ميس مجي ہے اور اسي طرح مجوارت، مها راشطر، مصيد رواش اوراجشان ميں مجي ہے۔ اوراسي طريقير سے جنوبی مہند کے سٹیٹ میں بھی ہے اوراس طرح مکا تب ٹر <u>صنہ چلے جا رہے ہیں،</u> اللہ كافضل وكرم ہے۔ ايب ايك تتب ايسا ايسا گاؤں ميں بم كو د تجيفة ميں طلب كرمس ميرگاؤگياژ

اتا ذبتی پڑھاتے ہیں اور حجہ حجہ، سات سات سو بہتے پڑھنے کے لیے آتے ہیں معمولی لینے سو یک اور این کی معمولی کے سے اور حیات میں اور این کی معمولی ضروری معلومات برشتی ایستان اور دینی معلومات صروری معلومات برشتی ایستان ایستان ایستان میں ایستان کو میں اور دینی معلومات وغیرہ اس کو حال ہوجاتی ہیں۔ اِس طریقے سے یہ ٹورٹ ملک ہیں ایک جال جیس کی ایستان کی ایستا و کھیلی جارہ ہے۔ وار میں سلم برابر حیل رہا ہے۔

اِس طرح اور کھی مسائل ہیں، میرتفضیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہزاروں مدرسے ایسے ہیں جو الله کے نصل و کرم سے اس تعیس سال کے اندر کھک کے چتے جتے میں کھکے میں اور جہاں علما تیار ہوتے ہیں اور دین کے تبانے والے، اس طریقہ سے جاں جہاں بھی ہم کو بیعلوم سُوا کر لوگوں ہیں اسلام کی سیحے زندگی نہ پائے جانے کی وجہ سے اتھوں نے اسلام فبول کیا تھا۔ وہ آئے کیکن کچھ ان كوكييم پيسف كاموقع نهيل طائقا. أن كيزام وهي، أن كي زندگي وهي ، رسم ورواج وهي ، ثاديان أنهي خاندانون مين بخير سمون مين اور ائن سينظره بهدكه خداننخواسته وه مُرتد موطأي . جمعیة علمارنے وہاں توکی شروع کی مثلاً مجوات میں "صلاح اسلمین"کے ام سے مختر فائم کی ایسی را در بین میں کام کرنے کے لیے۔ آج بھک وہ انجمن صرف گھرات میں ایک سوچیٹیں کے قریب مبریں دبیا توں میں بنا چکی ہے ،مکانٹ بنا چکی ہے کئی ایک ان برا دریوں کے تبحییں كوعالم نبائيكى ب اور دينى تغليم كابند وسبت كرمكي ب اورطر طرح ك كام بورب بين. إسى طرح مشرقى بنجاب مين آج التركيف وكرم سے دس لاكه مسلمان ميں اور أن كى سينكرون سجدين كفل مجي بين كجيور كارتب بهي قائم بين اوراس طريقية سے كام ہور البيج بعثير علما كاستقبل شعبه به أوك بين جو دبياتون مين جائي، كام كرت اوران مين دبني زندگي لانه کی کوشش کرتے ہیں۔

ی سرمال اسی طریقے سے جمعیۃ علمار مہند نے سلمانوں کی تعمید اور ترقی کے لیے تعمیری بڑگام جورز کیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم تیں تقلیم کو ہے بعلیم میں دینی بھی ہے اور دُنیادی بھی ایسے مکاتب قائم کیے جائیں جہاں ضرورت ہو۔ اس طریقے سے اسکول قائم کیے جائیں، میکنیکل اسکول قائم کیے جائیں۔ ہائی سکول، کالجز اور ہراونجی کے نیکل تعلیم کے لیے الیسے فنڈ قائم کے جائیں جہاں سے بیسیدنہ ہونے کی وجہ سے صلاحیت دکھنے والے مختی ہمجھار، ترقی کنوالے

بیق کومحردی ہو۔ایسانہ ہو وہ آگے نہ طرح سحیں۔اورحب بیل کی سلمانوں سے کہ الیسا کروتو جمعیته علمار مندنے اپنے فنڈسے سب سے پہلے اقدام کیا اور اِس وقت بارہ ہزار روپے کے سالانه اسكالرششيخنيكل اسحول كے ليے جعته علما بہنداد حوالوں كو دے رہى ہے اوراس طرح بورے ہندوتان کے سلانوں سے اپیل کی سبے کہ ڈریجندیل ہائی ایجو بیٹن کے <u>اپ اپ</u> دروازے کھولیں، فنڈ قائم کریں اور نوجوانوں کی مہتت افزائی کریں۔ اِسی طرح وہاں اِنتظام طلانے کے لیے جرآئی سی الیس وغیرہ کے امتعان میں اس کے واسطے طالب علموں کی ٹرنٹیگ کسے <del>وسطے</del> دِتی میں مرکز قائم ہے اور جب بیکب سروس کمیش میں اعلان ہوآ ہے تواس سے پہلے عنید ہفتے ان کورکھ کے بڑنے بڑے بڑے کر اوُنچے درج کے رٹیاز ڈو آئی سی۔ایس وغیرہ لوگوں سے ان کو ترسبت دلائى جانى جەرىجىران كوامتخانات مىن شركىكرا ياجانا بىت ئاكەسار ئەنكىك كىلاكھول افراد کے مقلبے میں وہ شرکب ہوکر کے بازی لے کرکے کامیاب ہو کی التراس کا اجتما ار محسوس بورما ہے، اہتے تائج مرتب بورہے ہیں۔ اِس طرح تعلیم کے علاوہ اور بھی بہت بخیری ہیں۔ تعلیم کے علاوہ ساجی اصلاح ہے سلمانوں کے معاشر سے اور سماج میں حوکمزور ہاں ہیں۔ بُری عادتیں ہیں ،رسیں ہیں فضول فرحیاں ہیں اورایسی خرابیاں ہیں۔ اُن کی اصلاح کی کوششش کی جلئے۔محلّہ وار ، برادری وار اُن کے اندر ایسے ایٹے ماحول کو پیدا کرنے کی کوششش کی جائے جو صیمے اسلامی ماحول ہو، دبنی زندگی ہواوز تمام بُرائیاں اساون فضنول خرجیاں اُن کے اندر سے وُر کی جابئیں اور ایسے احمال جن کا اسلام کے سابھ کوئی نعتن نہیں ہے اُن کو دور کیا جائے اِسلامی چیٹر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اِسی کسله میں ہمارے ہاں شرعی بنجایت ہے سلمانوں کے ازدوا معاملات ہیں اور ڈوسر ہے گئے ہیں۔ اُن کوئِں بیٹھے کر آبیس ہیں ایسے علمار، فانون دان، بااثر لوگ جمع موں اور ایسی نیجاً بتوں کے ذریعے سے اپنے معاملات طے کریں اور غیر بشرع طور بریعیے کی بربادی، وقت کی بربادی، شمنیال اور سیبتنی ان کو شانے کی کوششش کی جائے۔اس طوب نه جائیں۔ اس طریقے سے تعیسری چنر ہے، ہمارے ہاں افتضادی اصلاح \_\_\_ اس میں بهت سے کام ہیں اسلامی فنڈ کے ام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھاتی اسلمانوں سے بیبیداکھا کرو اوراس میں سے بیواؤں کی مدوکر و بتیمیوں کی مدوکر و بین لڑکیوں کی شادی نہیں ہوسکتی بیسیه نه ہونے کی وحبہ سے، ان کی مدد کرو ۔اسی طریقے سے یجنعتی لوگ ہیں ان کے واسطے کوآرپٹر پر

سوسانتيان فالم كرو، فأوسنك سوسانتيان فالم كروراس طريق سي كوابر شوسوسانتيان " فائم كرك ال كوراميلون ( RAW MATERIAL ) البيت سياسياكال كسطرت بل *سکتا ہے اور اس کے راستے* کی دشوار مایں جوہیں اُن کو دُور کروٹا کہ وہ <u>گئے</u> نہیں اور ان کو سيده سيده التجامال بل جلت بير ماركسيك كهال ان كريسي بشريح اوركهال ان كي صنوعا کی کھیت مہوئتی ہے۔اس کی معلومات کے دو کنک فائم کرو۔ اگر انکیپیورٹ ہوسکی ہے تواس کا انتظام كرواوراس كوبرها يا جائے اور صنعت كاروں كو يوسلمان ميں اُن كى مدد كى جاتے۔ اُن كو ترقی كرانية بروالاجائه إس طريقي شيطمانون كي مدو كي يعضرت والدصاحب ريتم التيطييه نے رامپور صلع بیں " ماٹرہ با دلی" والوں کوسٹورہ دیا تھا۔ انھوں مے اسلامیہ فنڈ قائم کیا۔ محبیہ کو إتَّفاق سے وہاں جانا ہُوا تومعلوم ہُوا بھرہم نے اس کو دیوبند میں شروع کیا ،تجربہ کیا اوراہیے سولسال يبلے نوسوروپے سے وہ شروع ہُوا ۔ آج اللہ کے فضل سے بینی الیس لا کھے رویے ہوند میں کم فنڈ ہے اور تیس لاکھ روبیاس سے ہما نوں کو خورسودی طِلا ہُوا۔ ہے اور اس کو دکھے کر اس کے كامياب تجرب سے فائدہ اُٹھا كر تجمالية ملك كے اندر تقريبًا سُلومكم اسى طرح كامسلم فنڈ قائم ہوكيا ب اورص سے لاکھوں کما نوں کو بہت مدد اور سہارا مل رہاہے آگے قدم ٹرھانے کا 'اسرکل سٹنے برا<sup>م</sup> بنیا دی نفع وه بیه نب که لوگول کوکیچه نرکید بیجانے بیرآ ما ده کیا جائے۔ بیونتم کماتے ہواس میں سے کیھھ بجاؤاس كوسلم فنأدمين مجمع كردو السامين سيركيجه لوگول كوسوني جاندي كي ضمانت پر غيرسُودي قرض دمے دا جائے۔اس سے ان کی ضرور تیں بوری ہوں۔

تواکی طون اس سراتے سے لوگوں کے کا روبارا ورضرور توں کو غیرسودی قرض ملنے کی وجسے دوسری طرف اس سراتے سے لوگوں کے کا روبارا ورضرور توں کو غیرسودی قرض ملنے کی وجسے سہولت عالی ہو۔ تواللہ کافضل ہے کہ بینجر برکامیاب ہے اورانشا راللہ اس میبنے کے اغیر میں دلوبند میں پورے بہدوسان کے شام فنڈ زکے نما تبدوں کی ایک دوروزہ کا نفران ہونے والی جہ اس کے تیم لوباں سے بہدوسان کے شام فیل سے بہدوسان کے لیے دشوار بوں سے تباولہ نوال کرکے راہ تکا لیف کے لیے اوراس کو اور ترقی دینے اور برطانے کے لیے اوراس کو اور ترقی دینے اور برطانے کے لیے اوراس طرح کے بہت سے کام میں ۔ اقتصا دیات میں جن کے مشور سے کے جا بیس گے ۔ اور چوتھا کام وہ اسلامی احول نبانے کے لیے رجۂ قران کیم اسی طرح احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیرہ اسی طرح احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیرہ اسی طرح احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیرہ اسی طرح احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیرہ کو اسی طرح احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیر وغیرہ کو اسال می احادیث صبح تاریخ ، ففتی معلوات ، نما ز ، روزہ ،حلم ، صلال ، وضو ،طہار ہے غیر وغیر وغیرہ کیا ہے کہ میں ۔

تواس لیے ہم لوگوں کی توجہ سلمانوں کی دینی تعلیم ریسب سے زیادہ ہے اوراس کے فریعے سے جب ہم لوگوں کی توجہ سلمانوں کی دینی تعلیم ریسب سے زیادہ ہے اوراس کے فریعے سے جب ہم کا تعلق مجتب اوراس کے بغیر کو تی شکل نہیں۔ انہی طفتی دلیوں کے سے مورکا اتباع آئے گا۔ یہ فطری عمل ہے اوراس کے بغیر کو تی شکل نہیں۔ انہی طفتی دلیوں کے ساتھ ہم دین کی طوف چوت دیتے اور لانے ساتھ ہم دین کی طوف چوت دیتے اور لانے کی کوششش کر رہے ہیں اور التیکے فضل و کرم سے کامیابی بھی ہورہی ہے۔

ی در من روسی کی بات ہے کہ آپ کے فک کے لوگوں کی توجاسلامی نظام میں سے مقرف کے لوگوں کی توجاسلامی نظام کی طوف بڑی قربانیوں کے بعد اور آپ کے جی فات لا این طرف بڑی قربانیوں کے بعد اور آپ کے جی فیات لا این طرف بڑی قربان ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لا جناب جنرل ضیا رائحق صاحب اس بات کے لیے کو ثنان ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام لا چاہتے ہیں بخوشی کی بات ہے اہلے تعالی ان کے عزائم اور عمل میں حقیقت اور برکت بدا کرے عالم اور ختیجی معنی میں ان کی مساعی کی وجہ سے بنی اور کا میابی سے نواز سے اور آپ کے ملک کا ماحل ختیجی معنی میں ان کی مساعی کی وجہ سے بنی بن جائے۔

تو کیس انسی الفاظ کے رائد آب صرات کی اس مجتت اور کرم کا بعثایتوں کا تبردلسے

شکرگذار بمول کدائپ نے مجھ جیسے ناکارہ آدمی کا ،میرا تو حقیقت میں نہ کوئی مقام محقا ہوں ،
اور نہ عثیت ، کوئی بات نہیں ہے میں تو ایک بہت معمولی آدمی ہول اور اگر کمچھ ہوتا ہے تو مرف اللہ کا کرم ہے ہے میں مربی طلب بھی ائسی کے کرم کا صدقہ ہے

میری طلب بھی اُسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اُسٹھتے نہیں ہیں اُٹھائے جاتے ہیں تو اس میں میراکوئی دخل نہیں ہے اور نہ نوبی ہے اور نہ میں کسی متنائیش کاستی ہُوں ہرجال اللہ تعالیٰ آپ کے مشن طن کومیہ سے لیے اور مہندوستا فی سلمانوں کے لیے اور آپ سب کے لیے باعث ِنجے و فلاح بنائے اور دونوں جانوں کی مجلائی سے نوازے ۔



## حضرت مولانا عبیداللہ انور رحم الدعلیہ نے ۲۹ جنوری ۱۹ کو رات کے وات کے ۹ میر نشر فرائی میں میں میں اور میں میں م

#### صدق الله العلى العظيم

ترجمہ: البتہ تحقیق تممارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے۔ ائسے تماری تعلیمت گراں معلوم ہوتی ہے۔ بتھاری تعلیمت کر ان ہے۔ معلوم ہوتی ہے۔ بتھاری بعلائی پر وہ حراص ہے۔ برمنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہر إن ہے۔ معلوم ہوتی ہے فران تحجیم ہی خدا تعالیٰ کے اسحامات اور قرائین کی وہ جامع کما اللہ کو معاشرہ اور نظام کی تھیے تبنیا و تسلیم کی گئی ہے گراس میں کسی کو عبال انکار نہیں کہ کماب اللہ کو سمجھنے اور اس بیمل بیل ہونے کے لیے دیس اُس ہوری برتی اور مبلغ اسلام علیہ القبلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو بھی مرابی اطسام سے سامنے رکھنا چاہئے جنویں اللہ تعالیٰ نے اپنے بنیام برتی کر پنجانے میں اُس کا دیا ہے۔ اسلام علیہ بنیام برتی کر پنجانے کے لیے مامور فرمایا۔

دین اسلام کے وہ نبیا دی اصول جن کا قرآن تھیم میں بار بار تذکرہ آیا ہے اور جن پرعمل پیرا ہونے کے لیے اُمّت میں لمد کو بار بار تاکید فرائی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ، روزہ ، جج ، زکوۃ وغیرہ ان سب کی عملی کیفیت جس پر اسلامی سوسائٹی کا گذشتہ چودہ سوسال سے نظام قائم ہے، وُہی ہے جس کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجم خدا ارکا اِل سلام کی صورت میں اپنے بے لطوزِ عاص

اوررہتی ونیا کمنبل انسانی کے لیے موامتعین کیا ہے۔ اسلامیان ایکستان کے لیے بطور خا اورنسل انسانيتت اورشلم افوام كرييصنوراكرم صتى الشرعليدويم كا إنتاع نصون لصول وفرلنين سکے ہی محدود مجنا چاہتے بلجہ یہ زندگی کے مرشعبہ ریاوی ہے۔ سرورعالم صلّی السّعلیہ وہم نہ صرّ مُسلما نوں کے لیے ہی آیڈیل (IDEAL) میں ملکہ مُل بنی نوع انسان کے لیے ایک مثیار نور کی حِنْيَتْ ركفته بي جريمي فرد ، معاشره (سوسائلي) إن قوم آب كي تعليمات كو اينا وستورحيات بتعيّن کرے گی۔ وہ نیصرف ونیا میں ترقی کی انتائی منازل پر گوئے بینقت لے جائے گی مکھ تصوریکے دُوسے رُخ کے طور ریاس کی بُرزخی زندگی اور ابدی زندگی بھی نینینی طور ریکامیا بی اور کامرانی سے بمكنار ہوكے رہے گی۔ علیٰ نرا الفیاس یصنورا قدس ستی الترعلیہ وسلم اورات کی ترسّبت یافتہ عبت صحابر کرام رضوان التد تعالیٰ علیهم معبین نے ہم کہ نصرف بدکہ آئینی اور قانونی شکل میں ہتر رائیس ادر توانين مى پېچائے كمجه سوده سوساله سلمانول كا ابناك دور مراعتبار سے جاہدے وہ معاشى مولى إقتصادى، اخلاقی موما ساسى، مركاظسے وُناكى مرقوم اور مرضظ ميں اپنى عظمت كالوم منواچكا ب اور قیامت کم کے لیے دلیل ورُبان سے اس کی صداقت بدترین مخالفوں پریمی آشکار مہوکی ہے جن کا مفافین وین فطرت کو اپنی مگر نجوبی احساس ہے۔

اسلام اور تعلیمات اسلامیدی عظمت اوراسی صداقت کی بنا براب نوجان ورجائیت مسلمان عالم پریدفرینی مارید اسلام اور اسلام اسلامی اسل

یقیں محکم ،عمل مہیم ،مجتسب فائتے عالم جادِ زندگانی میں یہ ہیں مُردوں کی ششیریِ

تو اسمقصدی عمیل کے لیے اُسورہ حُنہ کی ضرورت ہوگی جر کیاب اللہ اور ُسنّت رسُول للہ

صنّی اللّه علیه وسلّم میر محصور ہے۔ لنذا قرآن کریم نصرف نسلِ انسانیّت کا جامع نصابِ تعلیم ہے کیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ایم محلّ دستور اہل بھی ہے۔ اس کے سواتمام توانین خودساختہ ناقابل عمل اور مُرحبِ تباہی وہلاکت ہوں گے۔ اسی لیے ارشادِ رّانی ہے:

وَمَنْ يَتَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِنِيًّا فَكَنْ يُتُقُبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُخِسِرِيْنَ. (ٱلعراد.۵٨)

ترجمہ: اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین جاہبے تو وہ ائس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اُٹھانے والوں میں سے ہوگا .

پس جات انسانی کی فوز و فلاح ، ُونیوی اور اُخروی کامیابی و کامرانی کامیسی اورسیدها راسته اورعقل و دانش کا تفاضا سی ہے کہ اُسوۃ رسول تعبول صلّی الٹی علیہ وسلّم سے زندگی سے کسی کوشیسی سرٹروانحراف بایخ اوز نہ ہوتا کہ خشران اور ناکامی سیم صنوظ رہیں ۔

ميناكه ارشاد بند ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِنْ عَا وَلَا تَفَرَّقُوا (العلام ١٣٠) ترج، وادرسب بل كرالتُدى رسّى ضبوط كرواد ورميون فالو

پس ماد ٔه شریعیت اور دا و هرایت وصداقت کا اِتباع ضروری ہے بنچا پنچه صنرت مجستد و العت اُنی رحمه النه علیه اپنے اکی میکتوب گرامی میں ارشاد فرات ہیں :

" شرنعیت کنین اجزار میں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص بجب کسیته نیا اجزار برار نه پدنی اجزار میں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص بجب کسیته نیا اجزار برار نه پدنی اجزار برگا بجب شریعیت رئیم کل محصل بدی تو رضا کے خداوندی حال بروجائے گی جو تمام دینی اور و نیوی سعاد توں کا محصل بدی و دیف واقع قبن الله آھے بر (التوجہ ۲۰) "رجمہ ؛ اور الله کی رضا سب سے طری رہے۔

پس شریعیت محرری طلی صاحبها الصلوة والسّلام تمام دینی و دنیوی سعاد تول کے مصول کی ضامن اور مستحقل ہے۔ اور کوئی بھی تصدیفی السیان بیس رہاجس کے صول کے سام کوئی کے میں اس کے لیے شریعیت کے سوا کہی کی ضرورت بیش آئے مطریقیت و تقیقت بھی، جو صوفیائے کرام کے بیاں مابر الامتیاز ہیں، شریعیت کی خادم ہیں جن سے شریعیت کے جُزوْ الت (اخلاص) کی کھیل کی جاتی ہے " (محتوب ۲۶ جلدا صدہ)

کتاب وسُنّت کے اِتباع اوراقتدار کا اصلی میبار اورسارا دارو مدار اُسوهٔ حُسُنه نبویی کی پیروی پرموقون ہے۔ اس لیے کہ وہی قرآن کی میں کا علی تفسیر اور تشریح و توضیح ہے اور وہی کلام رّانی کا صل نشار ومُراد ہے اور وہی کیا تنات کا خلاصہ اور تقصور ہے۔ صدیثِ قدی کی سام رقاف کے اُلے کہ کا منات کا خلاصہ اور تقصور ہے۔ صدیثِ قدی ہے۔ کو لاک کے مَا تَحَافَ اُلَا فَلَاکَ رَاحَ فِی تَرْجَد ، اگر تم نہ ہوئے (المعرقر اِ فداہ رُوحی ابی واقی) تو کیس آسانوں کو بیدا نہ کرنا۔

اپنے آپ کو اس سائی کے موافق بنانا اور مرکام میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وقم کی پروی کرنا انسانیت کا صلی میارہے جو دنیوی زندگی کی کامیابی اور اُخروی زندگی کی درستی کے لیے ناگزیر کے بینے بینائی دار شاوباری ہے :

مَ يُورِدُ مِنْ مَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوَّةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا

اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِّيرًا (الاطرب-٢١)

ترجبہ: البتہ ہتھارے لیے رسُول اللّٰہ میں ایچھا منونہ ہے جواللّٰہ اور قباست کی انمید رکھتا ہے اور اللّٰہ کو بہت یا و کرتا ہے۔

خی تعالیٰ ثنانہ کے بیاں سرخروئی اور ُدنیا میں سرلبندی اتّباع رسُولِ کریم علیہ الصّلوٰۃ لوّالیم پرموتوٹ ہے۔صرف اُسی ایک طریقہ سے انسان منرلِ مِقصود پر پہنچ سکتا ہے اور عنایاتِ خداوندی سے سرثیار وسرفراز ہوسکتا ہے۔سوارثیادِ باری ہے :

رُنَّار وسروارْ بوسلام به سوارتا و بارى به: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحُبُّورْ فَ اللهَ فَاشَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْضِ

لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ (اَلَّمْرِانِ-٣١)

ترجمہ: که دو اگرتم اللہ سے عبّت رکھتے موتومیری ابعداری کروتا کہ تم سے اللہ عبّت کے ہے۔ اور تھارے گناہ بختے۔

آنخضرت سلّی اللّه علیه و لمّ ی اِتّباع اور پیروی بعینه اِری تعالیٰ عزّوبلّ کی ابعداری ہے ارشاو ہے ، مَنْ یُطِع الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهٔ دانسان ۸۰۰ زجه ، جس نے رسُول کا محم اُما اُس نے اللّه کا محم مانا۔

التدنعالی نے اطاعت رسول الله ستی الته علیه وسلم کو اپنی اطاعت قرار دا ہے۔ بیں ہروہ اطاعت خداوندی کا دعولی حورسول التوستی الته علیہ وسلم کی اطاعت کے منافی ہو ،اطاعت خداوندی نہیں اور کھی بے دینی ہے بیٹا پنجہ ان لوگوں کی ذریست کی گئی ہے جو باری تعالیٰ کی اطاعت ہیں فرق كريت بين اورايسي لوگون كو كافراور مُنكر بي قرار ديا گياہے سوفرمالي: يُمِرِيُدُونَ آَتُ يُّفَرِّوْتُوَّا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوَّمِرِثُ بِبَغِضٍ وَّنَكُفُرُ بِبَغِضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوَّا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا. أُولِيَكَ هُمُ أَلَكُمْ ثُرُونَ حَقًّا. (الساء-١٥١٠١٥) ترجمہ ؛ (جولوگ) جلہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسُولوں کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ م بعضوں برایان لاتے ہیں اور بعضوں کے شکر ہیں اور جائے ہیں کہ گفراور ایان کے درمیان ایک راه نکالین ایسے لوگ تقیناً کافر ہیں۔ حضور اکرم صلی الدعلیه ولم کی فرانبرداری اوراس مذکب پیروی که خواهشات اور مخوابت كىك رسول الله صلى الشطيه وللم كم ابع بور، ابيان كى طِراورٌ بنيا دوين. ملكه عين ابيان بين. ارشاد راميد: لا يُؤمِنُ أَحَدُكُ مُحَتَّى يَكُونَ هَوْبِهُ تَبَعًا لِمُناجِمُتُ بِهِ (الله ) ترجمه : کوئی شخص مومن نهیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات تک میرے طراق کے بنا پنج صنورا كرم صلى الديمليدو لم في آخري وصبّعت اورآخري كاكيد حوصحار كرام كو فراتي وه بهی تقی کرکسی حال میں بھی طراق نبوی کو نہ چیوا اجائے اور اسو مصنہ نبوی کی پوری بیروی کی جائے۔ حضرت غراض بن سارية كتفريس كدر سول الترسلي الترعليد وللم نع أكيب ايسا وعظ فرايا، جس سق لوب زما كته اور أنهيس وبراكيس مم نه عرض كيايا رسول الشرصلي الشيليك وسلم! يه تووداعي اورآخري وعظمعلوم هواب بيس كوني وصيّت فرا ديجيّم ارشاد فرايا: اوصيكم بتقوى الله والشمع والطاعة وان تامرعليكم عبد واته من يعيش منكم فيسرى اختلافا كثيرا فعليكم بستتى وستة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضواعليها بالنَّواجذ واتَّاكُم ومحدثات الامورفانكل بدعة ضلالة (اسيث ترجمه: مین تقیس وسینت کرا برون که تقولی اور پر بینرگاری پر قائم رینا، امیری اطاعت

كزا اگریمه وه غلام هو برخیص تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلاف ديکھے گا ليپ تم

میرے بعد میرے اور میرے خلفار را شدین کے طریقہ کو دانتوں سے صنبوط بیکڑے رہنا اور نی نتی باتوں سے بخیا ۔ اس بیلے کہ ہرنئی بات گراہی اور بے را ہروی ہوگی .

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيًّا فَأَتَّ بِعُوهُ ﴿ وَلَا تَتَّبَعُوا السُّعْبِلُ

فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ (الانعام-١٥٣)

ترحمہ: اوربے نیک ہیں میاسیدھا راستہ ہے سواسی کا اتباع کرواور دُوسرے راستوں برمت طیو وہ تھیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔

النّذِنعاليٰ ہم سب کو اپنے پیارے صبیب حضرت مخدصتی النّدِعلیہ وقم کے اُسوہ حَسٰدرِ جلنے لیر قفق عطافہ مائے ۔ آئین یا الا اامالمین

كى توفيق عطا فرائد أكين يا إله العالمين . وَالْخِرُ دَعُواكَ إِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ .

(بشكريه رڻديو پاکستان)

### السوة حسنه (۲)

حضرت مولانا عبيدالتدا نور رحة التدعليد نيررثيريو ياكتان لاس رسيح بمعر ۱۹ را پریل ۱۹ ۱۹ء برقت و بیج رات اُسوهٔ حَنهٔ سیحنوان سے مندرج ديل تقرريب راتي

اكمد لله وكفي وسلامٌ على عباده الذبير اصطفى: اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيد. بسم الله الرحمن الرحيث.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَهُ ۖ لِّمَنْ كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْمَيْوُمِ الْمُاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْثِيُّرًا والاخلاب ٢١٠)

ترجمه: البتة متحارب ليه رسُول الله مين اچهامنونه بيح جرالله اور قيامت كي أميد ركه تا

ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کڑا ہے۔

وُنیا میں ہزاروں انبیاعِلیهم السّلام کا نناتِ انسانی کی ہدای<u>ت کے لیے صنور اکرم</u> صلّی اللّه عليه وسلم سے پہلے سعوث ہوتے رہے لیکن وہ سب کے سب اپنے قبیلے یا قوم کو ہی بنیام آبانی

سے روشناس کرلتے رہے۔ ان کی تبلیغ محدُو درقبے اورمحدُو داشخاص کم مخصوص رہی رحمدُ فیے کم

صلّی التّرعلیه وللّم سے بیلے کوئی نبی الیانہیں گزُراجس نے تمام کا نناتِ انسانی سے خطاب کیا ہو۔ لیکن آپ کی بعثیت تمام ونیا کے لیے عام ہے، عرب کی امتیٰں ہوں یا بہود ونصار کی، ساری ونیا

ك يد ب جس طرح خدا وندتعالى شهنشا وطلق ب اسى طرح آج اسك رسول مطلق ويس. اب ہدایت و کامیابی کا منونہ بجُز اَتِ کی داتِ با برکات کے اور کوئی نہیں ملکہ اَتِ کے حامع ترین اُسوہ

کی پیروی کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ۔

تصورنبی كريم صلى الله عليه ولم كى بعثنت مسے پيلے وُنيا اكثر وبيثية مختلف حِتوں ، خِطّوں ، قبلیوں اور قوموں میں نبٹی ہُوئی تھی. ہر فبیلیر دوسرے فبیلیے سے، ہر قوم دوسری اقوام سے ، ہرشہر دُوسرے شہروں سے اور سرُملک دوسرے کمکوں سے باکس لاتعلق تھا۔ ذرائع آمدورفت محد دیتھے سامان رسل و رسائل کا فقدان تھا، ریل گاڑیوں اور ہوائی جازوں سسے ڈنیا نا آشا تھی ۔ ٹیلی فون اور

کا زمانہ نشروع ہونے والا تھا علم و حمت اور انوار و برکات سے و نیاستینر و مالا مال ہونے والی تھی مہینوں کے راستے فنوں میں طے ہونے والا تھا۔ و نیا کے ایک مہینوں کے راستے فنوں اور سالندوں میں پنجنے والا تھا اور ختلف محسول میں و نیا کو نئی ایجا دائے و نہا کو نئی کا خاتی میں تبدیل کیا جانے والا تھا۔ اس لیے اللہ ررت العزت مواقع و مسی اندوں میں و م مبعوث فرما ہو ساری کا نمات کے لیے شعل ہاریت ہوا ور پر شخص نواہ و ہ کسی حقے ، خطے یا نکک کا رہنے والا ہو اپنے اپنے حالات اور استعداد کے مطابق اکت فیصل کے اور ہوایت یاب ہو سکے۔

اس مقصد کے لیے صفور صلّی الشرعلیہ وسمّ ہی کی ذات اقدس مبنع رُشد و ہوایت ہوسکتی ہے نیر ضرورت بھی لیسے ہی جامع صفات، کابل والحل نبی کی تھی تاکہ ہرفر و اس کی زندگی سے تنہائی ماسل کرسکتے تاکہ انسانیت فوز و فلاح اور کامیابی و کا مرا نی سے مالا مال ہوسکے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی مقدس سیر سے سے رہنائی ماس کرسکے ۔ نیز اچھے اخلاق، پاکیرہ اعمال کا جامع ترین مفرخ ہو اور سیاست، ریاضت، اقتصادیات کا کابل اُستا دہو تعلیم و تربیت گاہ کے درواز سے ہو تھی مور اس کی تعلیم اس قدر سا دہ اور جامع ہو کہ دہیاتی اور تربیت گاہ کے درواز سے ہو کہ دہیاتی ہرز ملے میں کھلے رہیں اور اس کا فیصنان عام ہو ، اس کی تعلیم اس قدر سا دہ اور جامع ہو کہ دہیاتی اور شہری، عالم دھابی، بادشاہ وگدا ، جزیل و رہا ہی معلم و تعلیم ، درویش و دُنیا دار ایک ہی وہ تا میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق کیساں طور رہاس سے فائدہ اٹھا سی مردوز ن ، بوڑسے اور نہے میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق کیساں طور رہاس سے فائدہ اٹھا سی مردوز ن ، بوڑسے اور نہیے میں اینی استعداد کے مطابق کیساں طور رہاس سے فائدہ اٹھا سی مردوز ن ، بوڑسے اور نہیے سے اندر رکھتا ہو۔

چنانچریق تعالیٰ نے صنور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمتی وُنیا یک جہاں تمام کا نبات کی ہمیا

کے لیے مبعوث فرمایا وہاں آئی کے اُسورَ صنہ کو انسانیت کے لیے ایک جامع اور کا لڑا کل مونہ بھی قرار دیا۔ بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی وہی ذاتِ مبارک وسعود کرسکتی ہے جس میں مندرجہ ذیل خصوصتیات یا ئی جاتی ہوں .

### (۱) سيرت محفوظ مو

اس کی زندگی کا ہر مہرگوشہ ، ہر حرکت وسکون بے نقاب اوراُ جا گر ہو ، اس کے نجی مجلبی معاملات سے لے کو نشست و برخواست کم ہر جیز واضح اور مفوظ ہو اور حب جبی صرورت ہو اس سے رمنائی مل سکے .

اِس حثیبت سے دکھا جائے تو آپ کی زندگی ایک روش اور گھلی ہوتی کما سب نندگی كا كوئى گوشەنىيىن بىر امتدا د زماند كا از بۇرا بىر بىيىرت كا كوتى بىلونچپيا نىيى رە گيا بىسجا بىر كام غ نے تونتوت کے آفتاب عالمتاب کی ایک ایک کرن کو ادینے عالم پراس طرح شبت فرا داہے كه انوارنتوت كا ايب ايب كوشه وكونه احاديث وسندكى كسوفى برخيان بيشك كربيكا اوردكيا جاستانے بشلا آب کن کن کھانوں کوبیند فرائے اور کس ستنے کے اباس استعمال فرائے کن مجالس من بشست و رخواست بیند فرات کس سفام برکیا کیا ارشاد فراها ؟ آب کامبارک اورمسعُو دسرا ما کیا نھا؟ یہ اور اس سے کہیں زمایہ معلومات کتنب احادیث وسیرت وغیرہ سے آسانی معلوم کی جاستی ہیں۔ یہ بات بورے والوق کے ساتھ کھی جاستی بنیے کہ کا رخانہ قدرت میں كونى فروبشر بهي رجمت كاننات صلى السطيه والم كامتا بكر مقابل كسي صورت بعي بيش منهي كياجا سكا. اسرئيلي نوشتون مين لكعاب كراك الكفتيس فبرار نوسوننا نوس انبيار ونيا مين تشرفي اللير. ان کی زندگیوں کو رسالتاک بستی التہ علیہ وتلم کے مقابل رکھا اور پر کھا جائے تو مضور ہی الشعلیہ وقلم کی شان واضح طور برنمایاں اورمتیاز نظر آئے گی۔ اکثر انبیار کرام کے تواسیار مبارکہ بھی بیجے طور پر محفوظ نهيس اورجن كے نام قرآنِ باك كے صدقے جميں ميشر آگئے جوئلہ قرآن بجيم نسل انسانيت کی ہابیت واخروی نجات کا ضامن ہے۔ اس لیے سابق انبیار اوران کی اقوام کی نفضیلات اس کے موضوعات سے خارج ہیں۔ یفضیلت ہارے جان سے پارے نبی کڑم ملی اللہ علیہ والم کے لیے بس کرتی ہے کدان کی ہاکنے ہو زندگی کا ایب ایب لمحہ اور ایک ایک فرمودہ محض کتب اُریخ کی

#### زمنیت مبی نمیس بکیم انسانی دلوں اور دماغوں میں بھی محفوظ ہے۔ سب میں آن ہوں دار

### (٢) مرج خلاق بونا

اس مبارک صفت کے لحاظ سے ہمار سے صفور صلّی اللہ علیہ وسلّم کیا تے روز گار ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

الماہدے ہے کا ناتِ مُن جب کھیلی تو لامحب مُود تقی اورجب سبٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی خالق کردگارنے آت کو اس قدر جامع صفات پیدا فراایکہ اولادِ آدم کی جمیع مُنات

ات میں مودیں، جلیے م

حسُن بُوسف ، دم عليتی، يد سفيا داری آپنجه خوُبان مهم، دارند توتهن داری

توان ہی ستودہ صفات کے باعث انسانیت مجبور ہوگئی کہ آپ ہی سے ہمہ ہمت رہائی ملک کرے۔ یہ بھی آفات الدعلیہ وسلم کی ہمہ ہمت اور بہلودار شخصیّت ہی کا کرشمہ ہے کہ اُن سے زندگی کے ہر بہلوگئے کے ہر فرد کو ہائیت ماسل ہوسکتی ہے۔ بشلا ایک تیمی صورت کی للہ علیہ وسلم کے بچینے اور تیمی کی زندگی سے سبق لے سکتا ہے۔ رضاعی ماں کا سی ملیہ سعدیّہ سے صنور مسلم کے بچینے اور تیمی کی زندگی سے سبق لے سکتا ہے۔ اولاد کی پرورش و تربیت میں مسلم الدعلیہ وسلم کے زندگی بھر کے رااوسے واضح ہو جا تاہے۔ اولاد کی پرورش و تربیت میں دہنائی ماسل کرنے والا خا تون جنت کے آبا کو دیکھے۔ ٹری عمر کی بیوی سے نباہ ما بھنے والا حضر خدیجہ الحربی کے خاوری کو دیکھے۔ چوڈی عمر کی بیوی سے سی کو واسطہ پڑے تو عائشہ صدیقہ کے خاوری کو دیکھے۔ جو بیا ہونے کے لیے سپر سالائر سلمین بدر کو دیکھے اور مفتوح قوم سے سلوک کا سبق لینے والا فاتے میٹی کو دیکھے مصائب سے دو جا رفت ہو کہ میں بھوک سے ٹرھال مشعب ابی طالب کے اسٹیر کو دیکھے، درس مساوات کا متمنی جنگ امزاب میں بھوک سے ٹرھال شعب ابی طالب کے اسٹیر کو دیکھے، درس مساوات کا متمنی جنگ امزاب میں بھوک سے ٹرھال بھول برورتی ہو رہتے کے ایک میں کو دیکھے۔ پیسے برورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی کو دیکھے۔ درس مساوات کا متمنی جنگ امزاب میں بھوک سے ٹرھال بھول برورتی ہور باندھ کر کام کرنے والے ہار ہے آقا و مولی (فداہ ابی واقی) کو دیکھے۔ پیسے برورتی ہورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی میں بھوک سے ٹرھال بی بی کام کرنے والے ہار ہے آقا و مولی (فداہ ابی واقی) کو دیکھے۔ پیسے برورتی ہورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی ہورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی ہورتی کو دیکھے۔ پیسے دو جا کر کو دیکھے۔ پیسے برورتی ہورتی ہورتی کو دیکھے۔ پیسے برورتی کو دیکھے کی سے برورتی ہورتی ہورتی

تولقینیا ان سب مواقع پر با جلیایمی کوئی اور موقع ہو جلیپ رتب العالمین، سیالمسلین، خاتم لبّتین، رحمّه للعالمین صلّی اللّه علیه وسمّم ہی رہنا نظر آئیں گے۔ بسِ بہی شانِ حامعیّت ہے ، جس کو دکیر کر اپنے کیا غیر بھی حضور صلی الته علیہ و تلم ہی کو جامع صفات اور کائل را بہنا ملنے پر مجور ہوگئے ہیں۔

بونکه کامل مصلح انسانیت و پیخض بوسکتا ہے جوسب سے زیادہ عمل کرنے والا بھی ہم اسی لیے دنیا ہمارے آقا و مولئ کی شال پیش کرنے سے قاصر ہے جیسیا کہ جرنیل خود نہیں لڑتا صوف فوج کو لڑا آہے بگر حضور صلی الڈ علیہ وہم بنفس نفیدں جس غزوہ میں شرکی ہوئے اگل صف میں سب سے آگے رہے ۔ تنگی وعشرت کے وقت صحابۃ نے ایک ایک بیتھر سپیٹے پر باندھا توحفور مسی الدّ علیہ وہم نے بھی اس قدر تنگی اُٹھائی کہ دو بیتھر کم باندھنے کی نوبت آئی ۔ عبادات فرائصن کے علاوہ شعبان کے روز سے بساری ساری را نوافل میں قیام کرنا۔ نما زول میں ہجبّہ، اشراق ، اوابین وغیرہ کا اضافہ کر لینا وغیرہ وغیرہ ۔

زندگی بنی نوع انسان کے لیے کامل ،انحل اور فضل ترین انسوۃ حسنہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اُس خالِق انس وجان کا لاکھ لاکھ سٹ کمہ اوا کرنا جاہئیے کہ جس نے ہمیں حضور

صلى التعليدوللم كى أست بيس بيدا فرايا ٥

این سعادت بزور بازونسیت تا ند بخت د خدات بخت نده

پس ہیں جا جائے کہ ہم آپنے آقا و مولی ہادی و مُرشد کی محل تا بعداری کرتے ہوئے اپنے آب کو اور اپنے معاشرے کو وُکھی ڈنیا کے لیے معاصی سے نجات کا نمونہ بنا کر پیشس کریں اور اقوام عالم کو تبلیغ وحُن اخلاق کے طفیل خدا کے دروازہ پرلا کھڑا کریں۔ کتاب وسُنت کی دوشن میں اپنی زندگی وعقبلی کو کامیاب بناکر اور مُرخرو ہوکر اللہ ونبی کے مصنور بیش ہوں۔ آمین اللہ لہان

(بشكريه ريدُيو إكسننان لامبور)

# اکل حلال کی اهمیت

جانشین شیخ لتفسیر حضرت مولانا عبیدانشد انور رحمته الشعلیہ نے ۱۲ و مبر ۱۹۶۷ء سحری کے پروگرام میں ریڈیو پاکستان لاہور سے مندرجہ ذیل تقریر وسنسرائی

الحمد لله وكفى وسكام على عباده الذي الطفى: المتابعد فقد قال الله تعالى في القرار المجد والفقار الحميد اعوذ بالله من الشيطن التجيم بستم الله الرحمن الرحيم ولا تَأْكُلُوا آمُوا لَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالله الرّحام الله المرابع ١٨٠٠ ورموكا الناس من اكا و الرائيس من الك دوسوكا الناس من اكا و الرائيس من الك دوسوكا الناس من كا و ا

صفائی معاطلت اورخالق و مخلوق دونوں کے صفوق کو بیشن و خوبی انجام دینے کی شدور ستی علیم دیتے ہوئی معاطلت اورخالق و مخلوق دونوں کے صفوق کو بیشن و خوبی کا ایک کا بل و اعمل اُسوہ اور نمونہ پیشن کرائیے۔ ایک صحابی کے دریا فت کر نے پر حضرت عائشہ نے فرایا کان خلف ہُ قیڑا ن رصفوص کی الشہ علیہ و سلم کے اخلاق قرآن کی نفسیر ستے ، معلوم ہموا کہ اخلاق کی درستی ہمیں اُرافت کی خوبیت انسانی اور ایمان کی نشانی ہے اور جبی خص کے اخلاق وعادات درست بنیں اُسے جو کا بہت استان واسلام کے دعوے کا حق بنیں ارشاد نبوئی ہے آگم کی المد قرید نور انسانی واسلام کے دعوے کا حق بنیں ارشاد نبوئی ہے آگم کی المد قرید نور انسانی واللا و شخص ہے جو کی نیوانطان کی الک میں سے کا مل ایمان والا و شخص ہے جو کی نیوانطان کی الک سے کا مالک سے )

اخلاق رذيليه سيخات اوراخلاق صندمين كالنهيس ميشر لإسكتا جب كمه انسان كا خور دونوش اور حصول رزق شرىعيت اللية اوراحكام فرآنيه كيمطابق ندهو ملكه ونسب كانظام امن دامان اورعدل وانصاف اسى بيتائم بيد . رغيزوان لاوت كرده آيت مين اُعُلِ السِّالِ بالباطل يعني اجائز ذرا تعسيه تهياني مروني دولت سيمنع كيا گياہے تو ناحق مال كھانے كى كئي صُورتیں ہوسکتی ہیں مثلاً چوری بھیاری ، ٹوکیتی ، لوسط مار ، قمار بازی عصمت فروشی ، گانے بجانے کی اُجرت، شراب کی تمیت، رشوت لینا دینا ، حجُونی گواہی دنیا ، امانت میں خیانت کرنا ، علیٰ نها القیاس۔ ندکورہ ناجائز ذرائع۔۔۔اگرحصُولِ دولت روا رکھا جائے تو ٌونیا کا نظے ام امن دامان اورعدل وانصاف درمم برمم موسك ره جائے اورعدل وانصاف كا فطرى جذبه ائميدمو ہوم بن جلئے۔اسی بلے شراعیت ملے تمام اخلاق اور عبادات کے حسن و نوبی کا دار دمار رزق حلال کے اکتساب پر رکھاہے بینا پنجہ اولیائے کرام وصوفیائے عظام حرکیے بھی مجاہرے اور را ضتیں کرتے کراتے ہیں ان سب کامقصد و نشا بھی لیے ہے کہ انسان کو ہونتم کے عیوب اور ر دائل اخلاق کی گندگیوں سے پاک وصاف کر کے خوبیوں سے آزاستہ و بیراستہ کیا جائے اکہ نورمع فرت سے سرشار ہو کروہ بارگاہ خداوندی کی صنوری اورحاضری کے لائق ہوسکے اور اس کا صیحے اوراحس طرنتی بیہ ہے کہ انسان اکل حلال اورصد قِ مقال کی پابندی کرہے۔

معاش کا حصل کرنا اور اپنی روزی آپ پیدا کرنا اپنی اور اپنے متعلّقتین کی ضروریاتِ نما گی کو نُوِرا کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اسی لیے شریعیتِ محدّیہ میں رزقِ حلال وکسیمِطاش کوحد درجرا ہمیںت دی گئی ہے اور ہے کاری کو جُرم قرار دیا گیاہے اور معاش کے طلال اور جائز طریقوں کو عباوت کر ایس کے طلال اور جائز طریقوں کو عباوت قرار دیا گیاہے بعضو صلّی اللہ علیہ وسلّم نے بلاوجر سوال کرنے کو بُرا منایا ہے اور اور اندا وہ کا ارشاد ہے جو شخص صلال روزی کی جُستجو کرئے اکر سوال کرنے سے مفوظ رہے اور اینی اور لینے اہل وعیال کی ضروریات زندگی مہیا کرے، وہ شخص جب بارگاہ فدا دند عزّ وحبّل میں بیش ہوگا تو اسس کا جہو جو دھویں رات کے جائدی طرح جیکنا دکتا ہوگا ۔

نیز ارشاد نبوی سے کہ جگل سے کو لیں کا گھا اُٹھا کر لانا اور اس پر گزرا قات کو کئی کے سامنے وست سوال وراز کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ وجیعین ) نیز ارشاد ہے کہ خوص شام کو منظا کر گؤر ہوجائے، اُس کی منفرت ہو کی اطرانی ) اسی لیے رزق علال کی طلب کوجا دسے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔ المشکن المشکن آرف اللہ کی گئی المنظم آرف کا کی جھا گئی و کا آنا اللہ کی جگا ہے۔ ارشاد ہے۔ اوریق تعالی کام کرنے والے بندہ کو اپند فوات میں ) اپنے ہاتھ سے اطلب رزق علال جاد ہے اوریق تعالی کام کرنے والے بندہ کو اپند فوات میں ) اپنے ہاتھ سے

کام کرنے والے شخص کو شریعیت اسلامیہ نے نہایت پندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اَلْکَاسِبُ حَبِیْبُ اللّٰه ( اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے) ایک دوسری صدیث ہیں ارشاد ہے۔ اِنَّ فِی الْحَتَّیْنَ دَرَجَیْ لَا یَنَا لُھا اِللّٰ اَرْبَابُ الْھَمُوْمِ فِی طَلَبِ الْمَعِیْشَدِین. رحنت میں ایک مخصوص درجہ ہے جس کک رساتی اُنہی لوگوں کی ہوگی جمعاش کی مُبتج میں جران اور پریشان رہتے ہیں ۔ اور پریشان رہتے ہیں ۔

بزرگان دبن نے باین کیاہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ صوف تحرِمعاش ہی سے ہوسکتا ہے۔ نیزارشا دِ نبوی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے کہ عبادت کے دس مصّے ہیں جن ہیں سے نو کی ادائیگی صوف طلب رزقِ حلال سے ہوتی ہے۔

وَ اُخِرُ دَعُولَ نَا آنِ الْحَدُدُ بِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ (بشكرير رُدُو كِكِستان) شرم وحار

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذيب اصطفى ، امتا بعد فاعوذ بالله مر . الشيطن الرجيم بسمالله التحمر . التحيم

انسانی اخلاق وعادات میں شرم وحیامجی انسانیت کاعظیم ترین وصف ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اسی لیے منصوب دین اسلام ملکہ دیگر نداہہ ہے۔ ابنی فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔ اسی لیے منصوب دین اسلام ملکہ دیگر نداہہ ہے۔ ابنی اورجس قدر شسترک کے طور پر ندصرف یہ کہنو و ابنیان اورجس قدر شسترک کے طور پر ندصرف یہ کہنو و اخلاق فاضلہ کو اپنی زندگی کامعمول بنایا ملکہ ساری زندگی اہنی اخلاق فاضلہ اورعادات بیندیڈ ہی کی وجوت دیتے رہے۔ شرویت اسلامی میں قوجیا کو ایمان کا ملی جوہر قدار دیا گیا ہے۔

دوت دیتے رہے۔ شریب اسلامی میں توجا کو ایمان کا مہلی جرمر قرار دیا گیاہے۔
حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول الدصلی الدیا ہے انصاری خص کے باس
سے گذرہ وہ اُس کو زیادہ شرم کرنے برسجا رہاتھا (کہ زیادہ شرم نہ کرنی چاہیئے) آپ نے
فرایا رہنے دو (اور اسے غلط نصیحت نہ کو) کیو کہ شرم کرا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ (متفق علیہ)
حیار کی دوشیں ہیں۔ ایک خواتی، دوم کسی بہلی ہتم پدائشی اخلاق میں شارہے۔ کوس میں
انسان کے سب واکستاب کو کچھ دخل نہیں ہوا لیکن شرم وجیا چونکہ ایسی صفت کا نام ہے جو
بند اخلاق کی شخرک ہوتی ہے اور ردیل اخلاق سے روکتی ہے۔ اس محاظ سے اس فطری صفت کو
بند اخلاق کی شخرک ہوتی ہے۔ اور ردیل اخلاق سے روکتی ہے۔ اس محاظ سے اس فطری صفت کو

حضرت عمران بنصيري مسعد دوايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا. شرم كانيتجه

اسلام میں احسان کا مرتبرسب سے اہم قصد بید اور ہی ہرعبادت کی دُور جہتے۔ تمام عبادات اسی کیفینت کے پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اگرعبادت سے یہ تصور پیدا نہیں ہوا توسیجولو کہ اُس کی ادبیکی ہیں ضرور کوئی قصور رو گیا ہے۔ اس صدیث کا مقصد بھی نسبت احسان کی رہتیت ہے صحابی نے صحابی نے میں اُس کے ایکان آت نے نے صحابی نے میرامقصد بھاں احسان کا وہ مرتبہ نہیں جس پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے ایکام کے انحان سے میرم آئے گئی ہے جب کم کہ اس سے طرح کر وہ دائمی استحضار اور سیخت تصور مراد ہے جس کے بعد انسان کی میرامقصد بھاں اور اس کی معصیت سے لزائی ترال سی میں شرحیت کے خلاف میں شرحیت کے خلاف سوچنے کی ہمت نہیں رہتی ، کا نوں میں نام اور اس کی مطابق نے کہ دنیا گی تمام المور کے شنف ، انتھوں میں نے فرون کی مقصد نظروں کے رہا منے آنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا گی تمام کرنے کی طاقت نہیں رہتی ۔ آخرت کا مقصد نظروں کے رہا منے آنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا گی تمام کا رہنے کی طاقت نہیں دہتی ۔ آخرت کا مقصد نظروں کے رہا منے آنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا گی تمام عارضی دنیت ایک لہو ولعب نظر آنے گئی ہے۔ موت اور ما بعد الموت کے مناظراس طرح بیش نظر کرنے کی طاقت نہیں لو ولعب نظر آنے گئی ہے۔ موت اور ما بعد الموت کے مناظراس طرح بیش نظر

رہے لگتے ہیں کدمتاع ونیاسے کوئی لگاؤ نہیں رہتا جب بنبیت احیان کے اثرات کا وائرہ اتنا

قوى اور وسيع بوجائة والسيحبو كه متنائم كو اس سي شرانا چاہئے تھا اہتم اتنا شرانے لگے ہو۔

بیاں اکی عجبیب وغربیب واقعه باین کیا جاتاہے۔ اکیس افرنے آنا رسفر کئی دوز کی عُبوک پایس سے بتیاب ہو کر قربیب کی ندی سے بہتا ہُواسیب اُٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد قدم ایک

ر من سے خود مخود کرکے اور وہی سرراہ کھرے ہوکر سوچنے لگا کہ ضرامعادم کس کاسیب تھا،

كال معينا بروا آيا تها، ميس نے بغير اجازت كاليا، ابكس معان كراؤن، كال جاؤن؟ اسى خيال مين منفكر وريشان حيدمند السوحيارلى ميركسى اداد مديل الإ اور مررا مكيرسد دني

كرًا عِلاما را تفاكد اس ندى مِن اكيب بيب مهررا تفا، وه كهال سه آيا بكسي نه تبايا كرنسلال دىيات ميں اكيك باغ ہے وہيں سے آيا ہوگا. وہ باغ اكيك بىرە كابند سيب كى مالكه كاپتہ على مانے

سے بہت خوش ہُوا کہ آخرت کی گرفت سے بچ سکوں گا۔ جبضعيفه كمان ريبخإ اورانياحال تباكرمعاني أنكى توضعيفه ريسكته كيسي كيفيت طاري

ہوگئی بنید منط کھری سوجتی رہی اس کے بعد کہا کہ میں ضرور معاف کر دوں گی مگر ایس شرط کے ساتھ مسافرنے دریافت کیا کہ وہ شرط کیا ہے ؛ضعیف نے کہا کہ میری ایک متیم بچی ہے اُس کے گا

عقد گرلوتوئيس بيب معاف كردول گي-اس انو کھی شرط کے لیے یدسافر تیار نرتھا، اس لیے خیدمنٹ فور کرنے کے بعدانی رضامنگ

كا اظهار كرديا. اس كے بعضع فقد نے كما كر پيلے ميري كي كى حالت سُ لو، اس كے بعد فيصله كرو بر فير ہمتن گوش اس لڑی کا حال <u>سُننے</u> لگا ۔

صنعیفرنے کہا میری لڑی اندھی ہے، ہری ہے، گونگی ہے، اُولی ہے، لاگڑی ہے، خوب سوچ بچه لو اور پیرواب دو که ایسی الرکی تم کولیند ب

بيئن كرمسا فرك رونك كطرك بوكة اوربيبنية أكيا عجيب كشكش مين مبتلا بوكيا كهردر عالم ضطراب میں غرق رسنے کے بعد آخری فیصلہ کر لیا کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب آبان ادر بهتر الم در المان در المان در المامندي ظامر كردى-

ضعیف کی خوشی کا ٹھکا ا منظا، خدا کا مشکر اداکیا کہ جیسے الیکے کی مجے اللش تقی جس کے لیے عرصر سے مجے فکر تھی، خدا ہی کے محروسے رہتی، اس نے اپنی قدرت سے سبب کے ہانے سے

اس کو بها*ل مینجا دیا* .

عقد کے بعد حب اُس بزرگر مسافرنے اپنی بیوی کو دکھیا توجیرت و ہتعجاب کی انتہاز رہی کہ جیسے ماں کی زانی سُنا تھا ، اس کے باکمل جنگس پالیے حسُن صورت سے شن سیرت بھی طا ہر تھا ، عِفْت عصمت ، حیا ، نیکی ، شرافت وُلہن کے حسُن ظاہری کو بھی دوبالا کر رہی تھی۔ بیوی کو دکھیے کر

صعيفه المعجب تعلف كي وجدر إفت كي تب است كها و

"بٹیا ا جو کچھ کیں نے کہ سے کہا تھ کوئن کر تعجب ہوگا، دہ یہ کمیری بچی نے کہ کوئی ایا کام نہیں دکھیا جس سے آنکھ گذری ہوتی، اس لیے بُرے کاموں سے آنکھ اندھی ہے۔ کا نوں سے کہی کوئی ایسی بات نہیں شنی جس سے کان گنہ گار ہوتے، اس لیے بُری اِ توں سے کان ہر سے ہیں۔ زبان سے بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولی جس سے زبان گنہ گار ہوتی، اس لیے بُری اِ توں سے زبان گونگی ہے۔ باتھوں سے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے باتھ گنہ گار ہوتے، اس لیے بُرے کاموں سے باتھ گؤ گؤے ہیں۔ بیروں سے کھی ایسے قدم نہیں علی جس سے بیرگہ گار ہوتے

اس ليے بُرے كامول سے لنگولى بے"

أَنَاكَهُ كُوضِيفُ فَامُوشُ مِوكَى بَبِ اس بَرَكَ مِا فَرِنْ مِرَةُ سُحُوا واكِيا كَرَجِينَ بِيوى كَ لَاسَسَ عَى السَّسِ عَنِي السَّرِفُوا نِهِ مِنْ دى التَّرْتِعَالَىٰ نِهِ الشِّيْطِينِ وَالطَّيِّيَا بِينَ اَلْخَبِيْدُ فِي الْطَيِيْدِينَ وَالْخَبِيثُ فَنَ لِلْخَبِيثُ فَانَ لِلْخَبِيثُ وَالطَّيِّيَا فِي لِلْطَيِّيَ

وَالطَّيِّبُونَ لِلُطِّيِّبِيثِ ﴿ (النَّنَّ ٢٦)

ترجمہ: المائ عورتیں المائی مردوں کے لیے ہیں اور المائی مرد المائی عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں باک مردوں کے لیے اور ایک مرد بائی عورتوں کے لیے ہیں۔

اں کو خدا تعالی کے فرمان پر بورایقین اور بھروسہ تھا کہ جیبی میری لڑی ہے وہ اس کے لیے شوہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی کسی کی مخت ضائع نہیں گڑا، وہ میری محنت بھی ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالی کسی کی مخت ضائع نہیں گڑا، وہ میری محنت بھی ضائع نہ کرے گا۔ اللہ کہ علوم ہونا چاہیے کہ یہ میاں بوری کون تھے ؟ امام زمانہ صفرت ابوصنی فرقالتی ہورہی ہو الدین تھے جن کے علم سے ساری دنیا سیراب ہورہی ہداورا نشاراللہ ہمیشہ سیراب ہوتی رہے گا۔

حضرت ابومرر أي سعدوايت ب كرسول التصلي التي عليه واللم في فرواي حيا وشرم إيان

سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نیتجرحبّت ہے اور بے جیائی وفخش کلامی درشتی فطرت سے ناشیّ ہوتی ہے اور اس کا نیتجہ دوزخ ہے۔ (احمد، ترمذی)

سی تعالی نے خواہ شات نف نی کے روکنے کے لیے مشرم وحیا کی نعمت سے کسی کو محروم نہیں رکھا ماکہ وہ اس کو بروئے کار لاکر دوسروں کی نظروں میں ذلیل ہونے سے بیچے،نیکے نجتی اور پاک دامنی کی حفاظت کرے اس لیے بھیل ایمان کے لیے اس رُوحانی قوّت سے فائدہ اُٹھانا بھی مسلمان کے لدمدیت صنوں ہے۔۔۔۔

کو ہماری کوئی حالت اس علیم و بصیر سے جیئی ہوئی نہیں ہے گرادب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بیلے انسان اپنے مالک و مرتب سے شرم کرے، اُس کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے ۔ اُس کی آیات کا مذاق نہ اُڑائے جس طرح بعض گناہ کوگوں سے چیئیا کر کرنا ہے اِسی طرح اُس ماضروغائیب سے بھی ہرظا ہری یا باطنی گناہ چیئیائے کیونکہ وہ تھیں قریب سے بھی دیکھ رہا ہوائے اُس کی حاضری کے استحضار کے ساتھ اُس کی چیشی کا بھی خوف رکھے کہ ایک دن اس کے رُو بڑو پیش ہونا ہے اور اُس وقت سب نافر ہانیاں سلسنے لائی جائیں گی تو کیا حشر ہوگا۔

اپنے شین و مهر بان رسول رستی السطیہ و تلم ) سے بھی شرم کرے بن کے رُوبُرو ہر مجر آ کو است کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اُن کی نظر ہماری بدا عمالیوں پر پڑتی ہوگی تو اُن کا ناصد مر ہم تا ہوگا ، بھر جس وقت وہ قیامت کے دن شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے تو اخییں کیا مُنہ و کھلائیں گے اور خود اس پیکر جا کو ایسے حالات ہیں ہماری شفاعت کرنے ہی تا تھا کے افرین کے اس لیے جس طرح اُن پر در وو وسلام جھینے میں سفت کرنا صروری ہولی طرح اُن پر در وو وسلام جھینے میں سفت کرنا صروری ہولی طرح اُن سے شرم وجیا بھی ضروری ہے ۔ نبی صلی الشیطیہ وسلم سے شرم ہی ہے کہ ان کے ارشادات کو لینے اُن سے شرم وجیا بھی ضروری ہے ۔ نبی صلی الشیطیہ وسلم سے شرم ہی ہوئی فافول یعنی فرشتوں سے بھی المال کے اندر جاری و ساری کر کے اُن کی مبتت کا ثبوت و ہے ، اُن کی سنست قائم دکھے اور اپنی برکر دار اور اسے اُن کے مبتد کی وقت کسی سے بات نہ کر سے برائیوں اور گئا ہوں سے بی اُن کی سنست کو اُن کے سامنے کو آب اُن بوط نے اور اُن کی نظروں میں اپنی فیضیات باکل ننگا نہ ہوجائے اور دفع حاجت کے وقت کسی سے بات نہ کر سے برائیوں اور گئا ہوں سے بی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔ اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔ اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔ اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔ اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔ اپنے قرابت داروں سے بھی شرم کرے ۔ اُن کے سامنے کوئی ایسی بات یا فعل نہ کر سے بڑھائے۔

جس سے اِن کوصدرر پہنچنے کا احتمال ہو یا اُن کو ناگوار گزرنے کا امکان ہو۔ لینے ہم عنسول سے بھی شرم کرے اور کوئی الیسی حرکت نرکرے جوان کے نزد کیے الیب ندیرہ ہو۔ اسلام نے ہراس بُرانی کے انسداد کا اہتِمام کیا ہے جس کے ذریعے کسی نکسی فِتنہ کے پھیلنے کا امکان ہو. نظر مدبھی بدکاری وبیعیائی کی جا بی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھُلّاہے اسى <u>ليم</u>تى تعال<u>ى نە</u>سب <u>سەيىلە</u>ايىنى نظرون كى حفاظىت كاسامان فرمايە بىكە انسان تېرىي صرورت کے بغیر ادھراؤھرنہ دیکھے، نظری نیجی رکھے اکد دانستہ یا ا دانستہ کسی پر کوئی غلط انداز نظر طریکر اُس کے خرمن سکون کو نرحلا دے اور اُگر ایک دفعہ کوئی ایسی نظر کسی عورت پرطریطانے تو دوسرى نظرسے ائسے مركز نه ديھے كه مركحب كناه بوكا اسى طرح عورتوں كو محم ديا كيا بنے كه وه مردون پرنظرنه والیس حضور صلی التعلیه وسلم نے عورت کو نا بنیا وں سے بھی برده کرنے کی تعلیم فرانی ہے۔ جنابچہ فرآن بھیم جس طرح تدریجًا ۲۳ سال کی مّدت میں محمّل طور پرنازل ہوا اور بحُل بحُل الحكام ازل ہوتے گئے مسلمان ان رعمل پیرا ہوتے گئے سورہ نور میں بردے کے احکام نازل ہوئے توحضورصلّی الشّعِليه ولّم نے اُمّهات المزّمنين اورتمام سلمان خواتين کوغير *محرمو*ل سے پردہ کا بھم دے دیا. ایک دفعہ ایک نابنیا صحابی صفرت عبداللہ ابن محتوم آنضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے اندرون خانہ تشریف ہے آئے بحضور سی التہ علیہ وسلم نے اُپنے گھروالوں کو اُن سے يرده كرنے كاسكم ديا ـ ان ميس سيعض نے كها" يا رسول الله إاس ابنيا سيم مريده كساليكري اسے تو کیے نظر ہی نہیں آتا " اس کے جواب میں صفور متی التعلیہ وسلم نے فرایا "بے شک اسے تونظر نہیں آتا کیکن تھیں تونظر آتا ہے؛ سواسلامی پردہ کیے طرفہ نہیں دوطرفہ ہونا چاہیے اسے بخوبی اندازه هوسکتاب که اسلام نے ایک فیتنه کو روینے کا کتنامتم بالشّان اہتمام فرمایا ہے مُروکو لازم ب كداپنے ستركا پرده كرے بعنى زير إف سے گھٹنون كم كے حسد كوريده ميں ركھے اور ا یسا کوئی لباس ند مینے جس سے بیحشہ نظر ائے۔ اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ بھی اپنے سُتر کو پھیا کر رکھے بینی ان سے زانو کک کاحقہ دوسری عورت کو بھی نہ دکھائے اورغیرمحرم سے نیا سارا بدن چھپائے۔ اپنے مئن و حال کی نمائش کے لیے گھرسے باہر نہ ٹکلے بلکہ اپنے آکھے فتنہ پڑازو سے بیانے کے لیے گھری جار دیواری میں محفوظ رکھے۔ اگر ابسرکے کسی آدمی سے اِمْرِجوری کوئی بات كرنى رئيدے توائس وقت بھى احتياط سے كام لے اور نزاكت سے ندبولے اكد اس كا زم اور

دکیش اسب واجر کسی بر باطن کو اس کی طرف متوجر نکر دے اس لیے ایسے وقت کسی قدر شونت اور رُوکھا بِن دکھائے۔

قرانِ عیم میں ارشادہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَخُصَّمُولَ مِنْ اَبْصَارِهِمَ وَيَحْفَظُولَ فُرُوْجَهُمُ دانَّوَتَ ) ترجم: ایان والول سے کہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اوراپنی شرمگاہوں کو بھی مخفوظ رکھیں۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِيْتِ يَغُضُّضَنَ مِنْ آبَصَارِهِنَّ وَكَيْفَظُنَ فُرُوبَهُنَّ (القولِّ) ترجمه: اوراييان واليول سے كه دوكه اپنى نگاييں نيچى ركھيں اورائيى عصمت كى طات قرآن كيم ميں يہ ارشاو ہے:

ُ إِنَّ الَّذِيْنِ فَيَجَبُّوْنَ انْ تَشِيْعَ الْفَاحِثَةُ فِي الَّذِيْنِ الْمَنْوُا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْكُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْلَخِرَةِ ﴿ (القَوْمِا!)

ترجمہ: بے شکب جو لوگ جاہتے ہیں کہ امیا نداروں میں بدکاری کا چرجا ہواُن کے لیے وُنا اور آخرت میں دروناک عذاب ہے۔

ایمت شهورفلسفی فیشا عورت کا قول ہے کہ صنعب نازک کی عزّت اور صمت کا حقیقی محافظ اور سیّے فرہنے سیّا پاسبان اگر کوئی فدہ ہب ہے تو اسلام اور صوف اسلام ہے۔ ہارے پاک اور سیّے فدہ ہنے اگر ایک طوف عور توں کو میں اگر ایک طوف عور توں کو میں اُن کی انتہائی عزّت و کو میں کا حکم ویا ہے کہ وہ اجنبی عور توں کی طوف تکاہ اُٹھا کر بھی نہ دہمیوں بینائحیہ اُن کی انتہائی عزّت کے ارشا دفوا ایسے کہ جو خص کسی اجنبی عورت کی طوف بہ نظر شہوت دیکھے ارشا دفوا ایسے کہ جو خص کسی اجنبی عورت کی طوف بہ نظر شہوت دیکھے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی انکھوں میں سیسر گھلا کہ ڈول کے گا۔

رسُول الشصلی الشعلیہ وسلّم نے معالج کی رات دکیما کہ آگ کا ایک ہنوُرہے۔ اُس ہیں نگے مُرد اورننگی عورتیں جل رہی ہیں۔ اس تنوُر میں اُبال آیا ہے تو وہ اُوپر آجاتے ہیں جب تنوُرکے مُنه کے قریب آتے ہیں توجیر اُبال ینچے عِلا جاتا ہے۔ آپ نے پُوجیا یہ کون لوگ ہیں؟ فریشتے سنے عرض کیا یہ زنا کار ہیں۔

حضرت البُوسيد خدريٌ بيان كرنے بين كه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إك اور برو انشين

دوشنرہ سے بھی زیادہ باجیا اور شرمیلے سے سوجب ہم کہی چنر کے متعلق خیال کرتے کہ آئیاسکو

ناگوار محسوس کر رہیے ہیں تو اس کے آثار آئی کے جہزہ مبارک پر پہچان لیتے ستھے ، (بخاری دیم م)

حضرت ابن سعو و سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نبتوتوں کی جم

صیحے اور غیر نمسٹوخ باتیں لوگوں کم کہنچی ہیں اُن میں ایک مشفق علیہ بات یہ ہے کہ جب شرم وغیرت

باقی نہ رہے تو بھر حرج تمارا ہی جائے کرتے رہو ۔ (بنجاری)

بے حیا بکش مہرچہ خواہی کن

ایک نا تون جس کا نام ام خلاد تھا آنضرت صلّی الدّعلیه وسمّ کی خدمت میں اپنے بیٹے کا ہج قل ہو حکی تھا، انجام دریافت کرنے ہیں اور وہ نقاب پینے ہوئے تھیں نبی صلّی الدّعلیه وسلّم کے کی صحابی نے اُن کی اس استعامت پرتعب کرتے ہوئے کہا نقاب ہین کے آپ بیٹے کا حال دریت صحابی نے اُن کی اس استعامت پرتعب کرتے ہوئے کہا نقاب ہین کے آپ بیٹے کا حال دریت کرنے اور پٹینے کا ہے ) انفول نے اس کے جاب ہیں کرنے اور پٹینے کا ہے ) انفول نے اس کے جاب ہیں فرایل کہ میرا بیٹیا مراہ ہے ،میری حیا نہیں مری ہے ۔ اس کے بعد رسول الدّصی اللہ علیہ وسلّم نے اُن کو قدمی دی کہ تھارے بیٹیے کو دوشہیدوں کا اجر ملے گا۔ انفول نے پُرجیا ایسا کیوں ہوگا ؟ یا رسوالیہ اُن کو آپ نے فرایل اس یہے کہ اس کو اہل کیا ہے۔ (ابوداؤد)

تصرت ابن عرش دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والم کے فرمایا کہ حیا اور ایمان والا ایک دوسرے کے ساتھ والبشہ ہیں جب ان میں ایک اُٹھا لیا جاتا ہے تو دُوسرا بھی اُٹھا لیا جاتا ہے اور ابن عباس کی روایت میں میضمون اس طرح ہے کہ جب ان میں سے ایک جیبین لیا جاتا ہے تو دُوسرا بھی اُٹ کے پیچھے بیچھے روانہ ہوجاتا ہے۔ (شعب الایمان)

حضرت انس فراتے ہیں کہ رسُول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فرایا فحش اوربے جیا اُی جس چیر میں بھی پیدا ہوجائے اُسے عَیب دار اور ہدنما کر دیتی ہے اور شرم و حیاجس چیز ہیں پیدا ہوجائے اُسے خوشنا بنا دیتی ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمر شد روایت ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کو ملاک کرنے کا ارادہ فرمالیہ ہے توسیلے اس سے حیا وشرم چیبن لیتا ہے جب اس میں شرم وغیرت نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی ظرو میں جقیر اور مبغوض بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو بھرائس سے
امانت کی جفت بھی چین لی جاتی ہے۔ جب اس میں امانت واری نہیں رہتی تو وہ خیانت دنیہ ا میں مبتلا ہونے گلتا ہے۔ اس کے بعد اُس سے صفت رحمت اُٹھالی جاتی ہے۔ بھر تو وہ بھٹ کا را ہُوا
مارا مارا بھرنے گلتا ہے۔ بجب تم اس کو اس طرح مارا مارا بھڑا دکھیو تو وہ وقت قریب آ جاتا ہے
کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چین لیا جائے۔ (ابن اج)
کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چین لیا جائے۔ (ابن اج)
کو اب اس سے رشتہ اسلام ہی جین لیا جائے۔ (ابن اج)
والے دُول نے اللہ تعالی مسب کو شرم وجا نصیب فول نے۔ (آ مین)
والے دُول دَعُول کَا اَنِ الْحَمْدُ مِلْلِهِ رَبِّ الْعَلْمَةِ بِنْنَ ۔

إ بشكريه ريْدُنو باكستهان لامهور)

## انفاق في بالسراليد

جاشين شيخ القنير صرت مولانا عبيدالله الور رهد الله عليه في مورّخ ٢٨ منى مدر الله المورك برورام من الماليورك برورام مهمور دى أواز " بيس مدر الفاق في سيل لله كالمدر والمن المراد و المرد و المرد

اَنْحَمَّدُ بِلَيْهِ وَكَمَّنَ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَلَفَى اَمَّا اَجَد : انفان فى سبيل الله كِ لفظى معنى بين فداكى راه بين مال فرج كزا - الله رسب العرّت كَ كلام مقدّس اور المخضرت صلّى الله عليه وسمّ كى اعاديث مِن الله كى راه مِين فرج كرنے كى روغيب

اور اس کے فضائل اس کمرت سے آتے ہیں کہ ان کی صربنیں ۔ ان کو دیکھنے سے علوم ہولہد کر میسیریاس رکھنے کی چزہے ہی نہیں۔ یہ پیا ہی اس لیے ہوا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرج کیا جاتے ۔ جنانچہ ارشادِ رانی ہے :

ٚێؘٲؾؙۿؙٵ ٱلَّذِیْنَ امَنُوْلَ ٱنْفِقُول مِمّا رَزَقْنٰکُمُهٔ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَیأْتِیَ یَوْکُر لَاَ بَیْکُ فِیْلِهِ وَلَا خُسُلَهُ ۖ وَلَا شَفَاعَتُّ. (پِّ سالِتُرْوِلَيْتِنْهِرِ اِنْ اِلْمُولِيَّةِ بَرَاه،

ترجمہ: اسے ایمان والوا خرچ کروائس ہیں سے جہم نے تم کو روزی دی پیلے اُس دِن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ آسٹنائی اور نہ سفارش بعنی عمل کا دقت ابھی ہے آخرت میں تو نہ عمل کیتے ہیں نہ کوئی آشائی سے دیتا ہے نہ کوئی سفارش سے مچھڑا سکتا ہے جب نک کیڑنے والانچھوڑ ہے۔

مُسُلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زُرُ و دولت کو تقصُّودِ جیات نہ بنائے کی تقیقی مقصدِ حیات بعنی سر ملبندی دین اور رضائے اللی کامعین بنائے اُس کی رضا و منتا کے مطابق اُسْسے خرچ کریے ورنہ اسے اپنے لیے وہالِ جان سمجھے۔ اپنے نفس کی ضرور توں کے ساتھ ساتھ

یتیموں، بیواؤں متحاجوں مبکینوں کی مدد کریے بیج کھیے بھی اللہ نے دیے رکھا ہے اُس میں بهترين جنراس كينام براس كمشتفى مندون مين بطور نيرات وصدفات نفتسيم كريع كالله رب العزّت سات سوگنا به کسام و توابعطا فرایس کے۔ اگر بوجیفلسی یا تنگرشی کچھ بھی نہ دے سکے توجس چیز کی طاقت ہووہ توالٹہ کی راہ میں خرچ کرے جیسے بقول امام غزالی ہمار کی خرلتیا ،خازہ کے ساتھ جانا ،حاجت کے دقت متحاج کی مدد کرنا یعنی کسی مزدور کا برجوٹبالینا سهارا لگا دینا ،سعی وسفارش سیکسی کا کام بُکلوا دینا، نیک بات کهنا، مهمت بندهانا، تستل ور ڈھارس ونیا وغیرہ ·

حضرت ابو ہرر فی سے روایت بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یکہ اللہ تعالیے فراتے ہیں لے بیٹے آدم کے تو نیک کام میں خرج کر، میں تجدر برخرج کروں گا، رہاری اُسم حضرت ابوسعيتر سفي دوابت ب كدرسول التصلّى التعليد وللم نے فرمال ابني حيات ميں اکی در ہم خیات کرا مرنے کے وقت سو درہم خیات کرنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک سے روایت بے کہ رسول الله علی الله علیہ و تم نے فرمایا ساست

چنریں ہیں جن کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:

(١) عبى في علم دين سكولايا (٢) نهر كفدواني (٣) كنوال كفدوايا (٨) كوتي وزهت لگوایا (۵) کوئی مسجد منوائی (۲) کوئی قرآن جپوڑ گیا (۷) کوئی اولاد حپوڑی جراس کے لیے مرنے کے بعرب ش کی دُعا کرے۔

مصرت عبدالله بن سعرة بان كرنت بين كرر رسول اللصلي الشعليدوسم في ارشا وفرايا کرتم میں سے کس کو اس سے وارث کا مال اینے مال سے زمادہ بیند ب و صحابہ نے عرض ا کیا یا رسول الله ؟ ایم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں مگر اس کا اپنا مال اس کو زما ی<sup>ہ و</sup>لیند <sub>.</sub> ہے. آپ نے فرمایا تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے اس کے جوار اس کے وارث کا مال

وه بديم اس نے سي محمور دیا. ابخاري

مصرت ابو ہررُثُو بیان کرتے ہیں کہ رسُول التّرصلّی التّرعلیہ وسّم نے ارشا د فرمایا کہ صبح کو جب بندے أعظتے ہیں تو دو فرشتے آنهان سے أتر نے ہیں۔ ایک کتا ہے اے اللہ إخرج الرف والك في كوبدل عطا فرما اور دوسرا كمات ليه الله المنحوس روك واله كومبسلد

نقصان وسے۔ ابخاری وسلم)

حضرت الوسريُّ أنخفرت على الته عليه وللم سعر واليت كرت بين كد ايب آدمل سي زمين کے اندرجا رہا تھا جس میں پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا کہ اس نے بادل میں سے ایک وازشنی کہ فلان خص کے باغ کوسیراب کر بھروہ اول ایک جانب کو ٹرھا اور ایک پیھر ملی زمیں مریانی برسايا. وه پاني چيو تي جيو تي اليول ميں سے اكيب برے الے ميں بلا اور اس پاني نے تمام باغ كو گھیرلیا. وہ آدمی بانی کے پیچھے علا ۔ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑاتھا اور مانی کو لینے سکیے سے مجيلار ماتفاء استخص في اسسه دريافت كياكه الدك بندس تيرانام كياب، إس كها ميرانام فلال بيئ ومن ام تبايا جواس نے إول كاندرست سُناتها . إغ ولك نيكها لك الله كے بند ك اميرانام كيوں أوجيا ہے؟ أس نے حواب دا كت بادل كايد إنى ب كير سے ميں نے اس میں سے آواز شنی تھی اور وہ آواز بیتنی کہ فلاں کے باغ کوسیراب کر۔ تبا تو اپنے باغ میں ایسا كون ساعمل كرناب يحب الله رب العالمين كواس فدرى بندي الشخص في جواب دامير باغ میں سے جبیدا واز کھلتی ہے اس کے تین حصے کرنا ہوں . ایک حسداللہ کی راہ میں خرچ کرنا بُول ، ایک حسّه اپنے بال بحیل میں خرج کرا بول اور ایک حسّه مجراسی باغ میں اگا دتیا ہوں ۔ جو لوگ الله کی راه میں خرچ کرنے سے میلوتهی کرتے ہیں اُن کے تعلق ارشا دِرّا نی ہے: وَالَّذِيْتَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُ مُ بِعَذَابِ ٱلْمِيْ يَوْمَرُ يُحِدُلَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتَكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورَهُمْ لَهُ لَا مَا كَنَزْتُهُ لِإَنْفُسِكُمْ فَدُوْقُواْ مَا كُنْنُتُمْ تَكْنِينُ وَنَ · (بُ سِ التَّرِيرُ آيَتِ ٣٥،٣٣)

ترجمہ: اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اٹسے اللہ کی راہ ہیں خرج نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں اور اٹسے اللہ کی راہ ہیں خرج نہیں کرتے ۔ لیس اُنھیں درد دینے والے عذاب کی خوشخبری دیے بھی اس سونے اور جاندیکو اگر میں گرم کیا جلئے گا بھراس سے ان کی بیٹیا نیوں ، پہلوؤں اور پیٹھیوں کو داغ دیے جاندیکے اور اُن سے کہا جائے گا بدوہ چنے ہے تھے تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا۔ بیس جس کوتم جمع کیا کہ دار چھو۔ کیا کہ دار چھو۔

مصرت ابد مررَّه بسے روایت ہے رسول الله صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا بتھارا خزانہ احبکی

زگوق نہ ادا کی گئی ہو) قیامت کے دن ایک گنجا سانپ ہوگا نظرانے کا مالک اُس سے علکے گا اور وہ اُسے کیڑنے کے یاہے اس کے پیچھے دوڑے گا نہاں کک کہ وہ مالک اپنی انگلیاں اس کے مُنہ میں (جیانے کے لیے) دے گا۔

صفور اکرم صتی الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدفہ بُرانی کے ستر درواز سے بند کرنا ہے عُمرکو بڑھا آ ہے ، بری موت کو دُور کر آ ہے اور کجتر اور فخر کو ہٹا آ ہے بصرت اسما فِر فواتی ہیں کہ محجہ سے صفوصتی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ نوٹ بخرج کیا کر اور گن گن کرمت رکھ ، کہ اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلم کی کرے رکھنے کھے بھی جمع کرکے درکھنے لگے گا عطا کر ختنا تجھ سے ہو سے نیز صفوصتی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بلا یا مصیب آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدفہ کی وجہ سے بیچے رہ جاتی ہے ۔ صدفہ قبر اگر کوئی بلا یا مصیب آنے والی ہوتی ہے دن اپنے صدفہ کی وجہ سے بیچے رہ جاتی ہوگا .

صنوراکرم صلی الله طیعه وسلم کا ارتبا دہے کہ بندہ کہاہے میرا مال ،میرا مال ، اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے کہ اس کا مال وہ ہے جو کھا کرختم کر دیا یا بہن کر ٹرانا کر دیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرکے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا اور اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ جانے والی چنہ ہے جس کو وہ لوگوں کے لیے چیوٹر کرچلا جائے گا۔

صنب عمرضی الشعنه فرمات میں کہ ایک مرتبہ ضورِ اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے صد قد کرنے کا محم فرمای اتفاق اُس زمانے میں میرے میں کچھ مال موجود تھا۔ میں نے سوچا آج اِلّفاق سے میں فرمای اِنسانی میں اور بحجے بھی گھریں رکھا تھا اُس میں سے آدھا لے آیا ۔ سوچ کر میں توثنی خوشی گھر کیا اور جو کچھ بھی گھریں رکھا تھا اُس میں سے آدھا لے آیا ۔ سونو صلی الشعلیہ وسلم و بلا سے بوری اور کے بیے کیا جھوڑ آ ہا ۔ اسنے میں ابو بحر وضی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا جھوڑ آ ہا ۔ اسنے میں ابو بحر وضی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا جھوڑ آ ہا ۔ اسنے میں ابو بحر وضی اللہ تعالی عنہ جو کھھر میں تھا سب لے اسے بصنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ابو بحر با گھروالوں کے لیے کے گھڑا؟ اُس نے موض کیا ان کے لیے اللہ اور ایسے رسول کی جہوڑ آ آیا ۔ بعنی اللہ اور اس کے شوا کی جو کہ اُس کے اور اس کے شوا کی جو کہ اُس کی برکت اور ان کی رضا اور نوشنو دی کو جھوڈ آ آیا ہوں ۔

و الترتعالي بم سب كو دل كھول كرانفاق في سبيل الله كى توفيق عطا فوائے ۔ آمين (بشكريه رثيبي پاکستان لاہور)

# تفوي

سفرت دلانا عبیدالله انور رخدالله علیه نیمندرجه ذیل تقریر ۹ دیمبر ۱۹ و کار اله و در میر ۱۹ و کار اله و کار کار ا بوقت سحری رئیر یو پاکستهان لا جورک خاص پر وگرام میں نشر کرنے کے لیے کھی تھی لیکن بوجہ بروقت علالت آپ یہ تقریر رئیر یوسے تونشر نہ فواسکے تاہم لیے نشرایت ہی میں شار کیا جاتا ہے

المحدلله وكفى وسلام على عباده الذير اصطفى امّا بعد . فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيد بسمالله الرّحمن الرّحيد . فَاعُودُ بالله من الشيطن الرّجيد بسمالله الرّحيامُ كَمَا كُرِّبَ فَالْمَنْ المَنْوُ الْحُرِّبَ عَلَيْكُمُ الْحِرِّبَ مُلَاكُمُ مَنَّ تَقُونُ . . عَلَى الْمَذِيْرِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمُ مَنَّ تَقُونُ . .

ترجبه: اسے ایمان والو! روزیے مرفرض کیے گئے ہیں عبر طرح ان لوگوں پر فرض

گئے سے جوئم سے پہلے بھے تاکہ تم پر ہنرگار ہوجاؤ۔
صیام جمع ہے صوم کی صوم یا روزہ اصطلاح شریعیت ہیں طلوع فجر سے خود ہا قالب کے سے آپ کو کھانے پینے اور عمل اور جست سے روکے رکھنے کا نام ہے۔ احادیث مقدسین سخت تاکید آئی ہے کہ انسان روزے کی حالت ہی غیبت فیش اور بدکلامی وغیرہ تمام گنا ہوں سے سے بیجے۔ روزے سے صف فاقد مقدود نہیں کیونکہ فاقد کرنا اور لینے جسم و تکلیف اور شفت میں طالب و تہذیب خوالان کوئی نیکی اور جولائی یا بالی نہیں ہے بلکہ اس سے قصود نفس انسانی کی اصلاح و تہذیب خوار شف فی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور نفسانی خوار شوں کو قائد میں رہنے کا طوح نگرگاری، نیکی اور تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور نفسانی خوار شوں کو قائد میں رکھنے کا طوح نگرگاری، نیکی اور تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور نفسانی خوار شوں کو قائد میں رکھنے کا طوح نگرگاری، نیکی اور تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اجماعی ترسین جسم دونوں کا ایک بہترین و متور لعمل ہے۔ اشخاص کے انفادی اور اُست کے اجماعی ہردو نقطہ نظر سے لَکھنگر کئے آئے تھو کئی نہ کہ ارشاد سے اسلامی دوزے کی صل غرض وغلیت ہردو نقطہ نظر سے لَکھنگر کئے آئے تھو کئی کے ارشاد سے اسلامی دوزے کی صل غرض وغلیت

کی صراحت ہوجاتی ہے۔ تفوی کے معنی ہیں اللہ اور انس کے رسول کی الب مندبدہ چنروں سیسے بنیا اور کنوی علی بین الوقت والوقتایه نگراشتن عام طورریتفی اور بربنی کارائسے کها ماآل بیت میک زندگی گزارنے کے کیچے اصول ہوں ،جرئری باتوں سے بحیا ہور اسلامی عبادات ، نماز ، روزہ ، ج، زکوة وغیره کا او لین تفصد تزکیر نفس اور تربیت اخلاق اور تقوی ب نفس کی پاکیرگی م يليه بيضرورى بهدكدكونى ايسا وسنوراهل مرتب كياجات صساسلامي معاشرة فائم كرنيم كسانى بواور برفردكو اينے نقائص دُوركرنے، اعلى اخلاق اور محاسن بيدا كرنے بيل مدسطے. چنانچہ رمضان کا پُیرامہینہ دن کو روزہ اور رات کو نماز تراویج کے اندرمحض رضائے اللی کے بین نظر قرآن کریم کی تلاوت سُنف اوراس کے معنی ومطالب میں غور و فکر کرنے سے ندصرف يركه رصائے الی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم كي خوشنودي حال موتى ہے بكه اس تربسية است انسان میں اوامر رغیل آسان اور نواہی سے بھنے کی بھر ٹورصلاحیت پدیا ہوجاتی ہے۔اس کے نتیجه میں انسان کے لیے موتنم کی رُوحانی بدنجنتیوں اور مادّی جائم دونوں کی اصلاح کا داحد ذریعیہ بن جاماً ہے کیونکہ کو ڈیشخص اُس وقت کرمتھی نہیں بن سکتا جسٹیک کہ اپنی خواہشات پر قابو مز إلى بحركات وميمدا ورسفلى جذبات كة تلاطم سيسفينته حيات كوسجا كر مذلع جائي. روزه کا انفرادی اِرْ بلاشبُه روزه دار رپر را اسب وه تمام افعال قبیحه اوراخلاقِ رذیله سیخود کومفوظ رکھاہے مختصرًا یہ کہ اسلام نے انسان برجن جن مفاسد ومضرّات سے بجنے کے ایا گئر عبادات کے ساتھ ساتھ روز سے سال میں کامل ایک ماہ محض اس واسطے لازمی کیے کہ انسان اپنی أن خواہشات كامحض غلام بن كے ندرہ جائے . با وجود اس كے غذا حيات بُستعار كى بقارا ورخفظ كے ليه لازمي اور لابري بيد. ايسه بي استراحت وارام عربسل منت اورشقت كي بعد فطرت انسانی کے بید ضروری ہے بلکہ جنسی خواہشات کی جا بڑا کھیل تفاضائے فطرت ہے لیکن ایسب چنروں کے لیے کھے صدود وفتود اور شرعی یا بندمایں اُسی خالق کا مُنات نے ہمارے لیے تجوز فرانی ہیں لیکن اِن سے انتفاع کے لیہے کچھ اوقات مخصوص کر دیے۔ اگر انسان اُنھیں پیش نظر ندر کھیے توانسان اور دیگر خوانات میں کوئی فرق باقی نهیں رہ جاتا ملکہ اپنی خواہشات کا جانوروں کی طرح غلام مصن بن کے رہ جاما کیونکہ جانوروں کے لیے بیضوا بط نہیں ہیں ملکہ حبب کوئی کھانے پیلنے

کی چنر نظر ٹری توبے روک ٹوک کھا ہی لیا ۔ ایسے ہی اُن کی دیگر خواہشات کی نمیں کے لیے سی صلح وغیرہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہتوا۔ برخلاف اس کے اِنسان کو ان سب معاملات میں اسی طرح محتاج وصرورت مند موتے ہوئے بھی بعض فاعدوں صابطوں برعمل کرنے کے الیم محلف اور پابند کیا گیاہے۔ اگر اس منشائے فطرت اورضا بطرشر بعیت میں ذرامجی <sup>ا</sup>دھیل دیے دی <del>ط</del>بئے تو انسان اور دیگر حیوانات میں فرق باقی نہیں رمتها بنچانچہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیند تمثیر تعیت كالحكم عطا فرما إ اور د كرُّ حيوانات كو اس مستشط قرار دم ديا. على يه نكلا كه خور دونوش ، آرام وراحت اور زنا شوئی کی جائز خواهشات پر او مُبارک میں او فات مخصوص میں بندش وغیرہ اسی کیصروری قرار دی گئی. اِن چیزوں کی شق اور ترببیت سال میں میس دن اس لیے کرائی گئی که انسان نه صرف بقیته گیاره ماه اس بر کار مندر ب به مترت العمر اسی محیر طابق جیامیشِتعار کے آخری کمخ کک اس کا پابندرہ کر اپنی جان جان آفرین کوسٹیرد کرکے فلاح دارین کے قصود کی کو کامیا بی سے عال کرنے۔ روزہ سے قصُّودِ صلی تقولی اور پر ہیرگاری کی نیک عادت ڈالناہے اورا فرا دا مست گؤشمی بناباہے تقولی نفس کی ایم متفقل کیفیت کانام ہے جب طرح مضرغذا ول اور مُضِرعا د تول سے بر مبنرر کھنے سے جانی صحت درست ہوجاتی ہے اور مادّی لذّتوں سلطف اورانبساط كى صلاحيّت زياده پيدا ہوجاتى بيد، عبوك كھل كرنگنے نگتى بيداورغذاصيح طور رئيم ہونے اور جُزو بدن بنے لگتی ہے جس سے نون صبح اورصالے بیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اس عالم مین نقوی اختیار کر لینے سے بینی جرعاد تیں صحتِ رُوحانی اور حیاتِ اخلاقی کے بی میں مُضِرِبی اُن سے بیچے رہنے سے عالم آخرت کی لڏتوں اور *نعمتوں سے لُط*ف اندوز ہوئے کی صلاحیّت اُور استعداد انسان میں مدرجَ اُلم پیا ہوجاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی روزہ کی فضلیّت دگرتمام ادھورسے فاقوں، بھوک ہرالوں، برتوں اور برائے ام روزوں وغیروسے مماز نظراتی ب فعلیات اسلام کی روسداس جان اور اس کی مرجیر کوخی تعالی نے انسان كى ضرورت اور خدمت كے ليے بيدا فراليہ اور انسان كو اس كائنات كامقصود صلى قرار دیا ہے اور اس کی تخلین اور غرض وغایت باین کرتے ہوئے فرال وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ " مِيسن نيريل كِيا انسانوں اورجِنّوں كومگراس ليے كم وه میری هی عبادت كرین " اور انبیا علیهم السّلام بهی وُنیا میں اسی یلے تشریف لائے كه نبالا کو اُن کامقصر خلیق سمجها میں اور عبادت الہی سے روشناس کرائیں۔ اسلام کی بھاہ میں انسان کا اُن کامقصر خلیق سمجها میں اور عبادت الہی صور فرات ورات کا حاکم حقیقی صوف فرات باری تعالی ہے۔ اس لیے دینِ اسلام کا بر تعاضا ہے کہ مشخص اپنے آپ کو خدا کا بندہ مانتے ہوئے اپنی ساری زندگی ہے تمام گوشوں میں اللہ حبّی شانہ کے ایکام و ہدایات کو پیش نظر رکھے اور اپنی ساری زندگی اُسی کی رضا جوئی، ابعداری اور عبادت میں بسرکر و سے ۔ لہٰذا نماز، روزہ، جے، زکواۃ وغیرہ عبادات فرض کی گئیں بخانچ روزہ ایک فطری اور طبعی عبادت ہے کہ جس کی بار بارمشق سے انسانی ذہن اور اخلاق کی شکیل اور تمیل ہوتی ہے ۔ بدیں وجہ رمضان المبارک گویا مشتی اور تربیت کا مهینہ تظہرا۔ اس کامقصد مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اپنی پ ندیدہ اور مجبوب خیروں سے بچہ وقت کے لیے کارخی مشامان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اپنی پ ندیدہ اور مجبوب خیروں سے بچہ وقت کے لیے کارخی اختیار کرکے اپنے آپ کو اس چرکا یا بند بنا ہے تاکہ ہمیشہ سے لیے انسان خدا کی نافرہائی ہوآ ہم اور مہنوع چیروں سے بچہ وقت کے لیے کارخی اختیار کرکے اپنے آپ کو اس چرکا یا بند بنا ہے تاکہ ہمیشہ ہیشہ کے لیے انسان خدا کی نافرہائی ہوآ ہم اور مہنوع چیروں سے بچہ کے اسان خدا کی نافرہائی ہوآ ہما اور مہنوع چیروں سے بچہ کے انسان خدا کی نافرہائی جیسے کہ افرہ بھی ہوئی سے بچہ کے انسان خدا کی نافرہائی جا کہ ہمیشہ ہیشہ کے لیے انسان خدا کی نافرہائی جوئی ہوئی سے بچہ ہے۔

تقوی کا پھل بیب کہ انسان میں اپنی عقل ہمجھ، اعضار وجارح اور دولت وغیرہ کے خلط متعال کی طاقت بدا ہوجاتی ہے ۔ تقویٰ کی متعال کی طاقت بدا ہوجاتی ہے ۔ تقویٰ کی غرض د فایت اور ففوم جاننے کے لیے حضرت عمر نے تصرت اُبنی بن کعی صحاب میں خرا کہ اگر تھا را گزر کسی ایسے جھل سے ہم حجاں خار دار حجاڑ لویل سے تو اعفوں نے حراب میں فرایا کہ اگر تھا را گزر کسی ایسے جھل سے ہم حجاں خار دار حجاڑ لویل سے لااس اور حبم کو گزند میں خوا کا کموس میں تم کیا کروگے ، تو اعفوں نے فرایا کر حبم اور باس کو سیسے کر اس طرح گزرنے کی کومشیش کروں گا کہ کسی سے انجھنے ہی نہ اِبنی ۔ اعفوں نے فرایا بس بی تقویٰ ہے " اکٹر بس باقی ہموس" کہ ونیا سے اس طرح بھ بجا کر سدھار جاقہ کہ منکوات و معاصی سے دامن داخدار نہ ہونے یائے۔

دُعا: الله تعالی ہیں توفیق عطا فرائے کہ ہم شریعیت اسلامیہ کے اسحام و فرامین رئیل اسلامیہ کے اسحام و فرامین رئیل اور میں تقویٰ کی نوُرانی چادر کو اوڑھنا، مجمیونا بنائیں اور فلاح دارین عال کرکے و نیا سے سعاری امین یا الله العالمین . اسلام ایک دین ہے لینی انسان کی انفرادی ومعاشرتی زندگی گزارنے کاطریقیہ اس کے بنیا دی عملی اصول دّو ہیں (۱) عبادتِ الٰہی اور ۲۱) انفاق فی ببیل اللہ ۔ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی دو مترات ہیں (۱) مساکین کی اماد اور دین کی نشرواشاعت اور اس کے قیام قبقا اور استحکام کے بلیسعی ومبُد بنیانچہ قرآن مجیم کی تمام سُورتوں میں خواہ وہ مدنی ہوں یا مکی ، انفاق فی سبیل الله یعنی الله کی راه میں ان دو مرات پر طری کرنے کا فرکر آیا ہے۔ یہ اسلام کے افتصادي نظام كم نبنيادي اصول بين اورخرج ان چنروں كو كيا جاسكتا بينجو بهاري ملك بهول اس ليه بيان مكينت كاسوال بيدا هوجانا ہے. اسلام ميں ملينت كائبنيا دى اصول توبيہ كرنها انفرادی یا اخماعی طور ریفتر قلیت بین کسی چنر کا مالک ہی نہیں ہے۔ جنائیر اسلام کے خطیم مُفکّر جمامِ لأمّت المم ولى التدوملوي (١٠١٠هم ١٠١١هم) أبني شهرة أفاق نصنيف حبّر التدالبالف (دوسري طلد) سلا طعمصر من فوات من أنَّ الْحُلُّ مَالَ اللهِ لَيْسَ فِيهِ حَقَّ لِآحَدِ فِي الْحَفِيقَ مَن یعنی زمین واسمان اوراس کے درمیان حوکی بھی ہے صل میں بتی تعالیٰ کی مکیّت ہے جس میں كسى كالتقيقت ميں كوئى تقى نبيں ہے كيونكه انسان ان كا خالق نبيں ہے۔ اس ليے صل ملكيت التّرتعالیٰ کی ہے۔ گوائس نے انسان کو ایب عرصے تھے کے لیے اس سے انتفاع بعنی فائدہ أُنْ اور نفع ما كرنے كاح عطا فرايا ہے حينانج سورة بقره ميں ارتبادہ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَتَّ قَ مَتَاعً إِلَىٰ حِيْنِ لَيَن زمين كِي تعلّن خاص طور روسنسرا وياكه

والارض وضعها للامنام (ارحن الدُّرتعالي في يرزمين سب انسانون كي نفع رساني کے بیے بنار کھی ہے۔ غرض اسلام میں ہرنے کا مالک جلی اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسان کو اس فائدہ اُٹھانے کاحق دیا گیاہے، وہ امین ومتصرف ہے مالک ومختار نہیں ہے اس لیامے مالک كى مرضى اورحكم ہى سے ہتعمال میں لائے گا۔اسلام كا نصوّر ملكيّت اس شعر ہے بخربی واضح ہرجا با ب جر بهارك در و داوار رنقش ب ه

این امانت چندروزه نزدِ ماست درحقيقت مالك برشف فداست

زمین برانسان کی ملکیتت مذ ہونے ہی کی وجبسے اس پرزکوٰۃ نہیں لگائی گئی ملکہ زکوٰۃ آپ پیدا وار براگائی گئی ہے جرانسان اس سے حال کرنا ہے جاسبے وہ زمین زرعی و کئی ہو یا کانی اور معدنی ۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اس عمومی حق انتفاع کے متعلق بھی خاص طور پراعلان کر داسبٍ. وَفِي أَمُوالِهِ مُحَوَّكُ لِلسَّائِلِ وَالْمُحَرُّوُهِ لِالدَّارِاتِ ١٩) بعني ما تَكُفَ واللهور محروم لفشمت دونوں کاختی ہے ۔اس لیے اگر الدار لوگ غراً ۔ ومساکین کی غور و بر داخت برریس پیسه خرچ کرتے ہیں تو وہ اُن بر کوئی احسان نہیں کرتے ملکہ مالکہ حقیقی نے ان کے مال ومکیّت میں اُن کاحق شامل کر دیاہیے۔

اب بيمجنا أنسان ہے كہ اہل حوائج اور ساكين كاحق ہے كرسيت المال ان كئت م صرورتیں بوری کرے جولوگ اس سے گرز کرتے ہیں قرآن بھیم انفیاس خت تبنیہ کراہے استجام كَيْسَبِياتُ مَنِي زندگي مِين بهي شروع بهوكمي تقيين جيانچه ابتدا في ملي سُورت الهُمُزَة " مِين التهديك مال جمع كرنے والاسمجتاب كروه مال اس كى تمام صرورتيں بورى كرے گا يا ہميشداس كاساتھ ديگا لیکن اس کا پینمیال قطعًاغلطہ ہے۔اگر وہ معاشرے *کے گرے بڑے لوگوں کا حق* ادا نہیں کرہا تو وهجتم میں ڈالا جائے گا۔

اسلام کے بنیادی عملی اصولوں میں سے عبادت اللی یا نماز اہم ترین فرص ہے لیکن اتبانی میں سورت الماعون میں ان نماز اوں کو جومعاشرے کے کمزور انسانوں کی دسگیری نہیں کرتے نهایت شدیدالفاظ میں تهدید کی گئی ہے جنانچہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ جولوگ یا می اور مساکین کو دهتکارتے ہیں وہ دین کے منکر ہیں۔ اگلی آئیت ہیں ایسے نام نہا زیوں رپوغر بیسیکین ،ٹروسی ہمایوں کوعام روزمرہ کے ہتعمال کی چزد سے دانیا تو کہاں انھیں اس تنم کی چھوٹی موٹی چنریں

انتعال کے لیے اُدھار مجی نہیں دیتے۔ کہا گیاہے کہ یہ لوگ جی بقتاً نماز یاصلوۃ کے اس مقصد سے بيخراي، نماز كيابية الله رب العزّت كے ماتھ تعلّق خاطر پيدا كزا- اس كيصمول كے ليے اس كى خلوق كى خدمت كرنا لازم ب كيونكر يرخلوق وم من خدا كا كونبه يدر الخلق عيال الله ان تصریحات کے بعد سیمھنا چندان شکل نہیں کہ اسلام میں کھیتی باڈی ، زراعت و کاشتکاری كى زمين كى بوزيش كياسيدوه بقول المم ولى الله على بَمْنْ لِكَتِي مَلْعِيدٍ أَوْ رِبَاطٍ جُعِلَ وَقَفْ عَلَى آبُنَا السَّبِيْلِ وَهُمُ شُرِّكًا وُفِيل يَعِي سَعِد إسرائ كي اندب عورش ك ليقون ہیں اور جن میں سب انسان برابر شرکے ہیں ۔اس کے بعد *حضرت شاہ ولی التُدِّ نے زمی*ن کی ملکیّت کی تعرف يركى هِ مَعْنَى المِّلُكِ فِي حَقِّ الأَدْمِي كَوَنَ لَهُ أَحَقُّ مِالْلِنْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِهِ (جُاللَّاللَّ جلدا ملط العلى انسان كوزمين مصصرف عن انتفاع عال ب يجب انسان كوري ملكيت عاصل ہی نبیں نوسٹیٹ کانشتکاروں اور مزارعوں کوسیِ ملکیتت کہاں سے دیسے تھی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چا ہیں تصرف کریں سٹیٹ صرف زمین کی امین ہے اور حق المنت ہی دیے تھی ہے۔ اس كاطست قرآن يحيم كا اقتصادى اورمعاشرتي نطام سوشلزم اور حميوزم سيبت أكريتاش اكيا حضرت علامراقبال شاه ولى الترك اس فكركى البيدمين فرات بين رزق خۇد را از زمىي بردن رواست بىرى تابع بندە و مكب نياست بندة مومن اميس ،حتى مالك است فيرحتى مرشے كد بيني إلك است امام ولى الشرد ملوي كانول وغيروسيداستفاد مدكوتعاوني نظام بعني كوار شيستم راستعال كرف كے حق بيس بيس اور فراتے بيس كروم عامدے كيك طرفه بول يا جن ميں محزور بار ٹي كي رضا مندى مجورى برمنى مواوران مين تعاون نهإ بالبقه وه إنَّما هُو بَاطِلُ وَسُحَتُ بِأَصْلِ الْحِكْمَةِ الْمَدُنِيتَةِ (حِدَالله البالغرطة علا) بعني اس تم كرجري معام سريشرت كاصولول ك فل بیں، اس بلے بطل بیں بہاں سے مل اکوں، کارخاند داروں، محنت کشوں اور مزدوروں کا مسلمہ بھی علی ہوجاتا ہے کہ انڈسٹری کو میجے عا دلانہ اسلامی اصولوں مرحلانے کے لیے تعاونی نظام سے کام

اقتصادى نظام كے سلسے ميں تى سُورت المرّ فى مِينظيم معاشرہ كے يراصُول باتے گئے۔ بيس وَاقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزّكُوةَ وَاقْرِصْوا اللهَ قَرْصَاً حَسَّاً. يعنى (١) مَا زَرُّهُ ا (۲) ذکوۃ اداکرنا اور (۳) الشرنعالی کو یعنی اس کے قائم مقام خلیفہ یاسٹیٹ کو بلاسوُد قرض دنیا ۔

پر بنیوں اصول کسی معاشرے کو اقتصادی کا ظرسے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے بید ناگزیویں۔ قراری ہے معاشرے کے لوازمات پوُرے کرنے کے لیے اسے قرض دنیا بھی زکوۃ کے بعد ضروری قرار دیا ہے ان تعمیری کاموں سے کا کر حکومت مناسب سمجھے تو قرضہ دینے والوں کو کچھ نفع درے متی ہے ۔

دولت وسرا رہے متعلق قرآن کریم نے یہ اصول بالکل صاف الفاظ میں بیان فرہا دیا ہے ،

کی لایکو وُن دولی ہون الاغینی الاغینی الاغین میں ناگوری الفاظ میں بیان فرہا دیا ہے ،

میں ناگوری ارسے می اور دولت کی تقسیم یا ایسا انتظام کرنا لازمی ہے کہ وہ مساکیوں کے طبقے ہی میں در گورت ارسے میاشرے میں ترکی کے اس کے لیے وہ تمام اقتصادی اور معاشرتی اصول استعمال کرنے میاروں کو کر بیاری ہوں مثلاً زراعت اور صنعت کو وسیع استعمال کرنے میں جو ہمارے وہ کی معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد اس میں صحبہ بنیا دوں پر کو آپر ٹیو بسٹم کے مطابق جلایا جائے تاکہ معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد اس میں صحبہ اسکیں اور دولت چند ہم تھوں ہی ہیں میں خولی جائے۔

سیاں اس امر کی وضاحت بھی صروری ہے کہ ہمیں اپنا پیشہ وارانہ نظام بھی جے کرنا چاہیئے امام ولی اللہ معاشرے میں میشیوں بہی کنٹول کیاجائے۔ ہراکی۔ پیشے میں اسنے ہی کا رنگہ ہوں جننے معاشرے کے لیے ضروری ہوں اور ایک دوسر کیاجائے۔ ہراکی۔ پیشے میں اسنے ہی کا رنگہ ہوں جننے معاشرے کے لیے ضروری ہوں اور ایک دوسر کے لیے نئی کا باعث بھی نہیں نیز اخلاق عامہ کو ربا دکرنے والے پیشے منعوع ہوئے چاہتیں. اس خوص کے لیے تئی کا باعث بھی نہیں اپنا نظام تعلیم اور نظام سیاسیات بھی بدانا ہوگا تا کہ علم و مہز اور فتی تعلیم زیادہ ہوگا کہ شوراوی نایا جائے۔ نظرہ موسکے اور اس لیے بھی کہ سیاسی نظام خید ہوگا کہ شورای "قرآنی لفظ ہے اور جہوراور میں موسکے اور اس کیے بھی کہ سیاسی نظام خید ہوگا کہ شورای "قرآنی لفظ ہے اور جہوراور کی سیاسی میں موسکے کو احتمادی واجاعی نظام میں سیاسی میں اور قرن اقل کی باریخ کے سوا کی سیاسی میں ہوگا کہ اور ایک معاشرے کی تعلیمی اساس قرآنی ظیم اور قرن اقل کی باریخ کے سوا مورس میں ہوگا کہ اور ایک معاشرے کی تعلیمی اساس قرآنی ظیم میں اور مون تا کہ مُل افراد ملت قرآنی انقلا ہی تھیت کو سیجھ کرافتھا دی نظام حلاسکیں۔ اس مورس کی کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کو میں موجائے گا کہ خالی ارض وسانے ایک کہ خالی اور معام ہوجائے گا کہ اُن سے قرآنی نظام کیا مطالبہ کرتا ہے اور محنت کے لیے کیے میکھ کو میں اور مونت کے لیے کیے میکھ کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کو میں اور مونت کے لیے کیے میکھ کھری کی کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کھری کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کھری کے کاوش اور مونت کے لیے کیے میکھ کھری کو میں کے کو کی کاوش اور مونوں کو کی کو میں کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

اعضا و قوی کتنا حصله وکس بل اور ولوله و دبیت کیا بئے۔ نیزید که اُنھیں سوسائٹی کی اقتصادی اور معاشرتی خدمت کے لیے کس طرح ستعمال کرنا چاہیئے۔ اور ان کامعاشرے کی دولت برگتنا تق بئے اور وہ حق کس طرح حصل کرنا چاہیئے۔

غرض اسلام کی کتاب حمت بینی قرآن کریم میں سے اقتصادی اصولوں کے متعلق بیر چند کا استضاد کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں .صرورت ہے کہ اس سلسلے میں ماہرین اقتصادیا ہے بیاسیا قرآن کریم میں سے کہ اس سلسلے میں ماہرین اقتصادیا ہے بیاسیا قرآنی کھنت کا ناگ تھلگ شعبہ قرار دیے کرنہ بیٹھ جائیں بلکہ انسان کو ایک مجل وعجُ داور انسانی معاشرے کو اس ویجُ دکا بھیلاؤ سمجھ کرقرآن فرز کے مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کتاب ہا بیت نے انسانی سوسائٹی کو اس عظمت واوج کھا ہے۔
کامطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کتاب ہا بیت نے انسانی سوسائٹی کو اس عظمت واوج کھا ہے۔
آسمان نہتم کم سینچانے کے لیے کس قدر انسانیت گیزائل ، از لی وابدی اصول وصول جا مرحمت فوائے ہیں ۔

# ثطنه صدارت

جلته یادگار امیرشربعیت صرت مولان سیدعطار الدشاه مجاری علیه منعقده ۳۰ اگست ۱۹۲۳ یا مطبوعه بهرستا ۱۹۲۰ منت روز" خدام لدین مطبوعه بهرستا ۱۹۷۰ منت روز" خدام لدین

مانشین شنخ اتفنیر صفرت مولانا عبیدالتدانور میو محبل در کرکے باعث و وقت منظره پر اجلاس میں شرکب نه جوسکے اور طبسہ کی آخری تقریر عبیم الملام صفرت مولانا غلام عوث بزاروی نے ارشاد فوائی لا ہے شب کے عادی رہی اس لیے آپ نے برخلیہ زیادہ وقت ہوجانے کے باعث نظریها اور دو سے فن اس کیے آپ نے برخلیہ ذیادہ وقت ہوجانے کے باعث نظریها اور دو سے فن من میں وعن مربہ کرسٹ ویا

الحدمد الله وكفلى وسلام على عباده الذين اصطفلى الما بعدة بزرگان مخترم إ آج عمد حاضر على عباده الذين اصطفلى الما بعدة بزرگان مخترم إ آج عمد حاضر كه أس مروجليل كى إدمين بم الصفح بُوت بين اسم ديا الله على عقيدت بين وفقيرى بوت اسدالتي سع معظر منى . خوت سلماني فو و بودري حس برناز كرتي منى في فيرت بشتيري حس مين كوث كوش كر بحرى موئى منى اورخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام كاعشق حس كا اورها بحيونا تقا .

ہوئی تھی اورخاتم المسلین علیہ الصّادة والسّلام کاعشق جس کا اورُهنا بھیونا تھا۔
اور کیجئے جہاں کمے سیّدی ومولای صنرت امیر شریعیت مولانا عطا راللّه شاہ بخاری رحمۃ اللّه علیہ کی اوکا تعلق ہے میرا وجدان میرکشا ہے کہ جب کہ عَشق رسُول کی رُوح موجودہ ، کمّا بیسُنّت علیہ کی اور سلمانوں کی رگوں میں کی عزّت پرکٹ مرنے والے جیات بئیں ہے این محالیہ کی ظمت کا نقش باقی ہے اور سلمانوں کی رگوں میں اسلامی غیرت دھمیّت کا نون دوڑ رہا ہے مُناری کھی میں مسکتا۔ وہ زندہ رہے گا، زندہ جاوید سے کا۔
اسلامی غیرت دھمیّت کا خون دوڑ رہا ہے مُناری کھی صورت اگر جی انھوں کے سامنے نہیں ، کی میں وہ اگر جی نظروں سے اوجل ہوگیا ہے اس کی صورت اگر جی انھوں کے سامنے نہیں ، کی

اس کے زمزہے آج بھی کا نوں میں گونج گونج کرمجنت رسول اورعشق خداوندی کے سمدی کیف سے قلب ورُوح کو ترطیانے میں مصروف ہیں۔ یہ احرار بارک کی فضا اور دہلی دروازہ کے درود بوار آج بھی اس کی داستان عشق رسول کے ورق اُلٹ رہے ہیں۔ یہ کو توالی کے سانے شهیدان ختم نبوّت کے نوُن میں نهائے ہوئے ذرّات آج بھی نجاری کی باد میں تڑپ رہے ہیں وہ نتظر ہیں کہ بخاری کے نام لیوا خدا کا نام لے کر اُٹھیں اور محمصطفے کے عشقِ سرمدی کا بھر را فضائے آسانی میں لہرا دیں۔سامنے وطن مابڑ گگ اوراحاط عبدالرحیم کے درو دیوار حثیم تصور کو ۲۷ وارکے ب<sup>ن</sup>نگامه خیز دور کی طرف متنوتبر کر رہے ہیں اور ماضی کی یادیں ادلوں کی طرح <sup>م</sup>ا مڈائد کر دل و داغ پر جها رہی ہیں. لاہور ہائیکورٹ کے سبٹس دلیب سنگھ نے مہاشہ" راج اِل" 'ماشر" زنگیلارسُول'' کو ۔ فانون کے صطلاحی سقم پر رام کر دباہے مِسلما نوں میں ہیجان برباہیے۔ ناموس رسالٹ کے پروانے ماہئی بے اکب کی طرح الرئب رہے ہیں مسطراو گلوی نے دفعہ ۱۴۲ اسکا کرمسلمانوں کی عزبت کا امتحان لینا چام ہے، مدینے والے کی ختم المرسلینی کا پاسبان اپنے نانا کی عزت پرکٹ مرنے کا تہیّہ کرکے میدان عمل میں انچاہیے بخاری کاعیشق شباب برہے اور وہ شہادت کے راستہ میں مسر مهتفيلي برركه كرباطل كوللكار رباب مولانا احرسعيداو دنفتي عظم حضرت مولانا مخدكفاسيت الشبيثيج پر ہوئج دہیں۔ احاطے کے دروازے پر پولیس کے ستے دیتے ہیرہ دے دہے ہیں لیکن جذبہ شور شہار سے سرشار دین خداوندی کی تلوار می حرکت میں ہے۔ وہ دیکھیے اسلام کی زبان بول رہی ہے۔ " أج أب لوك جناب فخررس محدع بى ستى الته عليه وسلم كى عزّن و ناموس كوبر قرار ركف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج جنس انسال کوعزّت نجشنے والے کی عزّت خطرے میں ہے۔ آج انس جلیل القدر بهتنی کا ناموس خطره میں ہے جس کی دی ہٹوئی عزّت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج مفتی کفامیت اللیر اورمولاما احرسعید دمادی کے دروازے براتم المرمنین حضرت عائشہ صنگر تھ اورام المومنين حضرت فديحًر أبين اورفرالي:

" ہم بھاری مائیں میں کیا بھیں معلوم نہیں کہ کفّار نے بھیں گالیاں دی ہیں'' ارسے دکھیو! اتم المونین درواز بے پر تو نہیں کھڑی ہیں ؟ بھاری مجت کا تو بیعالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہولیکن کیا بمفیں معلوم نہیں کہ آج گنبدخضری میں دسول گارٹر ٹپ دہے ہیں فیریج وعائشہ خ پریشان ہیں۔ تناؤ بھارے دلوں میں اُقہات المونین کے لیے کوئی جگہ ہے؟ اُمّات المونین مم سے اپنے فی کامطالبہ کر رہی ہیں، عائِثہ ہُ پکارتی ہیں، وُہی عائِشہ ہُ جَفیں میرے میاں اللہ کو جفیں میرے میاں یہ میں اللہ کو جفیں میرے میاں یہ سے سُول اللہ کو رطت کے وقت مسواک چاکر دی عنی اِن کے ناموس پر قربان ہوجاؤ، سچے بیٹے ماں پر کھ مرا کرتے ہیں؛

آخراس مجمع سے علم الدین اُنظا اور عبن اموس کی صافلت سے قانون قاصر تھا اس کی حفاظت سے قانون قاصر تھا اس کی حفاظت علم الدین کے خرفے راج پال کی جان ہے کر کی۔ اگر چر اُسے اپنی جان کی بازی جمال را گری مگریہ بات وُنیا پر واضح ہوگئی کو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموس کی حفاظت قانون سے ہی منیں بلکہ خون سے جمی کر اُسے ۔ قانون سے ہی منیں بلکہ خون سے جمی کر اُسے ۔

الان المحرف الكريم الموسي الموسية المحرف ال

رف رہ پی پر ماہ بی صفر وی عاد "ختم نبقت کی حفاظت میرا جُزوا بیان ہے جوشخص بھی اس روا کوچور کی گا بی نہیں ۔ چردی کا حوصلہ کرے گائیں اُس کے گریبان کی دھجیّاں بھاڑ دُوں گا ، اور جو اس مقدس المانت کی طوف اُنگلی اُٹھائے گائیں اُس کا جاتھ قطع کرد وُگا ئیں رسُول الشرکے سواکیسی کا منیس نہ اپنا نہ برایا۔ میں اُنہی کا ہمُوں و ہی ہیں کے بیں ، جن کے حسن وجال کوخو درت کعبہ نے قسین کھا کھا کر آراستہ کیا ہو میں اُن کے حسن وجال پر نمور شول تو لعنت ہے مجھ بر اور لعنت ہے اُن برچائیکا اُن کے حسن وجال پر نمور شول تو لعنت ہے مجھ بر اور لعنت ہے اُن برچائیکا نام تولیقے ہیں لیکن سارقوں کی خیرہ چشمی کا تما شا دیکھتے ہیں " "مجه ایک بنبر سفحتت ب اور ده بئة قرآن مجھ ایک بنیر سے نفریت ،

" الله م كى كتاب كى ملاغت كے صدقے جائيے ، نود بولتي ہے كيس محدر اُ آرى كَنَى ہُوں . با برلوگو! اس كوشيں نہ كھايا كرو، اس كوپڑھا كرويستيا حمر شهیداورشاه همعیل شید کی طرح زمهی، اقبال کی طرح می شیده ایا کرو در کیمیا اُس نے قرآن میں ڈوب کر ٹریھا تومغرب کی دانش پر بہہ بول دیا بھراس نے قرآن كے سواكچھ دكيھا ہى نہيں وہ تھارے تبت كدوں ميں اذان كى صدا ہے"

خود شاه جي قرآن ٹريضتے تو نه صرف بيكه وه خود لطف اندور جوت كلكر سُنف والول بر بھی سحر ہوجاتا ۔ اُو محسوس ہونے لگنا کہ قرآن کا نرول ہور باہے اور جذب وکیف میں انسان

ئى نىيىن فصنا بھى جۇم رىپى ئىچە- از كابىعالم تھاكەسلمان نومسلمان غىمسلم منېدواورسىكە مىمى شاهجيًّ كاقرآن سُنف لي ليد التربندون كوند كنت مور سُنا الله تورشيون كى زبان بولت مين سرشيفور د كرس (SIR STEFORD CRAUS) كى آمر بنشيلسك

مسلما نوں كا جو صلسه د ملى ميں ہوا نھا إس ميں حضرت مولانا ابوا كىلام آزاد جممولانا سفظ الريمن اور د گیر اکابرین متست بھی شرکمی متھے کیں نے خود اپنے کا نوں سے شنا ، نیٹرت جا ہرلال نہرونے يه كها تينا "اوفات كارسه فرصت كهان متى مير محض تضور اسا وقت نكال كرشاه جي كا قرآن سُننے آگیا بڑوں "

انگرنزسے نفرت کا بیعالم تفاکه برملافراتے:

" میں ان سوّروں کا ربوڑ حیانے کو بھی تیار ہوں جو برٹش امیر ملزم کی کھیتی کو وران کرنا چاہیں، میں کچے منیں چاہتا ، میں ایک فقیر ہٹوں، میں لینے نانًا كَيْ سُنّت بِركت مزاجا مِهَا مِوْن، اور ٱگر كيوها بِهَا مِوُن تواسُ مُلَتِ الْكُريز کا انخلا ؑ دو ہی خواہشیں ہیں میری زندگی میں بڑمک ازاد ہوجائے ہاہجر ؕ مَين تَحْتَهُ دارىي لشكا ديا جاوّن بمين ان علما رحق كاپرچم ليه بمقرا برُون جر<u>عه ۱۸۵</u> میں فرنگیوں کی تیغ بے نیام کاشکار ہوتے تھے۔ رہ نوالجلال کی قتم مجھے اس کی کچھ بروا ننیس کہ لوگ میرے اِرے میں کیا سوسیتے ہیں۔ لوگوں نے

يكے ہىكب كى سرفروش كے بارے ميں راست بازى سے سوچا ہے ؟ - وہ شروع سے تماشائی ہیں اور تماشا دیکھنے کے عادی ہیں۔ ئیں اس سزر مین میں مجاد الف أني كاسپاسي مرول شاه ولي الله اورخاندان ولي اللي كاخادم مرول \_ سّداحد شهيّدٌ كي غيرت كا نام ليوا اورشاه سليل شهيّدٌ كي خِراَت كا إني ولوا بمُول، ئیں ان اپنج مقدمہ انے سازلشس کے ایہ زنجی علمار اُسّت کے اشکر کا آلیہ خەمىت گزار بۇرىجنىيىتى كى پاداش مىن غمرقىداورموت كى سزاىتى دى كىنىن. ہاں ہاں میں اُنہی کی نشافی ہُوں ،اُنہی کی بازگشت ہُوں ،میری رگوں ہیں خوانہیں أَكَ دوْرْتَى سَبِّعِهِ، كِينِ على الاعلان كها بيُون كه مِين قاسم الوَتُويُّ كاعُلم ليَ كَيْنَا ہُوں کیں نے بیننے المندُ کے نقش قدم بر جلنے کی قتم کھا رکھی ہے۔ کیں زندگی مجر اسی راه پرحلیتا رها هور اوراسی راه پرحلیتا رهبور کا مکمیرا اس کے سوا کوئی مقصف نهيس،ميرا أيب بيضب العين بيّه برطانوي ساماج كو كفنانا يا دفيانا " بحدالله فداني شاه جي كي ير آرزُو پوري كي اوروه انگريزي سامراج كواپنا پشآره اُنظاكر جاتے ہوئے دیکھ کر گئے اور انفول نے مزاہیت کوھی دم نوڑنے ہوئے اپنی انکھوں کو کید لیا۔ برا دران مخترم! شاه صاحب رحمة الشعليه أن مردان حق كـ گروه ميں سے ايكياہے فرو تنظيجن كامقام باركاه خداوندى مين بهنت مبند تقا اورزمره اوليا ببي وهمتقام محبوبتبت برفائز تقے. اس صدی کے محدث عظم صنرت علّامہ سیدا نورشا وکشمیری دِمته السّطیعہ نے آگو امین مِلومیتُ كانطاب ديا اورخود آپ كے ہم تقريب عبيت كى تقى بيشنج الاسلام مولانا حثيبن احمد مدنى نورّالتّدم توفُّ كب سے بے مدمحبّت ركھتے تھے . ما فظ الحديث صربت مولانا لمحرعبدا ليّد صاحب و خواستی نظِلّه كودرا بررسالت سے آپ كالم تقر بلنے كى مرابت ہوتى بعض سولاا كلشير رحمته الله عليه اسى پاداش میں شمید ہوئے نئود ہمارے صری شیخ لتفنیبر سیدی ومولای صرت مولان اجماعلی رحمة الشعلية نواتب برجي جان سے فداھے گھنٹوں آپ کا ذکر خير کرتے اور بُور محسوس ما کوئی عاشق صادق اپنے محبوب کی اداؤل کا ذکر حیشر کر کیفٹ وسرور کی وسعتوں میں کھو گیاہے۔ آپ فرا ایرتے تھے. " لوگ شاہ جی کو ایک بہت بڑا نطیب، ایک سیاستدان، ایک معتب قطن اور مُرائت وب اکی کاستون صرور تسلیم کرتے ہیں کیکن شاہ جی کے ڈوحانی مرتب سقطعی طور پر

اُ واقف بين ورنه اُن كے پاؤں دھو دھو کر بيتيے ''

حضرت اکثر قوات: "شاه جی وای کامل اوراسلام کی شمشیر روبنده بین کین انهون نے اپنے اور "مزاح" کی جادر اوڑھ کی ہے۔ اس بیے ظاہر میں لوگ ان کارُوحانی تفاقیم تیں منیں کرسکتے۔ آج سے گیارہ سال قبل اسی بارک میں احرار کا نفرنس منعقدہ ۲۹، ۲۹ مئی ۱۵۹ کو حضرت رحمۃ الدُّعلیہ نے خطبۂ صدارت ارشاد فواتے ہوئے تے مجلس احرار کی خدمات کو سرہ ہوئے اوران کا اعتراف کرتے ہوئے تناه جی کو ان الفاظ میں خراج محقیدت کو اللہ نے راہنما "دُوساکارانِ احرار کی خلص، خوا ریست اوراسلام کی جان نثار جاعت کو اللہ نے راہنما مجی بے نظیم حطا فوائے میں جواپئی تی گوئی متی پرستی، حق کی جایت کے بیے باطل کے تفالم میں سر دھڑکی بازی لگانے میں شہرہ آفاق میں ،حق کی جائیت کے بیے باطل کے تفالم میں سر دھڑکی بازی لگانے میں شہرہ آفاق میں ،حق کی جائیت میں اگر باطل پرستوں نے جھڑئیا نی میں سر دھڑکی بازی لگانے میں شہرہ آفاق میں ،حق کی جائیت کو ان مجا ہدیں نے خند پیشانی میں سر دواشت کیا ۔ سے مرداشت کیا ۔

کیں نے شیر دل مجاہ عظم امیر تربیت ما فطر سیدع طارات شاہ بخاری صاحبے ساتھیا
میں رہ کر دیکھاہے۔ اتنا سنبنے ہیں اور رفقاتے جیل کو اتنا ہنساتے ہیں کہ ان کے سیخ غلط
ہوجاتے ہیں۔ ہیں رصا کاران احرار کو مُبار کباد دیتا ہُوں کہ اللہ تعالیٰ نے اُنھیں صرف اُنہ میں
سے رفقائے کاربنایا اور ایک مہت بڑے جیدعالم وسح بیان اور اعلیٰ درجے مرتبر صرت اولا محتی علی ما مرجعی اور شیخ ما الدین جیسے جلیل القدر قائد اور مقد لئے قوم عطافولئے
میں اور جمعیۃ احرار شرکر کرے کہ حق گوئی ہی بیتی اور مُراَت و ب باکی میں مجاہم اُنہ اُنہ میں اور جمعیۃ احرار شرک کرے کہ حق گوئی ہی بیتی اور مُراَت و ب باکی میں مجاہم اُنہ اُنہ میں مجاہم اُنہ ہی کو بنا کر شامل کر دیا ہے الکہ جب صفرت شاہ صاحب میدان کا درار سے دور ہوں تو قاضی صاب کو بنا کر شامل کر دیا ہے کا مرتب میدان سیاست کا شاہ سوار بشطر نیج سیاست کا ہمتر سی کھلائی اطل پر شوں کی کرتا ہوں اور فریب کارٹوں سے بُورا اُنگاہ ، ماسٹر تاج الدین افساری صاحب یا بطل پر شوں کی کرتا ہوں اور فریب کارٹوں سے بُورا اُنگاہ نے اپنی خوریں کے بعث اصار اسلام کی دور دس نگاہ نے اپنی خوریں کے بعث اصار اسلام کی دور دس نگاہ نے اپنی خوریں کے بعث ماسٹری کی میں مجاہم کی کو عہدہ جلیا چھلا فر مایا ہے۔ جمعیۃ احرار اسلام کی دور دس نگاہ نے اپنی خوریں کے بعث ماسٹری کی باعث ماسٹری کی باعث ماسٹری کی باعث ماسٹری کے باعث ماسٹری کی محدہ جلیا چھلا فر مایا ہے جانے اور اسلام کی دور دس نگاہ نے اپنی خوریں کی باعث ماسٹری کی جمدہ مطلبہ عطافہ فر ماب ہے۔

مغرز حضرات اجمعیته احرار کے راہناؤں اور رضا کاروں کے لیے حرکیجہ میں نے عرض کیا ہے۔ اس میں نصنع اور نباوٹ ہرگز نہیں ہے ملکہ میرے دل کے جذبات کا ایک مدھم ساخا کہنے

جوصفحة قرطاس پرلاكر آپ كے كوش گزار كياہے" أيب دفعه حضرت لا هوريَّ نيغطبّه مجمّعه مين فرمايا: " حكومت كهتي بيعطا الشرثاه فساد پھیلانا۔ ہے۔ ان اللہ کے بندوں کومعلوم نہیں اگر عطا اِللہ نشاہ فسا دبر آمادہ ہوجاتے تو

مزائیت کا قلعة قائم نہیں رہ سکتا۔ میں کتا ہول اگر بنجاری شام کو حکم دیے دیں توجیح ہونے سے

بيلے بيكے ربوه كى اينٹ سے اپنے بج جائے!

مچر فرمایا جھومت کی گولیوں اور ہندو قوں میں وہ طاقت نہیں جوعلمار کی زبان میں ہے

ہمارسے ایک عطا رائٹرشاہ بخاری مجدالترسب پر مجاری میں اور حب مک وہ زندہ میں اسلام کو كونى خطره نهيں اور اكيم ترتبر تو حضرت نے آپ كے متعلق بهان مك ارشا دفرما ما تھا: "محشر کا دن ہوگا۔ رحمتِ دوعالم صلّی الشّعلیہ وسلّم حلوہ ا**فروز ہوں گے صحاب**ًا بھی ساتھ <del>ہوت</del>ے

بخاری آئے گا بھنورنئی کریم صلی السطیہ ولٹم معانقہ فرائیل کے اور کہیں گے" نجاری! تبری ری زندگی عقیدهٔ نتم نترت کی حفاظت میں گزری اور کتاب دستنت کی نشر داشاعت میں صرف بیُوئی

كرم ميدان مخشر مين نيراشفى مين برول ، تيرب ليد كوني ماز رس نهين حا ايندسائقيون ميت جنّت میں داخل ہوجار نبرے اور نبری جاعت کے لیرجنّت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں،

سبس طرف سے جا ہو کھلے بندوں جنّنت میں داخل ہو سکتے ہو!

مضرت رحمة الله عليه كايه فرمانا كوتي معمولي بات نهيس ہے. وہ اس مقام بر منظے كه كها جاسكا سے کہ م قلندر ہرجے گوید دیدہ گوید۔ شاہ جی کا اپیا بیعال تھا کہ حضرتے کو گھنٹوں منساتے رہنتے بطرح طرح کی ہاتوں سے

رصرت كاول مبلات اور اكثر اليام تواكه فرط عقيدت مسكهمي صرت كي بالقول كوبوسه فيت اوركبهي مضرت كي دارهي مبارك جيمن كية.

شاه جنَّ وافعي اكيب عهد، اكيب اتنجن اور اكيب أيرخ يخفي كفشكوطرازي مين أن كي نظير ملنا مشکل ہے علم وحمت کے موتی کبھیرتے توشہبر جبرائبل کے کان کترتے، قرآن کے معانی بیان فواسته تومضامين كم انبارلكا دينته بينانچه اسي يسه متناثر بهوكر يحيم الامت مولانا انثرف على تفانوی نے فرمایتھا" شاہ جی کی باتیر عطائے الہٰی ہوتی ہیں'

مقرم صفرات ا بیشک اسلام اقدام غیری تقلید مین کا دن سانے کی کوئی تلقین لینے مانے والوں کو نہیں کرا کیکن انبیا صدیقین، شہدار اور صالحین کی او تا زہ رکھنے کا ہمد وقتی پروگرا اس کے باس ضرور موجُود ہے اور جس کا اعلان نماز کی ہر کعت میں حِرَاط الّذِیْنَ اَفْحَمْت کا عمد قدی پروگرا عکی ہے۔ شدا و نہ وقت کا داء ہوائیت کو نہا فہ کا کہ ہدف کے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہے گئے ہور دُوج کی دو مانے ایک سلمان ہر دو زکر آھیے۔ شدا و نہ وقت کا داء ہوائیت کو نہا اور کئی تا بعداری کے ساتھ صحوص کر دینا اس بات کا بین اور واضح شہوت ہے کہ وہ انبیا اور صفح کا مانا میں ہیں گئی اس بات کو لین کو دینا جا ہتا ہے اور اس بات کو لین کا داموں کو زندہ و آبندہ کو خرارت قلب و رُوح کا سامان میں اسلام کے نزدگی اس بات کا نہر پرا کر سے حوارت قلب و رُوح کا سامان میں اسلام کے نزدگی اس کی این اور ان کے طریق کو زندہ دکھنا ہے اور اس بات کو این اور ان کے طریق کو زندہ دکھنا ہے کہ اس مانا میں اسلام کے نزدگی اس کی اور ان کے طریق کو زندہ دکھنا ہے کہ نشروا شاعت کی جائے تاکہ اس کو السلوں کے لیے وہ شعل راہ بنیں اور نشان منزل کا کام میں اور نشان منزل کا کام دیں اور نور موجوم کے لیے اجرو ٹواب کا موجب ہوں۔ مَنْ سَنْ سُنْ اُنْ اَنْ حَسَانَة قُلَا اَخْرُهُا وَاجْرُهُ مَنْ عَبِلَ جِھا۔ و گائے کہ کے اور کو اور کو کیا گئی کہ کا کام دیں اور نور موجوم کے لیے اجرو ٹواب کا موجب ہوں۔ مَنْ سَنْ سُنْدَة حَسَانَة قُلَا اَخْرُهُا وَاجْرُهُ مَنْ عَبِلَ جِھا۔

یاد رکھیے خوقو میں بزرگوں کے طربق کوچوڑ دیتی ہیں، بندگان اللی کے راستے سے مُنہ موڑلیتی ہیں، اسلاف کے افتان قدم سے بنیاز ہوجاتی ہیں اور بزرگوں کے کارہائے نمایاں کو دل و دماغ سے محوکر دیتی ہیں وہ کہی دریک زندہ نہیں رہتیں اور صفحہ بہتی سے یُوں مبطعایا کرتی ہیں کہ جیسے ان کانشان ہی نہ تھا۔ آخر ہیں احرار دوستوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جاعت کو زندہ رکھیں، اس کا ایک ماضی ہے اور اس کی ایک ناریخ ہے اور اسکے کا زاموں ہیں۔ جاعت کا مزا ایک تاریخ کا مزاجے اور ایک عہد کی موت ہے اور بزرگوں کے کازاموں کو موت کے سیرو کر دینے کے مترادون ہے۔ ہیں نے کہیں دیکھا ہے کہ شاہ جی نے فرایا تھا؛ سیرو کر دینے کے مترادون ہے۔ ہیں نے کہیں دیکھا ہے کہ شاہ جی نے فرایا تھا؛ سیرو اور ایک کی مراز کا مرازی کی کہ خوالیا تھا؛ میں مرحاؤں تومیری قبر سرچھی سرخ بھر مراز ایرانا رہے گا؛

الله تعالیٰ شاہ صاحب کے متفامت مبندسے مبند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر جلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاہ صاحب کی ننبی اولاد مھائی عطا کہ ناری ،عطا کہ ساور دیگر صاحباً دگان کو ان کا صبح جانشین بنائے۔ (آمین)

## برایت دی راه

حضرت رحمته النوعليه كى إن تقارير كوٹپره كر اندازه لگايا جاسكتا ہے كہ جہاں اسپارُدوك ايك استحدہ بُوئے انشار پرداز اور خطيب بِ مثال تقے وہاں نچابی نوبان كے موزوں الفاظ وھوڈ كر لانے اور مضامین میں پرونے برجمی اللہ تعالی نے آپ كو قدرت عطا فرائی تھى (مُولف)

#### " "گفرتے نفاق دا انجام "

حضرت بولانا عُبیداللہ انور رہتہ اللہ علیہ کی بینی تقریر ریٹیلو یاک ان لاہور کے بنجابی زبان کے بڑا میں ۲۸ رعولائی کا 19 یہ برز کے بنجابی زبان کے بروگرام "حبور دی آواز" میں ۲۸ رعولائی کا 19 یہ برز

الْحَمَدُ بِلهِ وَكَفَى وَسَكَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمّا بَعَد ، فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيَطِنِ الرَّحِيْمِ ، بِسَمِ اللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيْمِ ، فَاعُودُ بِاللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيْمِ ، فَاعُودُ بَاللهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ، فِي اللهِ الرَّمُنِ الرَّحِيْمِ ، وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى تُنْذِرُهُمْ مَلا يُؤْمِنُونَ . خَصَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى الله وَاللّهُ وَاللّهُ مَن الله وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللهُ مَن الله وَاللّهُ مَن اللهُ مَن الله وَاللّهُ مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اله

اینان آئیآن واتر جرایدو به الترتعالی فراند به نین اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بَیْکِ بِهِال فراند بنین اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بَیْکِ جِهَال فراند بنین اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا بَیْکِ جَهَال لَوْكَال نِه ایکار کِیّا اے سَوَاَءٌ برابراے وَ اَنْدَرُ نَهُ مُدَامَرُ لَمْ تُنْذِرْ رَهُمُ مَلاً يُوْمِنُونَ وَرُوا اِن اُوا اِن اُن اِن اِن کے ۔ اُکَّ فرایا خَتَمَ اللّٰهُ عَلَیْ قُلُو بِهِمْ وَعَلَیْ سَمْعِهِمْ اِللّٰ کِی رِوردگار نے اون اللّٰ کال وے دِلال تے کال تے مہرلگا وتی اے۔ فیر کم ہویا وَعَلَیٰ اَبْصَارِهِ مُعْشَاوَةً تَا وَنَالَ دَى اَكِمَالَ وَ اَلْمَالَ وَ اَلْمَالَ وَ اَلْمَالَ و اے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ تَا اونحال دے واسطے وَا عذاب اے .

فیرارشاد ہوندا اے وَمِنَ النَّاسِ مَنُ یَّقُوْلُ امَنَا بِاللهِ وَبِالْیَوْمِ الْلَاحِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ نَے کُھُراہیو ہے لوک وی نیں جیڑے کہندے نیں کہ اسی اللہ تے قیامت دے دن تے امیان لیائے آن حالائکہ اوہ اپنے آپ نول ہی دھوکہ دنیدے نیں، تے اوہ ایماندار نہیں ہیں۔

يُخْدِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ المَنُوْلَ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللّذِيْنَ المَنُولُ وَمِا يَخْدَعُونَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

فِیؒ قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضُ اونماں وسے دلاں وج بیاری اسے فَنَ ادَهُمُ اللهُ مَرَضًا فِي اللهُ مَرَضًا فِي اللهِ مَرَضًا فِي اللهِ مَرَضًا فِي اللهِ مَرَضًا فِي اللهِ مَرَوَلُ فِي اللهِ مَرَوَلُ فِي اللهِ مَرَوَلُ اللهِ مَرْوَلُ اللهِ مَا كَانُوْ اللهِ مَا كَانُوْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَعْدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قرار بحیم دیاں اکسوجودہ سُوراں، تریاں ساریاں وج وُنیائے آخرت دی کامیابیاں تے ہوئیہ دی بیش آن والیاں ضروراں مُصبہاں تے پریشا نیاں دا جامعت کی دستور جیات اے بینی آن والیاں ضروراں مُصبہاں تے پریشا نیاں دا جامعت کی دستور جیات اے بینی قرآن شرکت دی ہرسُورت وا اپنا اک موضوع اے جس تنفیلی الگفتگو کیتی گئی اے بیٹا گافران دی سب توں وڈی سُورت ایموای سُورت بقرہ ایے بینی اسلرئیل داتے اوٹھاں دی کمزور مایں تے سرکشیاں دا تفصیل ال ذکر کیتا گیا اے ایان العین ہور کمراہ قوماں تے گروہاں دا وی کے مذکسے دیک وچ ذکر آگیا اے۔ ایسے طراں دُوسری سُورت وج جانی بیچانی قوم دا براہ راست ذکر اے تے نال ای بنی اسرائیل نوُں وی اوہ دے بیٹی نظر رکھیا گیا اے سوفراً بی تھیم دے موٹے موٹے مضامین پنج تصیاں وچ تقسیم کیتے جاسکہ سے بین

پہلے سے وچ اوہ مکم بیان کیتے گئے نیں حبّفاں داکرنا ہرانسان نے فرض اے۔ تے اونھال گلّاں توں روکیا گیا اسے بقفال توں ہرنیکو کار نوں ٹرکنا جا ہی دا اسے۔ اور سے وچ عبادات نے معاملات نے معاملات نے معاملات معاملا

نوں وی کھول کھول کے بیان کیٹا گیا اے۔ م

وُسرے عصد وچ ہیود و نصارلی تے مشرکین تدمنا فقین اینھاں چواں گروہاں کے متعلق کل کتھ کیتی گئی اے ایمیدی تشریح علم کلام دے مہران نیں اپنیاں تصنیفیاں کی فضل طورتے بیان کیتی اے۔

تیسرے بیصف وچ اللہ تعالیٰ نے اونھاں نعتاں نے نشانیاں دا ذکر کیا اسے جھاں دی ایس زمین تے وسن ولالے انساناں نوں ضرورت سی تے ایسے باب وچ اللہ تعالیٰ دی صفاح کاملہ دا ذکر وی شامل کیا گیا اے۔

چرتصے سے وچ اللہ تعالیٰ دیے باین کیتے ہوئے حالات و واقعات داعلم اسے ۔ابہدے وچ اونھاں تمام واقعات دا باین شامل اسے جیڑا وفا دارتے نیکو کار بند ایں وا انعام نے نُدا دیے نا فرمان بندمایں دی سزا وا وَکِر اسے ۔

بنجویں حصے وچ موت تے او ہدہے بعد اُن ولیے عالات و واقعات دا بیان ثنا مل کے مثلاً قبر ،حشرنشر ،حساب کتاب ،میزان ،جنت دوزخ وغیرہ ۔

اینحان طاوت کیتیاں گئیاں آئیآں دے وچ اونھاں لوکاں دا نوکرا ہے جبنّاں نے اپنی شامت عمل نے سلسل خدا دی نا فروانی نال اپنے نورُ بھیرت دا چراغ گل کرلیا اے اونھا ہرنجتاں وچ ابرُحبل، الولیب، ولید بن مغیرہ نے شیبہ جیسے منافقاں دا نوکر اے۔

الدارستی الله علیه ولام کولوں الو ہر رائی روایت فراند سے نیں گل مَوْلُوْدِ یُولُدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَا بَوَاهُ يُعِقِدَ النِهِ اَوْلَيْسَرَانِهِ اَوْلَيْمَةِ النِهِ اَوْلَيْكُمُ مَوْلُوْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

بعض لوکاں دا اہد خیال رہاہ اے کہ فطرتِ انسانی بالکل سادہ واقع ہوئی اے اور ہی اسل دے وج نہ نے نیکی اے نیمحض بدی اے۔ بیرونی اثرات جس طراں دے اوتضوں میسرآن کے ایداد فران دیرے اس طبط میں ہے گ

گے اوہ اونھاں وہ ای ڈھل جائے گی۔

کین قرآن محیم نے اینجاں سب توں اپنی راہ الگ کڈھی اے۔ اوہ کہندا اے ..... کدانسان سرنا پا نیک فطرت تے ہم لیندا اے۔ او ہدے وچ اوس ویلے خیر دے سوا مجھنے تہنی نا فیر جیوں جیوں برائی دے وچ پینیا اے اوہ ٹرا بندا جاندا اے۔ لہذا نیکی اوس وافطری عمل کے تے بدی غیر فطری، اوپری تے سراسر بناوٹ اے۔ اگر اوہ نیکی نے قائم ایں تے اسمہ او ہدی طرت صلی اے تے اگر اوہ بد ہوگیا اے تے ایہ بناوٹ اے۔ قرآن ایسے نوں فطرت صالحے دیں لیا ہم دین قیم، دین حفی، صراطر مستقیم، فطرت اللہ ، صبغة اللہ نے اسلام کہندا اے۔

دِلاں نے زَمُ بِهِا گیا اسے کلا اِنَّهُ مُ عَنْ تَرَبِّهِ مُ يَوْمَ بِذِلْمَ مُجُوبُونُ وَطَفَفِينَ اللَّهِ مَ یّ) ہرگز نہیں بیشک اوہ لوگ اپنے رہ توسُ اوس ون روک دِتّے جان گے ۔ شُکَّ انْهُ مُ لَصَالُوا الْجَحِیْم (مطفین لایّ) فیربے شک اوہ دوزخ دے وہ ڈکن والے ہیں . شُکَّ یُقَالُ هٰذَا الَّذِی کُنْتُمُ بِهُ تَکَدِّبُونَ (مطفین کایّ) فیرکہا جائے گاکہ اہو ای اے اوہ جِمْون سُی جِمُلاندے ساؤ۔

ایس و بعد فرای و من النّاس من یّقول امنّا بالله و بالیوم الاخر وما هد بمومنین . ترکیُم ایسه وی لوگ نیس جیرے کندے نیں کد اُسی اللّہ تن قیامت وی اور این نار نہیں ہیں۔ وہاؤے کے ایک مال کہ اوہ ایا نار نہیں ہیں۔

يَخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ اللهَ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. الله تا ايانداران نون وصوكه ويندين عالانكه اوه اپنه نون اى وصوكه ويندين مكر ايس كل نون او مجدين.

فِیْ قُلُوْ بِهِمْ مَرَضٌ اونهال دے دلاں وج روگ اسے۔ فَذَا دَهُمُ اللهُ مَرَضًا تَفْ فَرِاللهُ مَرَضًا تَفْ فَلُو بِهِمَ مَرَضًا درے دولاں وج روگ اسے۔ فَذَا بُ اَلِيْمُ تَا وَنهاں درے واسط در دناک عذاب اسے۔ بِهَا کَا نُوا یکٹی بُون کی کیونکہ اوہ محبوط بولدے سان۔ دیے واسط در دناک عذاب اسے۔ بِهَا کَا نُوا یکٹی بِنام رّا فی ایس نی دی تعلیم نوا در وال وال تُنال تُسلیم کردا ہے۔ بانسان تِنّال تُسلیم کردا ہے۔ بانسان تِنال تُسلیم کردا ہے۔ بانسان تیاں کہ دونال سلیم کردا ہے۔

جآندسے نیں پیلا گروہ تے اوہ وسے خبٹرا اوس نبی دی تعلیم نوں دل وجان نال تسلیم کر دالے۔ الیس گروہ نوٹ اسلام دی اصطلاح وج مومن قانت کیہاجا ندا اسے ۔ جمع کا کا مصلوں مصطلاح کے استعام کو تقدیم میں مصل میں کا استعام کیا ہے۔

دُوسِل گروہ او ہو وسے جیٹرا اوس تعلیم نوگ متن توں صاف صاف انکار کر دنیدا اسے۔
انیموں اصطلاحًا کا فرکہا جاندا اسے۔ بیسرا طبقہ جیٹرا اینہاں دوباں دسے درمیان بیدا ہوجاندا
اسے ۔ اوہ بیست ہمت کنی فطرت طبقہ دوکشتی داسوار اپنی خود غرضی دی خاطر دوباں گروباں
نوگ جا کے اونھاں دی حابیت دایقین دلاندا اسے ۔ درحقیقت اوہ کسے وی گروہ نال صدق بل نال شرکمی نہیں ہوندا ۔ او ہوامقصد مردو گروباں کولوں اپنی طلب براری ہوندا اسے ۔ اسپنے
نیال وج اوہ دوباں نوگ دھوکہ دسے رہیا اسے تے درحقیقت اوہ اللہ تے اوس دسے نمیر
نیال مری دھوکہ نہیں دسے سکدا ۔ بلکہ آئے ای اوہ دھوکہ کھا رہیا اسے تے حقیقت وج اوه اپنی ایس بیتی نوُل مجھ وی نہیں سکدا۔ ایس گروہ نوُل قرآن دی اصطلاح وج منافق كيها حاندا اب كيونكه حديث شريف وي آيا اب كدمنافق ديان علامتان ابيدنين : ا. جدوں گل كرے تے جموٹ بولے .

۲۔ حدوں وعدہ کرے تے او مدے خلاف کرے۔

۳ - اوہدے کول اگر کوئی امانت رکھی جاتے تے اوہدے وچ بے ایمانی کرہے۔

م - تے جگڑے دے دیلے گالی گلوچ تے اُز آوے۔

سو قرآن کیم نے مومن نے کا فردے ذکر وچ صوب چندلفظ استعمال کیلتے ہیں۔ لیکن ایس قاش دے لوکاں نوں بے نقاب کرن واسطے اکثر مگہ نے کیے قد تفصیل توں کمراتا ہے کیونکه عهد بسعادت نبوی ستی الله علیه وسلم و بی تنه الله تنعالی نبی یاک دے واسطے نال بنهاں لوگا نُوُن ظاہر فرما دیندے سان کین ہُن جِرُکھ دروازہ نبوّت بند ہو بچیا اے۔ ایس واسطے اینہا<sup>ل</sup> دے بہرے بہرے نے اعمال وافعال ظاہر کرن واسط ایس کل دی ضرورت سی کہ اینهاں دا تفصيل نال جائزه إِنّا گيات اكه ساده لوح مسلمان ابنهان دى غلط بيا في كولون دھوكه نه كهان . التَّه تعالىٰ سانوں انبیا به ،صدّ تقین ، شهدا بنے صالحین دیے نقش قدم نے حیّن دنی فیق عطا فرمان تے شرک ، گفر، زندقہ نے اتحاد توں اللہ تعالیٰ سانو اصفوط رکھن لنیزنفاق عملی تے نغاق اعتقادي تورالته تعالى سانوُر محفوظ ركصّ به آمين يا إله العالمين -

(بشكريه ريثربو يكستهان لابور)

## بنی اسائیل دیاں زیادتیاں

#### ۲۲ رسمبر ١٩٤٤ مُحة المبارك

0

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الدين اصطفى احتابعد: فاعوذ بالله من الشيطن الترجيع. بسم الله الرحم الترحيم.

ايَبنِيَ اِسْرَاء يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَّتِي الْآَيِّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاتَاى فَارْهَبُولِ. وَامِنُوا بِمَا وَاوَفُوا بِعَهْدِكُمْ وَاتَاى فَارْهَبُولِ. وَامِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا آوَلَ كَاوَهُو بِهُ وَانْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا آوَلَ كَافِر بِهُ وَلَا تَلْبُسُول وَلَا تَلْبُسُول وَلَا تَلْبُسُول الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقر عَامِيًا) الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقر عَامِيًا) الْحَقَ الله الله المَالِي وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقر عَامِيًا)

جان مُجْمِكِ مِن نُرْسُ نُرِيعُياوً. وَآنْتُ مُ تَعْلَمُونَ تَدْعَالاَئمَةُ ثَانُول ايس كَل داجِنَكَ طرح بتراب.

ہُن اینھاں اتیاں دی تفسیر کیتی جاندی اے:

الله تعالى ارشاد فراند البيني البيني السراء يل المصرة المعميني الميني المني المنتي ال

بنی اسرائیل صفرت بعقوب علیه السلام دی اولاد نون کہندے نیں کیوں جے اونہاں وا دُوسران اس اسرائیل اسے جِدھامعنی عجداللہ اسے ۔

مرت معنوت بعقوب عليه السّلام مضرت اللحق عليه السّلام دے فرزندنيس في صرت اللّٰح اللّٰ

علیہ السّلام صفرت اراہیم علی نبینا وعلیہ السّلام تے صفرت سارہ دے فرزندسن ۔ تے اونھاں دے وَدِّدے صاجزادے صفرت تم عیل علیہ الصّلاۃ ولتّسلیم صفرت ہا جرہ مِصری و تبحیل سُن ۔ آپّ توں جیٹری اُکلینسل عَلِی اونهوں بنی اسرائیل کیہا جاندا اسے تے اُکّے جِل کے اونہاں فسے جُلِ ای اِک ثناخ قرلیش دیے ناں نال مشہور ہُوئی تے ساڈے بنی ایک آ قائے نا مدار ، احمرِ عَنبی مجمّد

مُصطفے بنیاب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ ولمّی وی فرش دیے شیم وچراغ سُن ۔ بنی ایسا کے دوروں کی مناز کا میں ایک مناز کی مناز کی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گ

دے اہیہ واحد ممبردار رہے ہے اِل بری تعداد وج ہی ہے ہے رسوں ایتھاں دھے دی ہمدے۔ تے بڑے بڑے طبرے عابدتے زام رابنھاں وہ پیدا ہوئے۔ اوس زمانے وج وقے مے وقے اِنسالے

فرجی جرنیل اینهاں وج پیدا ہوتے بھیں ویلے قرآ بھیم نازل ہونا شروع ہویا اوس توں ٹرا چربہلا اینهاں دی چیدرا ہوئیے سرداری دُنیا تون ختم ہو حکی سی نے ایبدا پنے وطن شام توُن کیل کے تے عراق ہمصر وغیر مختلف علاقیاں وج بھیل چکے سن تے اپنھاں دیے بعض قبیلے مجاز دی وادی کے

روب سرند پر سعنی مدینه ایک تنے او ہر سے نظر سے ترمیر سے آباد ہو گئے۔ فاص طور تنے بیٹر ب بعنی مدینه ایک تنے او ہر سے نظر سے ترمیر سے آباد ہو گئے۔

نیں۔ آسمانی کتاب توراۃ مصرت موسی علیہ السّلام دے واسطے نال ہودیاں لوں دِی سی جسے تے قرآن نے الزام لگایا رہے یہ حَرِّفُونَ الْہے لِمَدَعَنْ مَّوَاضِعِم (المائدة ﷺ) بعنی انہاں نیں اپنی کتاب نُوں مسنح کر دِّما ۔

الله دی کلام نوں کھرج کھرچ کے کڈھ کھیڈیا نے اپنے وُلوں اوبدے وچ گھٹا وُدھا ك ونيا نول اليم كمنا شروع كرديًّا كه تفقُلاً ومِنْ عِنْدِ اللهِ كما سسب ندا دى طرول ب توراة و چ حضرت موسلى ترانجيل وچ حضرت عليلي عليها السلام نينو شخبري دتى كه نبي آخرالزّماں علیہ الصادة والسّلام وادی بیْرب دے وچ مبعوث ہون گے بینانچہ ایسے وجزال دُور وُراد یاں حکمان توں جل کے بیودی شرب تے اور سے آسے ایسے آباد ہوگئے۔ کدی کدھاراليومبيا خرابیاں بان دی کوششش کیتی کدامیتھوں دے لوکاں دا مال ناحق کھا جاندے نے کہندے کرامیہ مُشرك نيس تنه ايس واسط اينهان وا مال لُمْ كهانا سانوُن جائز إسه تنهِ حَدِ كدى او بان ال اینحال دی لطانی بھڑائی ہوجاندی نے ایسہ اپنیاں دُعاواں وہ التجا کر دے کہ اسے برور دگار تیرا اوہ سپاتے آخری نبی مدھے انتظار وج اُسی ایتھے اکے بیٹھے ہوئے آں او ہدے واسطے نال سانوں ُوشمناں تے فتح عطا فرمالیہ تے اللہ تعالیٰ اپنے طبیب پاک دیے صدیفے اینہاں نوں فتح عطا فرا دیندے لیکن ایس قوم دی برخبی که اینهاں نے تصورا کرم صلی التہ علیہ وسلم دی تشریف اوری دے وقت سارے میروماں نے فدا دے سیتے تے شیتے نبی نے ایمان ندلیاندا ۔ اُلما اونھا دی دعویت وچ کیرے کڈھنے شروع کر دِتّے، نے اپنے واہی تباہی اعتراضاں نال اوٹھاں أول وُکھ دین لگ پئےتے بیصنے ٹانویں ٹانویں ہیودمایں نے آپ تنے ایمان لے آندا جس *طرح عب*لدلند بن سلام ت بعض ووسرے منے قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کہ بے ایمان بہو دہاں نے ابهد سازاش سوچی که سویرے ایمان لے آؤتے شام نوُل فیر بیودی بن جاؤ۔ اینھاں دامطلب امیدسی که جهیر سے نیک نیت میودی سلمان ہو چکے نین اُونھاں نوُں فیر میودی بنا بتّا جائے عالانکہ امیدایتھے آئے سن نبی آخرالزماں دی اتباع تے بیروی دے واسطے اینمال دے نبیاں نے مردور وچ اینمال تون حضور دی نظرت تے مدد دا وعدہ لیاسی بتے فیرانیمال نے وُڈی بے شرمی نال آپ دے اظہار نبوت دے بعد متن توں اُگا ای ابھار کر دِّنا ۔ ایسے واسطے اللہ تعالى نے فرای وَلَا تَكُو نُوا اَوَّلَ كَافِرِ بِهِ يَسُى بِي سب توں بيك اومدے منكر نرمبو

له تے اک وری خیبرد سے میوویاں دی بنو عظفان ال عبک بوگئی نے اُنھاں نے دُعاکیتی۔ اَللّٰہُ مَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَتَّدِ إِلنَّتِي الْأُمِّي الَّذِي وَعَدْتَنَا أَنْ تُخْجَة.

اگرابیه اینے بیان ال کیتے گئے وعدیاں وسیمطابق اللہ وسے سیتے تے آخری نبی تے او ہدی کتاب نے ایمان لے آوندے نے اینھاں دی وکھیا وکی مشرکین حجاز حبنّاں تے اینهاں دا از کھ عرصے توں قائم موجکیاسی تے عیسائی تے دوسرای قواں وی آسانی ال

مضورتے ایمان کے آوندای لیکن برشتی ال سب توں سیلے اونهاں نے ای اللہ دی كتاب تنى آفرالزَّا أَن نُول جُللا مالا كد قرآن نے كيا اے يَعْرِفُونَ مَا حَبَا يَعْرِفُونَ

اَبْنَاءَ هُدَّةُ وَالِمَةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل المم ولى الله الني كاب الفوز الجبير في اصول التفنير وج ايس كل نول كمولك

بان كيتا البيك وراني آيتان خاص طورت ويضال بنجان حِسّيان وي ويدّيان جاسكدان نين، ا و نهاں وحچِّں اِک ولِّوَّا حِسّہ بِیُودیاں ،نصرانیاں بمُشرکاں نے منافقاں جارگراہ فرقیانگل انساظرہ

وى اسد بنانچرسورة بقرة وا اصل موضوع بيرويان نون قرآن في اسلام دى وعوت دياك تے ایس ارے وہ جیٹرے اونھاں دے اسلام تے پیٹیبراسلام تے ٹیکو کے شکایاں کے اعران

نیں اونہاں دا پُرری قفیل نال کدھر کے قتیقی، کدھریے اریخی تے کدھرے الزامی جاب دے کے اونہاں دائمنہ بند کیا اے۔

يهوديان في خلاف توقع جدول جناب رسول الدصلي الدعليه وسلم تدايمان ليان تول اجتماعى طورت انكار كردِّماً ته مجبرًا مصنوراكرم أو كفّار دى طرح ابنيمال ال وي معاهده كرن دی ضرورت محسوس ہوئی تے آئ نے انہاں ال ایک معاہدہ کیتا لیکن اوہ بیودی ای کمید جمیرا

ا پنے معاب سے نے کائم رہے جانچ ایناں نے اندرو اندری شرکاں، عیسائیاں تے منافقانال سازشاں شروع کر دِتیاں مدھے نیتجے وچ معاہدہ اپنے آپ ہی ختم ہوگیا خیا نچے کھیے میددی تے ال بطر كفتم بوگئے تے جيارے اقى سن صور اكرم نون شويش مونى كر آئنده وى اليم كنت

اند يمسلمان نول جَين نبيل لين دين كريناني حضور اكرم في مجبور بوك محم ولم كم أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى مِنْ جَزِنْ يَرَةِ الْعَرَبُ - بيودى تع نصار في سازشي حِرِبُيان كولول عرف وُنیا نوں پاک کر دیو بیانچرجس دن توں صور اکرم نے ایس خِلِّرِ زمین نوں پاک کیںا لیے اودو<sup>ل</sup>

توں نے کے ہُن کے بچنے وی یورپ،ایشا یا افریقیروچ اپیدگئے نیں اقوام عالم نے اینھاں کولوں نیا منگی اے کیونکہ ابہہ اپنی کمینگی تے قدم قدم تے عہد شکیناں تے مُزدلیاں دیے جب قدر

مظاہرے کر بچکے نیں او ہری تفضیل نال ہڑ ملک دایں ناریخاں بھرایں پٹایں نے رشانوں ما دیہوے گا کہ نازی جرمنی نے اپنھاں کولوں ننگ ایک ایٹھاں داحشر حرکتیا اے ونیا دی تاریخ وچ اوہدی مثال نئیں ملدی یہ رحال ایہ ہے کل دی گل اسے۔ آپنے کین اک نازی جرمن نوٹ کیجیلی جنگ دے بعد اسرائیلی جاسوس اغوا کرکے اپنے مکک اسرائیل وچ کے اینے نے سٹھ کھیولیا دے قائل دی چینیت نال اوس نے اپنی کھی عدالت و چی منقدمہ حلا کے او بھوں بھانسی بی سارتی۔ تشى ايس اك واقعه توك اى قرآن محيم ته جناب رسول الترصتي الترعِليه وسمّم دى صداقت وا اندازه لگاؤ آخراینے عرصے ویے بعد جرمناں نے پورٹی طمکاں نے اپنے مکک دے ہیو دیایں کولوں تجات حال کرن واسطے بین الإقوامی ضابطیاں تے دستوراں نوں چیڈ چیٹا کے اسلام تے عرب وشمنی دی بناتے اپنی طاقت در محمنڈ وچ نهتیاں عوان نوُل فلسطین و یوں کڈھ کے اینھاں نول طاقت ديبل بوت تے اسرائيلي محومت بناوتي مگرعربان نول اينان فاصب ببوديان دا ا و بحقے رہنا اِک بِل واسطے دِی گوارا نہیں۔ اگر عرباں دا وُس جِلْے تے اِک حِصِتْ بِٹِے دِی اینھاں وسي الياك وحود تول نجات عصل كرلكين تي بجيرة فلزم وج اينهال دابلٍ ووب دين -اسائیلی رمایست دسے نبن نال بعض لوگ خیال کر دیے نیں کہ ایہہ گویا صدافت قرآنی دیے خلاف المع ما لائكة قرآن نے موف اینال ہى كيها اسے خُرِيَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ آ (اَلَ عَلِن ١١١) لِيني حَقِّهِ وَكُمِّهِ وَلَّتْ اوَهَالِ وَسِيرِ سِيسِ سُوارِ اسِيهِ بهر حال قرآن ني کدھرے وی نہیں کیہا کہ اپنھاں ٹوئ محومت نہیں دِقی جائے گی تے ہر حومت اللہ دی رحمت ا انعام قرار نہیں دتی ماسکدی حالا نکہ کا فراں ہمشر کا ں نے دہ مایں نوْں مہیشہ ہی تھومتاں حال رہیا نیں، اُرچ وی کین باب البتنه نبوت الته زنعالیٰ دا بهت بڑا انعام ایسے بٹیرا اونھاں نوگ دی کدی ممل می مگرانید ن دای کمزوران تے بدعملیاں تے نبیاں نوں قاتل کرن دی سزا وج تے اسلام وي منا انت وي بنات الله في اينها ل كولول نبوت واليس كريني المبيل نور عطا فرا وتي . قُوْلُونِ هِيمَ إِينِهَال دى خرابياں وَكر كرن تو<u>ں پہلے</u> الله تعالیٰ دی اونھاں نعتماں دا وَكر كرنا **پاہندا** اسے جفال دیے ذریعے ال اونھاں نوٹھ جھوڑ یا جاسکدا اے۔ اک شرعب آدمی دی سنبیہ وے واسطے انیاں کیہ دنیا ای کافی ہوندا اے کہ توں شریف پیو دا پتر ایں عیائی ایس آیت دے وا اونهاں نوگ وسیا گیا اسے کہ تہا ڈیے وڈ وڈبرے اوہ لوک سن حبیّاں نے ہوشم دایں نعمیاں

نازل ہویاں ائتے اونھاں نوگ اللہ نے نبوت نال سرفراز کیتاتے محومت عطاکیتی تے ایمو ای سب توں وقوا اللہ وا إنعام اے كەكھے أمتت نوں ابسے اعلى عقائدت اخلاق وتعلیم دِتّی جائے کہ اوہ الازمی نتیج سرملبندی تے محومت ہووے۔ بنیانچہ اِک دُوسرے موقعے تے وی قرآن شريعيِّ وج الله تعالى ئے وَكر فروايا اسے وَلِذْ قَالَ مُؤْسِى لِقَوْمِ مِهم لِيَقَوْمِ إِنْدَكُرُ وُا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ (المارة على) جدول مُوسَى عليه السّلام ني ابني قوم نوس كيها له بِعابِّهِ التدنية تهاؤب تعجير سامانت كيتزنين اونهان نوث يادكروت اوس نعتها لمريق پیغمبر بنائے تے تُمانوُں اِدشاہت دِتی <u>تہ</u> تُمَانوُں اوہ اوہ نعمّاں دِتیاں جیٹرای ُونیا ہمان دے وچے کیے دوسرے نوُل نہیں دِتیاں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بیودیاں نوُل رُوحانی شیھے انی دونوں با د شاهتان عطا کیتیاں ۔ فیرا بیوجتے لوکاں لتی ایہ مناسب نہیں کہ اوہ الله دی غلامی نو*گ جیٹر* كے انساناں نوں اپنارب بنالین -ایس بیان دیے بعدا و تھاں کولوں مطالبہ کیتا جاندا اے کہ اوس وعدسے دی اپندی کرن جیٹرا اونھاں نے اللہ تعالیٰ نال کیٹا ہوا اے۔ایس دانیتجہ ایپہ بھلے گا کہ اللہ تعالیٰ دی ا بینے وعد ہے نوں پورا کریے گا جیٹرا اوس نے اونھان ال کینا ہویا اسے مطلب ایس کی پیشریفے دا ایهه ویے که اونھاں دوہاں وعدمایں دا ذکر کیتا جائے . اِک وعدہ بنی اسائیل دا الله تعالے دینال نے دُورا الله تعالیٰ دا بنی اسرئیل ال اسے۔ أَكَّةٌ فرالِ وَالمِنْوَا بِهَا آنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلَّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَصُونُوا أَقَلَ كَافِرِ بِهِ " ايس آيت وج بِهَا أَنْزَلْتُ وا الثاره المع قرآن شريف دى طرف ،ت لِمَا مَعَكُمٌ وا اشاره اسه توراة دى طرف توراة وج موسى عليه السلام نه فرايسي كەمپىرىد بعد منيلِ مولى كەنے كا يىضرت علىكى كولوں بچھيا كيا تشى منيلِ مولى اوج اونھاں نے انكاركيات فرايكه اوه ميرب بعد آوے كا -تے مضور اكرم نے اپنى بعثت و ابتدار وق إى فرط قِهَا كهُ مِين مثيلِ مُوسَى وان مِنها بنجه قرآن شريف وچ اراثيا واسے - إِنَّا ٱنْسَلْنَا الَّينكمُ رَسُولًا " شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا آرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (الزَّل ١٨) جس طرت اُساں فرعون دی *طرف مو*لئ بیغیبر بنا کے گھلیاسی تھا ڈی طرف او<u>سے طرح محت</u>صلی التعلیم **ک**م نوں رسول بنا کے بھیجیا ہے جبیرے تہاڈے مقابلے تے گواہی دین گے .

ایس کئی بئن اسرئیلیاں کولوں مطالبہ کتیا گیا کہ اوہ قرآن نے پیغیبراسلام تے ایمان لیآن كيونكه اينهان نوُن مُن لين ال اونهال وماين اينيان كتابان تتصداقت ُ دَى مُهُر لَكُ جائے گي تے ساری ونیا نوں یقین ہوجائے گا کہ بیدیاں اسمانی کتاباں دایں پیش گوئیاں سچیاں ابت ہو

گنیان نیں اوہ الزاک ایر وی ہووے گا کہ اِک ونیا اینھاں نوٹ پنیبراں دی نسل توں جاندی اسے تے فاص طورتے عرب مُشرکاں تے اینحاں دا کیے حد تک اثر ہو حیکا اے تے

اینھاں دسے ایمان لیان نال اُونھاں نوں ایمان لیاما وی آسان ہوجائے گا۔ اینھاں دوہا<del>ں د</del>مے

ایمان لیان نال باقیاں تے دی اثر بوسے گا اُتے اُد مضاں نوٹ دی ایمان لیان وچ آسانی ہولئے

گی مگر ٹرسے افسوس ال ابہر کہنا بیندا اے کہ اپنیاں نے قرآن دی دعوت نے پنی برطبیا لصّلوۃ

والسّلام تن ايمان ليان وا المحار كرك نه خرون البيدكد دُوسر ماين نُون شكل وج يا قرّا السير بكحد

ایناں نے اپنی اریخی کتا باب نے اُونھاں دی پین گوئیاں نوں وی مجللا دِّنا اسے تے اینا گناہ

ای اینحال دے سرسے نئیں ملکہ اُونھاں واگناہ دی اینھاں دیے سرتے ای اسے۔

اس د بعد فرالي وَلا تَشْتَرُول بِاليتِي ثَمَنَّا قِليلًا وَ إِيَّاى فَاتَّقُونِ مِن

نولُ كِيهُ دُنيا دى غرض دى وجه ال مُحِدُّ دينا آخرت دى جميشه رمن والى دولت نوُل دُنيا دي وَلَّي

قیمت نے دیج دین دیے برابر اے۔ اید مطلب نہیں کہ آخرت نوں تقوارے مل تے نہ ویج پیجہ نواده کلتے ویجی و دنیا دی وُرِدی توں وُرِدی دولت دِی آخرت در مقلبے وچ بعظیفت،

تعظرى الدر اخروج فرال ولا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَمُكُنَّهُ وَالْحَقَّ وَانْتُكُ

تَعْلَمُونَ ."تلبيس وب معنى نيس كي چيزول دوك اينا ياسيا اينات او والطلب بيد لِثّا جاندا اسے کہ کل ادھوری کبی جاتے ال جے مطلب کھے دا کھے ہوجائے تے اسدادھوری کل

دامغالط کسے ویلے محبوط کولوں دی زمادہ برتر ابت ہوندا اسے۔ اللہ دیے محال نوگ بدل دین

دال صُورَال دو ہی ہوسکدانی نیں بہلی اہیہ کہ اندرونی تحریب نے ملبسیں بینی کہ لفظاں نوُں بالیا ملئے ال بصفهوم بدل جائے۔ دُوسرے ایس کرسرے توں حق نوُں ہی جیسا بِتّا جائے۔ ہودایں

فعلینی آسانی کتابال دی ایسه دونوین شم دای خرابیا ی کتیان میس که توراهٔ وحول مجمع نے کلال کدھ ای چھٹیاں تے بیٹران باتی رہ گنیاں او نھاں دے مطلب بدل مجیڈے۔ وَآنتُ مِّهُ تَعْلَمُوْنَ . تے اہیر بدانا سکدانا اتے می نوُں جیایا انہاں دی فطرت اسے تے ایسہ کل کیے جُلیو سے وچ نہیں کہتی گئی ملکہ جان مجھرکے اونھاں نے اہیم مل اختیار سیریں

( بشكريه ريْديو إكستان )

### " افراط نے تفرلط " ، راکتور کا 19 اعجمعالم اک

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امّا بعد فاعوذ بالله من الشّطن الرّجيم بسمالله الرّحان الرّحيم وَاذُ نَجَيْلُكُمُ مِّنْ اللّ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ الْعَدَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمُ وَفِي الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءًكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمُ وَفِي الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءًكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمُ وَفِي الْعَدَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءًكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءًكُمُ وَفِي الْعَدَابِ يَدَبِّحُونَ الْمَاءَكُمُ وَالْمَوْنَ اللّهُ فَرْعَوْنَ وَانْتُمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَعُونَ وَانْتُمُ اللّهُ وَلَعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ الللله اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللله اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

اینھاں آیاں دارجہ ایسوے:

ایھاں ایال دارجہ ایہ وے : وَاذَ نَجَيْنُكُمُ مِّنُ الِ فِرْعَوْنَ ( اتے اوہ ولا اوکرو) حَدوں اسان ہالُا فرعون كولوں حِبْنُكارا دِّمَا - يَسُوَمُونَ كُمُّ مُسَنَّءَ الْعَذَابِ ِ اوہ تَهَانُوں داہُ اوُ دُکھ دینے

سُن - يُذَ بِعُولَ اَبْنَاءَكُمُ تَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نِسَاءَ كُمُ نَهُ تَهَادُيانِ دِسَّيَانِ نُونُ زَنْهِ وَكُلاء صَنْ وَفِي لَا لِكُمُّ بَلَا ا مِسْنَ رَبِيكُمُ عَظِيمٌ نَهُ البَحْرَ تَه الله مع وَقَ تَهَادُ مع بِوردُ كُاردى طرفون وَلَّى آزمانِش سى - وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ تَه بِدونِ امان تهادُ مع واسط مندر نُون بالِّه وَّا - فَانْجَيْنُكُ أَلَيْهِ اللَّالِ اللهِ من اللهِ من اللهِ من اللهِ من الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَهَالِيا. وَآغُرَقْنَ اللَّ فِرْعَوْنَ وَآمَنَتُ مَّ مَنْظُرُونَ الْتَفُوعِن تَا اوم المَسْكَر نون تهادُيان المَّال در سامن غرق كيتًا . وَإِذْ وْعَدُنَا مُوسِل تَعْرون السال مُوسَى عليه السّلام ال وعده كيثًا . ارْبَعِيْنَ كَيْلَةً عِلى راتان وا . ثُمَّمَا تَنْخَذُ تُنْمُ الْعِجْلَ

فِيرِتُسُال وَلِيَّے نُوْل أَمْعِود) بنا ليا. مِنْ بَعَدِم اوس دے پِیِّے ، وَ اَنْتُوْظِیلُمُوْنَ تَے تئی بڑے ظالم ساؤ۔ ثُمَّدَ حَفَقُ نَا عَنْکُمُّ۔ فِیراساں تُمَانوں معاف کر دِّا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ بعدایس دے۔ لَعَلَّکُمُّ تَشْکُرُوْنَ آں جِیْسُ وَکُرارِ بِنِ جَاوَ۔ بئی تئی خاص خاص افظال دی تشریحش کے میں اور جائے۔

ہُن تسی خاص فعاص لفظاں دی تشریح مُن لو۔ اِذْ ، عربی گرامر دی رُونال اِذْ ظ**ونِ زمان اے تے کیے گ**زرے ہوئے واقعے دی کی ین دیے واسطے آؤندا اسے بھی طرح اذکا کیے آؤن والے واقعے دیے ہتعمال ہوندا لمے۔

دِلان دے واسط آؤندا اے سِ طرح إِذَا كے آؤن ولے واقع وے ستعال ہوندا لے۔ تے بعضیاں عالماں نے إِذْ كولوں بِلِے أَذْكُرُوا بِيان كِيّا اے بِیُن إِبِيدامطلب اليه ہوا كرتشى يادكرو اوس ويلے نوُں، اُرْبِخ عالم دے اوس زمائے نوئ ۔

ہویا یہ سی پر کروہ وں رہیے وں بارپ م مرتب روں دیا ہے۔ ان فِرْعَوْنَ ۔ عربی زبان وچ ان اوراَهْل دونویں قریب قریب اِکّرای منے جے استعال ہوند سے نیں مطلب اوہ ا اسے اہل وعیال ، پیرو کار ، اِک مذہب تے اِک نسب اِلاً

کُنجے نے گھروالے۔ فرُعَوْنَ ۔ فرعون کِے بادشاہ وا ذاتی ناں نہیں ملکہ اسے اگلیاں وقاں وج مصر دسے بادشا ہاں وا عام لفنب ہونداسی جس طراں امید کل کم جرمنی دسے بادشا ہاں نوُں فتیصر سے رُوس دسے بادشا ہاں نوُں زار نے شرکاں دسے حاکم نوں شلطان کہندسے سن۔

دا دُور قرار دِّمَا عاماً السير بصفرت ابراهيم وعوت توحيد دس علمبردار بن كے دُنيا وج مبعوث موسے نے اُونهاں دسے بعد نبوّت اونھاں دسے فاندان وج فاص كر دِتّی گئی بینانچر بقول

امام ولى الله دماديُّ خنيفي ادبان تن نيس:

۱۱) میوُدتیت (۲) عیسائیت (۳) اسلام اینحان بنّال مذہبال دیے بیروکار مضرت اراہیم جیبے مُوصِّر عظم نے اولُو اِعزم بنجیر نوگ نه صرف اپنا جدِّ اعلیٰ ہی من دین ملکہ اپنے دین تے مذہب دا بانی مبانی دی اُونھاں نول ہی

صرت ابراہیم دے بعد صرت بعیفوت کمک اُوٹھاں دی اولاد کنعان دے دیج آباد رہی فیر بھراواں دے صند نے تغض دی وجز ال حضرت اُیسٹ غلام بن کے وکدے وکا ندے مِصر آ

سكك يه ايتهالته نه اد نهان نون اد ثابت دا عرد ج بخشا بمبدون اوس علاقے وج إك فوا قعط پایتے حضرت میقوب نے اوٹھال دی اولا دوی مصروبی آگئی تے کئی سوبرسال دے فرج

اوه کتال دی تعداد دچ جوگئی۔ شروع شروع وچ تے اونھاں دی وب آؤ بھگت ہوئی پر چو کھا چر گزرن الم مصروبا

عا کماں نے اینھاں درچ بھٹن گئی۔ ج<u>د ھے نتیجے درج</u> م*رحد دے فرعون نوں ایپیزنظرہ بیدا ہو گیا کرنزیم* ایسراک طری تعداد وچ جو گئے نیں، نے کل نول ایسرنہ ہووے کہ ایبوای مصردے بیاہ وسفید دے مالک بن بیٹھیں جنانچرا بین خیال نال فرعون نے اینھاں لوکاں نوٹ کیلیفال دینیاں شروع

كردِتِّياں ـ فرعون تے او ہدی قوم نے إسرائيلياں كولوں بنگارلينی شروع كيتى ـ زور زبرتتی كھيتال وِچ کم کراندسے نے اونهاں داحیٰ نه ادا کر <sub>وسے</sub>۔ اپنیان نعمیات وچ این**حا**ں کولوں *خ*لف قتم

دباں خدمتاں لیندے تے اینھاں نو*گ اینھاں دی مزدوری ادا کرن توں خت*جی سپراندسے ابتیول یک کرنجومیاں نے پیشین گوئیاں شروع کر دِتّیاں کرایس بحومت دانتختہ کیے اسرائیلی دیے تجوں

اُکٹے گاتے اہوگل فرعون نے اپنی خواب وہ وکسی بنیائیے اہیدے توڑ وج فرعون نے اپنی توم نوُں اکید کر دِتی کہ جس اسائیلی دے گھر بٹیا پیلے ہودے او بنوں مروا دیویا دریا بڑد کرا د بونے اونهاں دیاں لڑکیاں نوں بے شک زنرہ بھٹر دلیہ ان سے خدمت دی ممرُ نول پہنچ

کے اوہ اپنیاں دیے گھراں دیے کم کاج تے دیکھ بھال کرن۔ ینایخرالله تعالی نے فرمایا ہے کہ اوہ وقت وی ماد کروجدوں اساں تھا ڈے تے

بڑے بڑے انعامات تے احسانات کیتے۔ تھا ڈے وچ بڑے بڑے نبی بھیجے. وُ ڈے وُک

باد ثناه بیدا کیتے تے ایس دیے علاوہ وی نبراراں احسانات کیتے جنماں ویّیاں اِک وَّدامِیا ا ہیہ وی سی کہ فرعون نے اوم ہے لاؤلٹ کر توں نگ آکے بیود ایں دیے بعض خاندانا ہے نے چەرى چئىي اپنے آبائى وطن توں كۇچ كزا ىشروع كىتا نے سىب توں وَرَّوا جىمە صنرت موسى دى سركردگی و چالیس سرزمین توك نجات یان واسطے بكل كھلوا ۔ تبے او نصے شام تے فلسطین دی طرف مان دا إداده كيمات يجرى يحيي دا تودات ايبدا پينم تقصد نوسُ عال كرن واسط كال ادہ زمانہ سطر کا ستے اونہاں دمایں میلاں تے لیمپ لاسٹینال دانمیں سے رات دے انھیرے وچ ابہد وجارے رستن عُبل گئے۔ بجانے ایس دے کِدابید شال دی طرف کجُدا گئے وُده حَكِم شرق دى طرف نول مُطرد سے ابید بہلے اى اید هرنول گھم گئے۔ اینے وج فرون نوُل اوږی سی ، آئی ، <sup>د</sup>ی <u>۔ نے</u> خبر میپنچا دتّی اوہ اپنے نشکر دی کمان کر دا ہوا ی<sup>ط</sup>بری تیزی ال اینھاں دی طرف جل پیا۔ ہٹن ابیوحبی اوکڑ وچ ابید بھیس گئے کہ مشرق دی طرف نے سمندرسی تے سیتے کھیتے بيار إن سن . نه اينهال دي مجتبي الأوسكر بري الأوسكر بري مال ودهيا جليا آرمياسي -قرآن تحميف اپنياں اينهاں آياں وچ اونهاں اريخي خفقان دا زكر كيا اسے تے تواۃ وج وى ايس واقع دا وكر قريب قريب اليه طرال موجود اسه متع جديد تريخ قيمات دسه طابق اثر پایت نے کھنڈرات دیاں مہراں نے اینھوں بنیدرھویں صدی قبل میسے دا زمانہ قرار قبالے تے بعض تحقیق کرن والیاں نے سُن مقرر کرن دی دی کوئشِش کیتی اسے بنیانچہ اینھاں دیخیال وسيمطابق اليدسختا كالمرق وأواقعه اسي ہڻن نسُی اینھاں آیتاں دی طرف خاص طورتے دھیان دیو۔ وَ اِذْ نَجَیُّا کُمُّهُ مِّنْ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمُ سُوْءَ الْعَذَابِ يَذَتِبِحُوْنَ ٱبْنَاءَكُمُ وَكَسْتَحْيُوْنَ لِسَاءَكُمْ وَفِي لَمْ لِكُمْ بَلَا ﴿ مِينَ رَّبِّكُمُ عَظِيمً -یعنی اساں تھا نوں ظالم فرعون تے اوم سے لاؤلٹ کے توں نجات وتی جیڑے تہا نوُل بڑیاں تکلیفاں دیندسے میں منہاڈیاں میتراں نو*گ ذبھ کر* دیندے سن تھا ڈیاں انجانیاں تھ چھورای نوُل زندہ چیلہ دبندے سنتے ایمدے وچ پروردگار دی طرفوں وڈی آزمائیش سی۔

اكُّ فرالِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوالْبَحْرَ فَٱنْجَيْنَكُمْ وَآغَرَقْنَا الْ

فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُهُمْ تَنْظُرُونَ تَعِ جدول اسال تها دُهائي درا نوُل جِيرِدُّا ، فيرتها نول فَرِيعَ الله عَد تَهُ دُّبِّن توبي ليا ، ته فرعون ته او مدے لاؤل کارٹ رنوں تها دُیاں وکی دیاں اکھال دُوب دِّا۔ فلاصہ ایمہ وے کہ بجیرُه قلزم دے شِمالی کارے تے بنی اسرائیل کھادتے سُن اگے سمندرسی تے

خلاصدایید و یک که مجیرهٔ قلزم و یه شالی کنار به تی بنی اسرائیل کھلوتے مین ایک سمندرسی کے پہلے فرعون والشکر و ت ایس او کھے ویلے الله تعالیٰ نے مرسی علیہ السلام نوس کم قبا کہ اوہ اپنے سوٹے نوس سمندر تے ادن مرسی واسوٹے نوس از اسی تے اللہ دی قدرت ال اوہ پانی

البیط موسط میں مقدرتے ارق و موسط میں اور اور است استان میں استان

دا اید مشاهده بنی اسرائیل نے ٹری نوشی نال وکھیا تعنی اوه بدفطرت قوم حضاں نے انساناں نوس ناریخ دی بدترین غلامی وچ مبتلاکیتا أج اپنی بے بسی تے بے کسی نال وچ دریا دسے چکیاں ماردی سی مگر حکدے وسد سے جہان وجّر ں کوئی وی اونھاں دی مدد نوں نہنچ سکیا۔

فَكَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمَا الْسَبَاءُ وَالْكَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنْظِرِنِيَ والسَّالُ اللَّهِ السَّالُ اللَّ پس نه رویا آسمان تے نه روئی زمین اُونهال دے اُتے۔

ئِس نر رويا آسمان تے نر روئی زمين اونهاں وے اُتے۔ فير فرايا وَإِذْ وَعَدُمَا مُوسِّى اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً ثُمَّةً اتَّخَذْ تُدُّ الْعِجُلَ مِنْ

ير رباي ورد وصده سوسى البيان مين مه المنطقة المنظمة المنطقة ا

جدوں بنی اسرائیل فرعونیاں کولوں نجات پاکے اُگے ودھےتے ہمیں اوہ اِک آزاد قوم سئن عبغال دیے واسطے قانون نے دستورا محل دی ضرورت ہی ورنہ ضابطہ بنر ہون وی وجنال افداشت کی کہ او نبھاں دیے خالات دیے وج انتشار زمیسل حائے ایس کئے رانٹہ تعالیٰ نے بیصن

جاندا اید الله والے ایسے واسطے چِلک کشی کردیے ہیں تاں جے بندہ انسانی نجاساں تولک پ ہوکے اللہ تعالیٰ دیاں عنایاں نے رحماں وا مرکز بن سکے ایس میدان وسے ہردامی سے ولسطے ضروری اسے کہ وُنیا تے وُنیا دیاں لوکاں کولوں کا مل تنہائی اختیار کررہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وللم وی کئی کئی رات دن غارِ حرا دے وچ اعتکاف فرماندے سن حضرت مُولئی نے کو وطور اُئے اللہ دی ماد وچ مصرون سن نے اونھاں دی عدم موجود گی

وچے بنی اسرائیل نے سونے حاندی دا وُتھا گیرجنا شروع کر دِیّا۔ او ہدیاں کئی وجہاں ہوسکدیاں میں۔ بہلی ایسہ کہ ایسدلوگ قربیب قربیب جارسوسال کم مصروج رہے تے مصری گاں دی ٹیجا

کر دیے سُن تنے بنی اسائیل دی اونھاں دی و کیھا وکھی گاں دی ٹوجا وچ مُبلا ہو گئے اِپیاونھا دى حبت تے ہم شینی وا اثرسی ۔

دوجی اہید کربنی اسرائیل عرصے توں مصرای دی غلامی دیج زندگی سبرکر دیے سن نے

فرعون نے تمام و ڈے و ڈے عہدے اپنی قوم واسطے خاص کریے سنتے تمام رذیل تے دلیل پیشے بنی اسارتیل دیے واسطے مخصوص کر حیثہ بے سن حدیدے ال اینھاں دی آمدنی دیے والع

بند ہو گئے تے جو کئے تقورا بہت اپنیاں نوُں مِلداسی اوہ اپنیاں دی ضرورت واسطے کافی نہیں سی ہوندا ۔ تے ایسے واسطے اینھاں نوں دولت نال محبّت ہوگئی نے اہمہ ہِرغلام نے محکوم قوم<sup>و</sup>ا

خاصا <u>اے</u> کہ او مخوں دولتَ نال محبّت ہوجائے. شاع<sub>ر</sub>مشرق علّامہ اقبال نے کنی ٰ پنتے دی ُگل ا ِ جو تھا ناخوُب بندریج وُہی خوب ہُوا ·

مستم کم عنسُ لامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا صمیر بنی امرائیل ہمُن آزاد ہو چکے سن ۔ بئن اونھاں تے کسے غیر دی محومت نہیں سی کیکی خلامی

دے اثرات ہٹن ک*ک* اونھاں دے دِل نے طاری سِن جس ویلے ابیفاں نے سونے نے جاندی ا وُرِجِها وكميصا اوسے رہیے عبرے وج طوِگ ہے۔ حدوں کوئی قوم ترقی دایں منرلال سطے کرن لگدی

اله ته قانون نربون دی مکل وچ او نها کولوں دومتم دیاں غلطیاں ہوجاندای نیں: (۱) افراط (۲) تفریط

ا <u>فراط</u> دا مطلب اییه ویے که رُوحانییّت دیے دِج جائز صّدان تون مُکل جانا جویوی<del>ن صالح</del> فيصرت عيسكى نوك الله دا بليا بنايار

تفرلط واسطلب الهدوك كماوتت وج بهت ووركل جانا مثلاً يتوديال فيصرت

عیسی علیبرانسلام دی جو اُریخ مرتب کمیتی اے اوہ ایس دی مهترین مثال ایے۔

ابیوای اوه اصولی غلطیان نین حنصان تون خدا نعالی نے اینے کلام کیک دی اکسوسیده أسوران وتوں سب توں بہلی سُورۃ دیے اخیرو چمسلمان نوں نیاہ منگن دالحم وّبا اسے عَیشِر

الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيِّنَ. یهودی تفرلطه دی وجه نال ملاک هویئے کیونکه او نھاں نے بسرے توں ہی *حضرت میسے* علیہ السّلام نوُں مَنّی توں انھار کر دِّناتے عیسائی افراط دے وہے مِتلانیں کہ اِک بشر*حضرت میس*ے

> عليه السَّلام نوسُ اينا خدا بنا دِّيا - (معوذ الله) وَالْخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَكَمَدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ.

#### "نبیاں دا آؤنا رَبّ دی رحمت لئے ۲۲ نومبر ۱۲۴ و ۱۶

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسمالله الرحلن الرحيم إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصِّبِإِينَ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِرِ الْآخِرِ وَعَدِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِهِمْ ۚ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَ يَحْزَنُونَ ۚ . وَإِذْ ﴿ آخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ \* خُذُوا كَأَ اتَيُنْكُهُ بِقُوَّةٍ وَاٰذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَكَّكُهُ تَتَقُونَ. ثُمَّةً تَوَلَّيَتُدُ مِّنُ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخِيرِيْنَ (البقرِّ ١٢ ١٢)

إِنَّ الَّذِيْنَ 'امَنُوْا بِي ثَكَ جَيِّرِ لِوَكَ ايمان لِيانِ كِي نِين. وَالَّذِيْنَ هَادُوَّا وَالنَّصٰرَى وَالصَّبِينَ الْمُصِيرِينِ الْمُصِيرِينِ الْمُتَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ

اینھاں آبیاں دا ترجمہ اہیہ وسے :

بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّخِرِ تَعْجِيرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أتْ نِيكُ عَلَ كِينَ . فَلَهُ هُ آجُرُهُ هُ عِنْدَ رَبِّهِ هُ سواونها ن سِمنا ل لَى اونها ل

ويرورد كاركول اوضال وا اجراب و لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

نداوضان نون كوئى انديشه است نكوئى رنج وغم اسد. وَإِذْ آخَدْ نَامِيشًا قَكَمُ

ت جدول اسال تها و الله والله و مره ليّ . وَ رَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تا اس تهارُّ

اُتِّے طور میاڑ نوں بند کتیا۔ خُدُوا ما اتّینْکھ بِقُقّ مِ مضبوطی ال کیروایس (کتاب)

نُول جيرى اللانهانول وتى اس قواذكروًا مَافِيهِ أته مِحمُوا وبرس وج اسد

اونفون إو ركمو- لَعَلَكُمُ مَّتَقُونَ "البع تسى يربين كاربن جاوً- ثمَّة تَولَيْت تُمُّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فِرْسُى اورس بعداوس قول قرار تون بجركمة . فَكُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُمُ سَعُ الرَّهَادُ لِهِ النَّهِ وافضُل تِواوبدي رحمت نه وندي -لَكُنُتُمُم يِّنَ الْخِلِيرِيْنَ تِن تَنْ صُرورتها ه جوجازے ېُن نس*ى چونوبا*ل نفطال دى تشريح سُن لو ـ المَنْوَّا: تشى ايمان لياؤ - ابيدايان تون فعل ماضى واصيغه جمع مَدَرٌ غارَّب ايد ابیدا واحد اکمَنَ اسے بینی اوہ ایمان لیایا۔ ایمان لیان نال انسان الله دی نیاہ وچ آ جاندا اسداده امن تن امان والا ، بينوف ت مطمئن مون والا اسد ايما نيات وسد دارس دے اندر جنّیاں چنراں آؤندیاں نیں اونھاں ساریاں نوُں تصریحات نبوئی دے مطابق <u>ت</u>ے اونھا دما تحت موا ضروري اسر كي مور راه تول آيا مرياعم ايس وارسوچ امقبول اي. ایان دی کیفیت نفسی تنگ ، رسیب ، ترقد ، تذبذب دی باکل صندار و اوسدے برطلاف ایمان ال دماغ نوُں سکون، دِل نوں اطیزان انے رُوح نوں تستی نے تشفی نصیب ہوندی اسے۔ ایمان در بغیردل وچ بیکلی تے بے مینی رہندی اے بیکن ایمان والے نوس محسیب اسے وبلے وی دھارس رسندی اسے کہ اوہ وقراسهاراتے شرامضبوط آسرا رکھدا اسے۔

هَادُوْل : جیٹرا میودی بن گیا. میودتت اک نسلی مٰدہب اے تبلیغی مٰدہب نہیں بکسے

غیراسرائیلی نوں باضابط میودی بنان دا طریقیر اونھاں کول ائے کک وی نہیں ہسگا۔ ایس دے

باوبجود بعض عرب قبیلے ہیودی بن گئے سن جہٹرے نہ نے پیدائشی ہیودی سن نے ندنسل ارائیل

الله اونعال داکونی تعلق سی ملکه اک مترت مک بنی اسرائیل دے ٹروس نے ہمائیگی دے وج

رمن تے اونھاں نال ہوتتم دےمیل جل دی وجزنال اوہ تبیلے دی اینے آپ ٹوُل ہیودی کہلان گے ہے۔ بیودی خود عی کمہ اپنے ند بہ دی اصلیت توں باکل نا واقف نے بے نیاز ہو کیے سَن الیس واسطے اوہ خود ساختہ تے نویں ہیودی مٰد بہب توں بالکل ہی نا واقف تے نابلد سَن۔ لہذا اسرائیلی میودتیت وے وعوردارابنی کتاب تورا ہے اپنے پنجیبردے المحبّت دے وعمے تے صرور کر دیے سن کیکن علماً ،عملاً ، قولاً ، فعلاً او ، سابت بیودیاں نال دُور دا تعلق دِی نسیس آنتَظُهٰ ی : نِصاریٰ جمع ا<u>سے نصا</u>نی دی *: کلک ش*ام جِفّوُں بُن سیر اِستے فلسطین کہا باندا اے اوہ سے وہ اک قصبہ اصو اے۔ نصاری دی نسبت ایسے قصبہ اصرہ دی طرف کے حضرت مسے علیہ السّلام ایسے فصب اصرہ دے دیج بیدا ہوئے بصرت عیسی بنی اسرائیل دی طر اوضاں دیے آخری نبی دیے طور تے مبعوث ہوئے کین برشمتی ال ببودیاں نے اونھال نول نبی منّن توں ُ اُکا اِی اُنکار کر دِّنائے اونھاں دی ثنان دِچ ' ازیبا بطھے استعمال کرِن لگ پئے۔ ایس اثنار دیج اپنے قصبے اصرہ وچ مضرت میسئے نے کچھ دھوبال کیٹریے دھوندای و کیھیا، تے او مفاں نوں بھیا تھ کید کر دیے بنے او ؟ او مفال نے کہا اسی لو کاں دیے کیے رہے صفے اپنا بیٹ پالنے آل بصنرت مین کے اونھاں نوں فروا کہ کمیں نہا نول لوکاں دے دل دھونے تے انتخصنے نہ سکھا دیاں؟ اونھاں نے خوشی ال ایس کل نوں من لیا جیا پیجہ حضرت میسیج سنے اونھاں دی نعیلم و ترسبت کم کے کہانے فرض نصبی دی تھیل دے واسطے او نھاں ہارہ وہے بارہ وصوبیاں نوک بنی اسرائیل دی مرابیت وسے واستطے روانہ فرمان دسے وقت اونھا نع کی اثثار فرِایا که بنی اسِائیل دی گم کرده راه بهطیران نوش را و راست بنجهانا ننه رٌومیان ، کنعانیان، بینانی<sup>ان</sup> نۇں مجھەنە كهنا لىكن ہويا اوم واى جو كجھ عرصه پيلے صفرت مينے نال بينى سى يعنی ايس وعمت وافير دوباره ثبیّدت نال انکار کر دِّنا تے حضرت میسط نوْن (معاذ اللّه) شعبده باز، جا دِوگر،مجنوان غیر وغيره كهٔ انشروع كر دِّها . نتيجةً صرول اسرائيليان نه بينيام نبوّت نوُل نظر انداز كر دِّها - ت اونفان مسيح ويان حوارمان ترمبتنغان نه حبيرا نميك نفس أدمى مليا اوتفون واست دا بينام دینا شروع کر ق<sub>ب</sub>ّاتے ایسراں اِک نوان سیمی مٰدیہب بن گیا · اَ لَصِّبِيانَ ، صابَدِن جمع اسرصابی دی - صابی دسے لفظی معنی نیں اپنے دین اوّل

چُھڈے دوسرے دیے دین دی طرف اُل ہوجانا ۔ اکثر علمار نے اینطال نول اہل کتاب دی

طراں فیلے دا قائل تے موحد تسلیم کتیا اے۔ اہمہ لوگ اپنے آپ نوٹ نصاری بیلی کملاند سے نیں

لیکن ۱۱م ولی الله ولموی وا فرانا الهه وسے که حضرت ارامیم توں پیلے مظاہر رہتی دیے دور نول صا بمّيّت دا دُور قرار دِیّا ماندا ا<u>ب نه</u> ارامیم صنیت توں کے که دورِ صنیفیّت شروع موندا ایر اَلْظُوِّدَ ؛ طور ہردشت وجبل نوں کیا جاندا اے تے جزیرہ نما بینا دیے محصوص تے معین بهار دانان وی اسے جدیر حضرافیہ نوایان دی تیتن ایمہ وے که طور دا اطلاق جزیرہ نما

مینا دیے ہمت سارے بہاڑاں تے ہوندا اے لیکن حضرت ٹوسٹی تے بنی امرائیل دیے <del>سلے ہ</del>ے جِلِ *طوُّد توں مراد صرف جبلِ س*ینا ای لِتّی جاندی ای*ے انگرخو د*جبلِ سینا دی اِ توجو ٹی نہیں کئی چڑیا نیں، اونھاں وِتریں ای کیسے اک بوٹی نوں طور کیہا جاندا اے۔

ہُن اینھاں آیٹاں دی تفسیر کیتی جاندی اے۔ ارشاد فرالي ، إنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُولُ وَالَّذِيْنَ هَادُولُ وَالنَّطْرَى وَالْطِّبِينِيَ

مَنْ ٰامَنَ بِاللَّهِ وَالْيُؤَمِرِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ الْجُرُهُ مُ عِنْكَ

رَبِّهِمَّ وَلَا خَوْكٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . نهب اسلام دین تے دنیاوی کامیابی تے سُرْحروئی وا آخری فریعہ اے تے قرآن تیجم

الفرى قانون دى طورت رسول الشرصتي الشيعليه وسم دس زنده مجزع وي شيب ال أج وى

بۇل دا تۇڭ محفوظ ومومجُوداسےتے اپنياںتنے پرايال كولول اپنى ظمت دا لولم منوا رہيا اسے.

اسلام نام البيعقائد وأعمال والعقائد وج ايمانيات نوُل الدليت عاصل السايعني قرآن سف جس طرال منى جله تف تشريح كيتى اسے كه الله دى وصدانتيت، رسول الله صلى الله عليه وآله وقم دى

رمالت تے قیامت ،اللہ دے کل پینمبراں تے نبیاں ، کل فرشتیاں نے کل آسانی کا اِس نے امان لیا ا کسلمان واسطے ضروری اے۔ اگر اینحال وتح پس کے اِک نے وی اوہوا امیسان

وانوان دول جرجائے تے اوہ مومن میں سال کدی نہیں رہ سکدا۔ ایس دے برخلاف بیود و نصار کی نے دُوسر اِیں مٰدسباں دے بیرو کار اپنے پنجیبرنوُں (جو دی ادنھوں مَن) تے ہاتی <del>ساک</del>

نبال اونفال دان کنابان تے دوسری ایمانیات دا اگر انکار کر دین تے اوہ اینے خیال وج البيفائب نول عق تے مجھد سے نیں نے اپنے آپ نول نجات واحق دار قرار ویندے نیں.

موعُ دسَن جہیرے اپنے بیلے دین تے قائم سن مگر کسے وجہ ال اسلام قبول نہ کرسکے، ہُن اونھاں ہے بارے وچ سوال بیدا ہوندا اے کہ آیا اوہ قیامت وچ بچرے جان گے اینیں ؟ مفسرابن جرمين فحابد دى روايت ال نقل كيتا إس كر مضرت سلمان فارسى فيصوركم رصتی النّدعلیه وتمّ ) کولول دربافت کیبا که اونها ن نصاری دا کیه رحال بهووی گاجنهان نوُل مین با زا برانه نے عابدانه زندگی سبر کر دیاں و کیھیا اے بصور صلی الشعلیہ وسلم نے جاب وچ فرما کہ اونعا دی موت گفرتے واقع ہوئی اسے بصرت سلمان دا بیان اے کہ امیدگل سُندیاں ای میرے تے وُنیا اندھیر ہوگئی. میں حضور رصلی الشیعلیہ وسلم) دے اُگے اوٹھاں دی نیک نامی نے اوٹھا<del>ں ک</del>ے ورع تة تقوى دا ذكر كيتات اوس ولي أبيد آيت الزل هوني إنَّ اللَّذِين المَنْوُّا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصِّبِينَ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ ٱجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ . تصفورِ أكرم صلى التعليه ولم في في الله الله الله عن الما الله الله الله الله الم دوسال دسيت وچ اميد آيت نازل موئي اسد. فيراك نه فرما يرجير التخص دين علي ت مرگلیت میری اظلاع او مفول نبیس ملی اوه حالت اسلام تے مرایا اسے تے سجھوں میری اطلاع ِل *کئی تے اوہ* فیروی ایمان ندلیایا اوہ ہ*لاک ہو*گیا۔

کوڈی نٹوبی ہے او ہری صل تعلیم اسے۔ جناب رسُول الله صلّى الله عليه ولمّم دے مُبارک زمانے وچ اکثر مذہباں وچ اہیو **ج** لوگ

بارى تعالى دى مطابق ونيا دي وج حَسَنَاةً فِي الدُّنْيَا وا اصُول وي سَيَا ابت بوكياك تے فیر صرور حَسَنَه الله خِرَة وا اصول دِي سيانا بت بوك رب كا - ايبواى اسلام دى

يىنى نماز، روزه ، سچ، زكوة نال داصى كرن دى كوشش كرنے آن ابيدے نيتے وہ ونيا وج وی الله تعالیٰ اینے وعدے دے مطابق کامیا بیتے ترقی نصیب فراندے نیں تے جَدِ ارتثاد

دی ملی تشکیل شروع کر دا ایسے بیس طراں اسی مہلاں ندا دی توسید دا ا**قرار کرنے آ**ں تے رسوالٹر صلى الشعليدولم نوس الشد دامجوب ته اينا بيشوا ، لا دى تامنعتدا رفينه آن فيرالله نوس عبادت

إنسانی زندگی دے دومہلونیں ۔ اِک عقائد داتے دُوجا اعمال دا بعینی سیلے دل ج آرزُوا ،

اُمّیداں، احساسات ،خیالات وغیرہ پیدا ہوند ہے نیں۔اوس دیے بعد انسان ادا دمایں تے خیالات

حضرت سلمان فارسی دا واقعه برا عجیب ایسے۔اینجاں دا اصل وطن اصفہان ہی اپنچا دے ال باب اتش ریست سن آتش کدے دی حفاظت اپنیاں دے نویتے دے رکھی ہی۔ إك وارى ابينها ن نُول گھروں البرنجلن داموقع مِل گيا۔ إك تقال عيسائياں دا گرماسي۔ اوستھ

عیسانی اپنی نماز طریعه رسیدس بصنرت ملمان نوُں خیال آیا که عبادت دا ایپه طریقه س<u>ا</u>ر به مدیرب کولوں جنگا ایے. اونھاں نوئ عیسائیاں کولوں معلوم ہوا کو ملک شام وچ عیسائیاں وا وڈا

ا بیناں دے ابپ نوُں جدوں نیّہ الگا کہ ساڈا مُنیڈا عبسانی مٰد ہہب نوُں حینگا تھیں لگ پیا ا مے تے اوس نے صرت ملمان دے پُراِن وچ بٹرمان اپ دِتیاں ، ابید کیسے نرکیے طراں قید

دِحِّين مُكل كُ مُلك شام جائينچ .تے وُلِّدِ بے بادری نون مِل کے عیسائی ہوگئے .گرہے دا اوہ ا دری کوئی حینگا آدمی نهیس سی مبدول اوه مرگیات او مرے مجتبوں اِک ہور ادری نبیا۔ اوه

واقعی الله دا نیک بنده سی جدون او پری موت دا وملا قربیب آیا<u>ت حضرت سمان نے اور ب</u>

كولوں يُجھِيا بنن ميركنى كيه يحم اسے ؟ يادرى آكھن لگاستے عيسانى تفسار بے مركف كئے

نیں ہیں موسل وچ اک اللہ داستیا بندہ موجو داہے۔

حضرت سلمان موصل پینچے نئے اوس بادری نوُں لے۔ اوہ دِی واقعی بزرگ آدمی سی ک<u>جُہ ص</u>ے تۇ*ڭ بعدا دەبا دى آخرى دىلا ل*اڭيا<u>ت</u>ے اوس <u>ئە</u>ھنىرىت ملان نۇن آكىياتشى بۇن ھىيىبىن مامى <u>قىس</u>ىيە

وي حلي جايج اوتق إك الله وابنده مليكا.

حضرت ملمان ضيبين مپنيچ اوه بإ دري وي لرا عابد زا مرسي. او مرا آخري وقت آيات اوس نے دی صرت المان نول وسیت کیتی کہ ہن تھی مورید سنتی وج ار جایا ہے۔ قدرت خدا دی اوہ

وعور والا پادری دی مرن دے قریب ہوگیا ۔ صنرت ملمان نے اور سے کولوں کچھیا ہمن میکس مِكْمِ إِدان؟ اوس إدرى نے آكھيا" بليا إنتن ابيو جيا كوئي دي نہيں جِدھے وَلِ جَان دامشورہ پین تینوں دمایں، ہاں اوہ نبی ہُن چینتی ای ظاہر ہون والا اسے جوعرب دیے رنگیتان وحّیِل

اراہیم علیالتلام دیے دین نوں فیرزندہ کرے گانے تھجوراں والے شہروج ہجرت کرے گا اوہ یا

خاص نشانیاں ایرنیں کہ اوہ صدقے نوگ اپنے لئی حام جانے گا پُر ہریہ قبول کرئے گانے ا<del>وہے۔</del> دوال مولمان وسے وجیکار نبوت دی ممر مووسے گی۔

حضرت سلمان إك قافلے دیے ال عرب جل پتے . قافلے والیاں اینھاں نال دھو کا کیتا تے مدینہ شریف وسے قریب بینے کے اِک بھودی دے بہتد اپنیاں نون غلام بنا کے ویسے مُثِیّاً!

نبى جلدى مىنوں مل يقے گا۔ غرض ابيه حق ديرمثلاث حضرت لمان أو كدير ربيد بجدون نتيه لگا كه حنور صلالله علىسوهم المخيول جورت كرك مديني الكني نيس تنه البيحضور رصلى التعليروهم) وي خدرت وج

مضرت ملان نے اوتھ محجوران دے رُکھ ڈونٹے تے دل وچ نین ہون لگ پئے کہ ہُن اوہ

عاضر ہوئے۔ آزمان واسطے کھے صدفہ بیش کتیا، حضور اصلی الدیجلیہ وسم فی فیصدفہ قبول بز فرایا فیر حضرت سلمان نے کئے مدید پیش کیاتے حضور رسٹی الٹیجلیہ وسٹم نے قبول فرمالیا۔ اِک داست

دى جنازى الحضور رصلى التّعليه وللم ، قبرسان گھے تے صنرت ملان حضور وللى لتعليه ولم، دى نشت مبارك وَل برمے غور نال و كيھار ہے أن يصنور بُر نور رصلي الله عِليه وَلَم ) نے اپني كنارا

توں چا در ٔ جیک دِتی تے ممرِ نتبت صاف نظرا گئی بعضرت سلمان نے ممرِ نتبت کو تمید ہے ای

فورًا كلمه طرِه لياتے مشلمان ہو گئے۔ فيرايني وُ كھ مجري كهاني حضور صلّى الله عليه وسمّ ) نُولُ سُائي

حضرت سلمان دابيودي مالک اونھاں دي جندنهيں حيٹر داسي بحضوّر نے فرمايا اوس کولوں کيجي

کس شرطے آزاد کریں گا۔ اوس ظالم نے آکھیا مینوں چائی اوقیہ سونا لیا کے دیے، ال تن سو

کھجور دیے درخت لگا، حدوں اوہ درخت کھیل کے آن گے تے تینوں آزاد کر دیاں گا. قدرت رب دی حضور صلی الله علیہ وسلم) نول اوسے ویلے کدھروں سونے دی اِک ڈیلی بدیے دے

طورتے آئی حضور (صلّی اللّہ علیہ ولّم) نے او ہوڈ لی حضرت سلمان وُل سُٹ دِتّی کہ جا جاکے یہودی نوں دے دے نیر حضور رضتی الدعلیہ وہلم ، نے فرمایا ، مھجور دباں تن سو فلماں بناؤ .

چنانچیرصنور دستی الله علیه وتلم) نے اوہ فلما ں اپنے لمبارک ہتھاں نال جا گڈیاں کھجور فیرشے قتی اہریشہوراہے کہ دا دابیجے لتے پوزا کھائے لیکن صفورصلی الدعلیہ وسلم دامعجزہ ونیا نے وکھیا الله دی قدرت نال اوه درخت اوسے سال میل یئے تے حضرت سلمان میودی دی عشکامی

توں آزاد ہو گئے۔ ابیں شانِ نزول نے دُسّیا ایے کہ ایس آبیت دانعلق اونھاں لوکاں نال لیے جمیرے

آپ دے سبارک زمانے وہے موجو دسن تے بنی وصداقت نوُں ہتھوں نہیں بھیڈیاسی قراقتیم

ديان دُوجيان آيتان وي اي<u>يس</u>طلب دي ائيد كرديان بين.

وَلَتَجِدَنَّ اَقُرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَطْرَيْ

لْ يِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِيتِيسِينَ وَكُهُبَانًا وَآنَّهُمُ لَا يُسْتَكَبُّرُونَ . وَإِذَا

سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعُيْنَهُمُ تَفِيْصُ مِنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّي ۚ يَقُولُونَ رَبِّنَا الْمَنَّا فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤَمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ" وَنَطْمَعُ أَنُ تُيْدَخِلَنَا

رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّاحِينَ. (اللَّمَة - ٨١ ٨٨)

ترجمه ؛ اُستے مسلماناں لئی تبلیغ و دعوت دے اعتبار ال سب لو کاں وتھیں تسکی

قربیب تراومفوں باؤگے جیٹرے اپنے آئے نون نصاری کندیے ہیں۔ ایہ ایس واسطے کہ

ادنعاں وچے عُلمار نے مشائِخ نیں پتے نیز ایبہ کہ ایبہ لوگ بخبر نہیں کر دیے، نئے جدوں قرآن

سندہے نیں جہار حضور اکرم رصلی الترعلیہ وٹم) نے نازل ہو!؛ نے نسی و کمیو گے کہ او نھا ت اِی اکھاں دِتپوں آنسوماری ہوجاند بے نیں۔ ایر ایس واسطے کہ اونھاں نے تی نوُں بیجان لیا لیے

تے کندے نیں اے ساڈے پروردگار! اسی ایس نے ایمان کے آتے آل سے توں تصدیق

کرن والیاں لوکاں دیے ال سانوں وی کھھ لے تئے سانوں کیمہ ہوگیا اسے کہ اُسی اللّہ تعلیٰے

تے جٹیری گل حتی اے ۔ اوس تے ایمان کیوں نہ لیاتے ؟ نے توقع رکھدے نیں کہ ساٹھارو در گار مانون نیک بندیان ال بشت وج داخل کرے گا۔ آخری دو آیاں وچ فرای

وَلَـذُ ٱنْحَدُنَا مِيتَافَتَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَتُكُمُ الِطُّورَ ۚ خُدُورًا مَا التَيْلَكُمُ بِثُقَوَةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُولَ . ثُكَم تَوَلَّيْتُمُ

مِنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ فَلَوْلَا فَضَلَ اللهِ عَلَيْكُمُ ۚ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ قِنَ الْمُحِسِرِيْنَ.

حضرت مُوسی دی معرفت الله تعالی نے بنی اسرائیل کولوں عبدلیا کہ اوہ توراۃ دیے پائبدرہن گے۔ اوہ بہاڑ دیے دامن وچ کھلوتے سن تے اپنے سامنے بہاڑ نوں وکیمد<del>ے ہی</del>ے سُن کداوہ اونھاں تیے ڈوگن والا ا<u>ے ت</u>ے او ہدے ڈوگن نال ابہہ فنا ہوجان گےتے اونھاں د<mark>ا</mark>

نوُں قبول نہیں کروہے۔ ایس گناہتے نفرت دانیتجہ تے ایہوسی کہ تہانوُں اوسے ویلیے فنا کر' دِّمَّا جاندا لیکن حوِنکه اوس ویلے کوئی دُوجی قوم تبلیغ تے دعوت دا فرض ادا کرنِ اُتے 'دنیا وج عدل قائم کرن واسطے تیار نہیں ہی، ایس واسطے اساں تہاڈے نے اپنا فضل کیا، تہاڈے اندر برابرنلی بھیجدے رہے جبٹرے تہاڈیاں غلط کاریاں دی اصلاح کر دیے تے فیرتہانوں سطی راه ته او نسال المارية المالي و المرايس الله الله الله الله المالية ال تے ایس وج کوئی شک نہیں عب قوم وج نبی جیجیا جاندا اے اوس قوم تے اللہ تعالی داسب

تول وَرَّوا انعام ايهواى بوندا اعد واخِرُ وَعُوانَا آنِ الْحَلَمَدُ يِلَّهِ رَسِب

الْعَلَمِيْنَ. الْمُسْكِرِيدِ رَيْدِيو إِكِسَان)

تے اوس توراۃ نوں ٹھیڈ کے تشی دلیل ہوجاؤ گے۔ باوجود الله بيًا عبد كرن وسي اليفال لوكال في نفرت وا اظهار كتيات آكها سَمِعْنَا وَعَصَيْنًا (البقة - ٩٣) إِلَى جَداينِها والبيرةول وِي نقل كِيّا كَيا الم وَقَالُوا فَلُوَّابُنَا غُلُفٌ ﴿ البقرة . ٨٨) من كندين ساؤك دل غلافان وج نين أسى ايس نبي د تعليم

بی ماریا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ او مفان نوُں ایسہ وُسَا جاہندے سُن کھ جیڑا قانون تها نوُں دِّنا گیا

اً ہے اور وای تہا ڈے لئی زندگی نیش ایے۔اگر تشی او خوں کیٹند دیو گے تیمیٹ جاؤ گے۔

الس تقيقت نون ايس شال نه بورزايده واضح كرديًّا كه ابيه بهار تهار حساسنه بلندكاني

دیندا بیا اے معدول کم اسمانی مجد محلوا جوا اے تشی زندہ او تے جس ویلے اسمار کا ،

اوسے ویلے تشی بس جا وَگے ۔ بس ایسے طرال یقین کرو کہ توراۃ دی پابندی تها ڈی زندگی اے

## " امانت اری نے وعڈ وفائی ' ۵۱ وسمبرعا واله بروز مبعد المبارك

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرهكان الحميّد. فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم. بسمالله الرّحلن الرّحيم ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهَى كَالْحِجَارَةِ آوْ آشَكُ قَسُوةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ هُ

الْاَنْهَارْ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ . أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُّؤُمِنُوا لَكُمُ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ لَيْنُمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُكَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . صدق الله العظيم (إبَّرة ١٠-٥١)

ابنجال آیتاں دا ترجمہ انہمرویے : ثُمَّ قَسَتُ قُلُوْبُكُمْ ، فيرتها را عدل خت بوكة مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بعدايس وي فَهِيَ كَالْمِحِارَةِ بِيَّمْرِي طرال - أَوَاشَدُّ قَسُوةً يَاوس تون وي زياده وَ إِنَّ مِنَ الْمِجَانَةِ تِن يَفِران وجِّن بِعِض لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُ لَى السِّيدوي نيس كداونهان

نون الله وكريندان نين فَيَخْرُجُ مِنْ أَلَمَا وَتَدَاوَ عَالَ وَقِيلَ إِنَّى وَكُوا الله وَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَمْبِطُ تَهِ اونها وحِّيل كَجُم اوه وى نين جير علاكم بيند عنين. مِنْ نَحْشَيَةِ اللهِ اللهُ وك ورتول. وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِهِ اللهِ تِهَادُمِان

عملان تول بخبر نبيس - اَ فَتَطَمْعُونَ كَياتُهُ انون ايس دى أميدا ي و اَتْ يُوفُونُونُ لَكُمْ كُمُ اوه تَهَادُ لِهِ كُن تِهِ المِيان ئِهِ اون كَدِ وَقَدْ كَانَ فَرِيْوِتُ مِّنْهُمْ

عالانكه اونھاں وِجِّوں إِک ٹولہ ایسا وی گزریا اسے. آیٹ تَعُونَ كَلَامَ اللهِ حِبْمِرا اللّه وا كلام سُنداسى ـ فُتَّد يُحَرِّفُونَ مَن فيراوضون برل جيدواسى مِنْ بَعْد مَا عَتَكُونُ اوبد سيمين وبيد. وَهُمَ عَنِيلَمُونَ مِأْن جُمِرك. بُن تسى بعضياں فاص لفظاں دى تشريح سن لو۔

قَسَتَ : ايس طران دي تيِّفردل مراميان لتي زم نهين بوسكدي.

قُلُوَ يُبَكِّمُ ، تَعْرب جمع اله قَلْبُ دِي جِد كُ مِعْنِين بَلِمْنا ، أَلِمَّنا ، موزَّزا ، يجر

دینا۔ تلب نوُں قلب ایسے واسطے کہا جاندا اے کہ او ہسے وچ ساری زندگی حرکت نے اُلطّ

ملط جاری رمبندی اے علامرا عب اصفهانی فی نوکسیا اے کے خلب داین صوصتیا ل ایمنین، علم ، فنم عقل ، جان ، شجاعت وغيره وغيره . كمَّة ضميرجمع مُدَّر معاطب اسع . ترجمه موكيا ،

فَنْهُونَ ؟ قَسُوةً لَنْ قَسَاوَةً الهيه دونوس صدرنين ايسانون قَسَتُ والله

مُونَّث غابِّب ایے مضنے سنگ ول . قسُوت سنحتی نوٌں کہندے میں جس طراں بیِّض سخت ہوزا لے ایسے طرال کیہا ماندا اسے قاوت قلبی کہ مدھے دیج نری نان نوگ ہاتی نہ ہو وہے، تے

او ہدے وچ خوف تے عبرت عامل کرن دی گنجائش باقی نررہ گئی ہو دے .

يَنَفَجَّنُ: كَفَجَّنُ مِعنه بين عُلُ جانا ، مُعِيط جانا ، الله دى قدرت ال اكثر بهاران دے *سخست ترین بیتھراں و*تیمیں ہانی وہے چینھے تئے آبشاراں ہم کیلدمان میں نے اُگے حاکے کئی

<u>چتنے ہل کے اوہ نہراں تے دریاواں دی شکل اختیار کر لینہ بے نیں۔</u>

يَشَقُّقُ ؛ تَشَقَّقُ مِإِلَ هِوَا مُنْكُرِكُ مُوْلِكِ إِدَا الْمُعَرِّكِ الْمُولِيلِ . خَشْسَيَاةً ، كِسے دى ورلى في آنى اور دى بزرگى دا خيال كركے اور ب كولون طرالا

تے اپنے دل وہے خوت محسوس کرنا۔ اَفْتَظْمَعُونَ ، طمع تون وسے معنے نیں کیے چیزدی ماہ کرنا، طلتے خواہش کڑا؛ يُحرِّ فَوْنَ ؛ تَحْرِلُفِ . معنه بدل دبنا . ايه سي بعصنيان لفظان دى تشريح ، مُهُنْ

نشی اینهال آتیاں دی تفسیرشنو ۔ ایس توُن پیلیان آینان َوچ الله تعالیٰ نے بیودیاں دباں بعض کمزورمایں دا وَکرفرایا ہا

. جنها**ں ورچ بعض کمزوریا**ن ملمی نی<u>ں تر</u>یعصن عملی مشلًا حیلہ سازی ، بار کیب بینی ، قانون عداوندی ال

بِاقْنَائِی نے بِنِیْنِی اَنْعَلِم اَنِیار دی خالفت نے قبل انبیا ہے شدید ترین الزالات فرآن نے اونھاں نے لگائے ہیں۔

ہُن اللّہ تعالیٰ فراندے ہیں۔ شکھ قَسَتْ قُلُو بُحُمْ مِنْ اَعْدِ ذٰ لِكَ فَهِی کالْحِجَارَةِ اَلَّهُ اَلْمُنَا يَشَعُبُو مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَعُبُو مِنْ مَنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَعُبُو مِنْ مَنْ الْمُحَارَةِ لَمَا يَشَعُبُو مِنْ مَنْ اللّهِ اِللّهِ اللّهُ اِلمَا يُو مَنْ اللّهِ اِللّهِ اللّهُ اِللّهُ اِلمَا يُسْتُعُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

دى خى نول دى مات كركة حالانكە ئىقىرال دمايد دى خىنىف قىتمال تھا ڈے سامنے نیں نے اوزیال در نتیجے تها ڈے كولول و كھر بے نيس ايس آئيت دچ در صل الله تعالی نے تنجیرال دی شال در سر نتیجے تها در سر تاریخ کا در سام سر ایس آئیت دی در صل الله تعالی نے تنجیرال دی شال

دے کے اِک بہت وڈی تقیقت دی طرف ساڈی رہنائی کیتی اسے تے اوہ ابیہ وے کہ اقوام عالم دی ترقی نے کامیابی دیے واسطے تن قتم دہاں بیانیاں دی لوڑ ہوندی اسے۔ منبراک : اوہ علم وللے تے تھے گوھے والے حقیاں دیے دلاں وچ اللہ دہاں رہمتا ہتے

اور المحاری سے دیا ہوں دسے داسے بن مردی سیامیاں میں دور ہوں میں اسے۔ منبراک : اوہ علم ولیے تے مجھ بُوج ولیے حقال دسے دلاں دچ اللہ دیاں رحمال تے علیماں دسے دیا موجاں مار دسے ہون۔ اوہ اپنے علم و محمت دسے موتیاں نال مکھاں کروڑاں انساناں نوُں فائدہ بہنچان تے مُجِریں پاسیں او مفال دسے فضل و محال دیاں نہراں جاری ہون۔

ہرطونوں علم و دانش دسے پلیسے اوستے آکے اپنی پیاس بھیان ۔ آبیہ ہزاراں لوکاں دی دلاں دی خان اللہ میں اللہ میں اس دی بازگی نفیضائی وا باعث ہون نے اینحال وڈ وڈیریاں دسے فیضان نے اونحال دی حبت دی برکت توں کوئی وڈا چھوا محروم نہ رہوئے۔ منبردو، الیسے قابل نے لائق لوک ہون جیڑے اوس ائیسے متعام دسے مالک نے نہیں، لیکن دُوسے درجے وے، اپنے آس پاس دیاں آبادیاں نوگ خوّب فائدہ بہنیان نے اونحال یا

گڑوڈیاں نے خامیاں دُور کرکے اونھاں نوں مرد کامل بنان ۔ شخصی سے تیسرے منبرتے اوہ علم نے عمل دے منار سے نیں جبھاں دا اپنے مالک تے منا لق

رب رحیم ال دِل پُرریے طور اگا ہوا اے۔ حَدونِ دِی اونھاں نوُں کو نَی حَقّی اِسجّی گل بینجا بَی جاندی اے اونھاں دیاں گردیاں فررًا او ہدیے اُکِے عُجک جاندیاں نیں نے اوہ اپنے مولا کریم وے اُکے بھکن تے سجدہ بندگی بجالیان دیے سوا کھے جاندہے ای نہیں۔ جدُول كك كِية قوم ت ملِّت وج ابيد باين كيته كُمَّة بنِّه وينوش نجت تے

خوش فتمت لوک موجرد مون كم اوه قوم تے ملت زندگى دى دُور وج أكم تول اكم ودهدى چلی جلئے گی تے او نھاں تناں داکسے قوم وچ ہزر منا اوس قوم دی تباہی نے بربادی دا باعث

بُن قوم اسرائیل نول ایدسزنش کیتی جاندی اید کر پچلیاں تن بہاڑ تول و ڈیا ضلطیاں كرن تول بعدتها وسعد دل تقير تول وي زماده مخت موكئة نيس اتعة تهاو الديها كاميابان تے کا مرانیاں ماند ہوکے رہ گیّا ن ہیں۔ ایس توں وُڈی کیمہ تہا ڈی برنجتی نے بشتنی ہوو ہے گی کہ

تشی ندتے اپنے سیتے ہمدر دیے غنوار نبیاں تے اللہ دمایں ولیاں دی کجھ سُندے او، تے مذای ا پینے تے گل جان دیے پروردگار دایں ہدایتاں ای تہاڈے اُتے کچھ اثر انداز ہونداین میں۔

أَكَّ فَرَائِدِ أَفْتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُولَ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيُوتَ مِنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّةَ يُحَرِّفُونَ مُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

بهلی آیت وج ایبدبیان مرحکیا اسے که قوم اسرائیل سلمانان تے محومت کرن دیے قابل منیس ، اینحان وسے اُتنے بیشہ وسے واسطے اللہ دی مارتے بیشکار اسے ابید کدی وی لینیاں

موجودہ برعملیاں تے خدا دماین افرانیاں نوں مجلّہ بے بغیر خدا دی رحمت دیے دُنیاتے آخرت دِج حقدار نہیں ہوسکدے تے مزہی اہیہ کدی وی ملتِ اسلامیددے ہم رُتبہ ہوسکن گے۔ اک عالم دی شان تے ابیہ ہونی جاہی دی اے کہ جیٹری میجے گل اوضوں پینچے اوہ او عل

بغیر کسی حیل و حبّت دے قبول کرنے بھر سیودایں دے عالماں نے با و عرد سارمایں گلاں ، تے ا بنیاں نبیاں وہاں بیشین گوئیاں جاندے ہوئے وی خدا دیے آخری نبی نے اور می بعثت وا

*نعاتے خا*ق خدا دیے اُگے اور ہے انتظارتے اور سے اقرارتے دشمن نال جنگ میں تعطیع تے اوسے نبی دی دُماِ تی وسے کے ضا دیے کولوں فتح وی حال کرلین دیے اوج دظافور صطفافی دے وقت بجائے سب توں پہلے اوس نبی دا کلمہ ٹریصن دیے ابنیاں ای برقسماں انکار کرکے

ماری دُنیا نوں انکار کرن دائیتھا رستہ دکھاکے وڈا گناہ کایا۔

ی دمیا توں افار کرن دا چھا رستہ دھانے وودا گناہ عایا۔ قرآنِ تھیم نے ہیوُدیاں دیے بارے وچ تحریفِ دا لفظ استعمال کیتا اے۔ اہمدلفظ

تے معنیٰ دوہاں کئی ایتھے استعمال ہویا اے۔ تے اپنی کیّاب توراۃ وچ لفظاں تے اونھاں داد معنداں دیا، حیثر ماں تبدیل ان اپنی از کہتر ان نیں اونیمال تدریسان ڈنیا واقعنہ کے۔

دیاں معنیاں دیاں جہٹر این تبدیلیاں اینھاں نے کیتیاں نیں اونھاں توں ساری ونیا واقف الے۔ دوسری مجد اہل کتاب دی ایس خرابی نوُں اینھاں لفظاں وچے بیان کیٹا گیا اسے:

دور مرى جداب مى ايس طبي بون ايهان مقال وج بهين بيه اي است ا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَنَواضِعِم وَ نَسُوا حَظَّا مِتَا ذُكِّرُوا بِهِ مَّ وَلا تَنَالُ تَطَلِيعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمَ اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمُ . دالمائدة ١٣٠٠

وید میں کا مصیب میں میں میں میں میں میں میں اور اور میں اور میں اور اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں می کیتی گئی سی، اوہ الک و قرار صِند مُعلا عِنْ مِین نے اونھاں و تحیِ کُھُ نوں سَجِیڈ کے اِتی سب

کیتی کئی سی. اوہدا اِک وڈا حصّہ بھُلا عِنھیے نیں نے اونھاں وحقیں لجھے نوں چُھڑ کے اِفی سب دی چوری دی خبرتها نول دِ قی گئی اہے۔ رہے جوری دی خبرتها نول دِ قی گئی اہے۔

ی دی جبرتها تول دی منی ایج . مطلب ایهه و به که الله دیر غضب تے اور دی لعنت دا اثر ایهه به وای که اپنی کتاب

دا اِک و ڈا جسّہ نے اپنی مرضی نال جَیٹر مبیٹھے تے باقی جس نے تصورًا بہت عمل دا ارادہ وی ہی اپنی عیّاری نے متّاری دیے تبصوں اونھاں دایں غلط سلط اولای کرن لگ پئے تے ایس طراں اوہ ساری کتاب عنت رئود ہو کے رہ گئی۔ فیرِ اِیسے خارِّن نے بددیانت اہل کتاب ملّتِ اسلامیدوچ داخل ہو کے کہ کہ کرن گے؟

کر خطرہ اے کہ اپنیاں اینجاں نا پاک سازشاں دامسلماناں نوُں وَی عادی مذبنا دین لیسے واسطے ارشاد رّانی اسے :

وَ لَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوَّهُ وَلَا النَّصَلَى حَتَّى مَتَّيْبَعَ مِلْتَهُمَّدُ (لِهُوسِاً) ترجمه: اوه كدى دى (بيودى تے نصانی) راضی نمیں ہون گے جدوں تک اوه اپنے خود ماختر دین تے مذہب دا تنانوں ابعدار نہ بنائین ۔ تے صدیث یاک وچ ارشادِ نبوئی لے۔

رببہ: اوہ حص ایمان لول لورا اسے جیڑ المانت وار نہیں سے بد جمدادی دھے ہے۔ کوئی اعتبار نہیں ۔ وَالْحِدُ دَعُواْنَا آنِ الْحَمَّدُ وَلَيْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - (بشكريد بيُّدِي اِكتان)

## و ما دیمر ۱۹۶۷

اینھاں آیاں دا زجمہ ایسہ وہے:

وَ مِنْهُمْ الْمِيْتُوْنَ تِهِ اونها وِقِل كَبُدان رُبِه وى بي . لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتْبُ مِيْرُ مِنْ مِنْ الْمَائِنَ مَا فِي الْمَائِقَ سوائِ الْمُكَالِحِيِّ كُلّا و د . وَإِنْ هُمُ مِيْرِ كُلّا بِهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا فِي سوائِ اللّهِ مَا فِي كُلّا و د . وَإِنْ هُمُ مُّ اِلْاَ يَضُلْنُونَ مَا مِورِتُ كَجِهِ مَنِينِ ، اوه مرف نيالي هورت وراند عنين . فَوَلْلٌ لِللّهَ إِنْ

پُس الاكت الداونها الوكان لئي. يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِ مُ جَبِّرِ لِكَعَدَ عَنْمِ الْكَوْرِيْنِ ال كَابِ نُولِ ابْنِيالِ التّمَالِ اللّهِ تُكَوَّيَ عُفُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِاللّهِ فَيرَكُند مِ مُلْسِمِ

الله دى طِرْفُول اسى ولِيَشَنَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا السِع اوم بسل مُحُدولت كَالله ولا الله ويُحْدِدولت كالين. فَوَ لِلْ لَهُمُ مِّمَا كَتَبَتُ الْيَدِيْهِمُ سوبرادى اسا اونهال وسے ولسط ايس وجنال جو كِتِّيا اونهال وسي بيّمال نيس. وَوَيْلٌ لَهُمُ مِّيمًا يَكِيْسِبُوْنَ تَوُوُّا

ایس وجرال جو ربھیا اوتھال وسے مہمال ہیں ، و ویل کھٹھ بھیتا پھیسبوں سے وہ افسوس اے اونھاں تے ایس کئی جو اونھاں نے کھائی کیتی ۔ میں دوں

بُنُ نُسُى بعضيال خاص خاص لفظال دى تشريح سُن لو:

اُمِّيُّوْنَ : جمع اسے اُمِّی دی۔ تے اوہ سے مضنیں اُن بُره بِہ بُرانہ کِه سکے تے نہ بُره سکے۔ اُمِّی سفت ماس اے عرب دے وج دہن والیاں دی بصور اکرم سلّی اللّه علیہ وسلّی والیاں دی بصور اکرم سلّی اللّه علیہ وسلّی والیان الله است نہ اُمِّیْتُ اُلَّا فَکُمُنْتُ وَلَا نَحْسِبُ (اُسی اَمْ اَنْ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

آماً نِيَّ ، جُوٹیاں آزواں، خیالی اندازے بہتے ہے اُمْنِیک جُوئی جسمے معنے نیں انکل پچر آزواں۔

فَوَدُیلٌ ، وَیل دا لفظ قرآن شریف دے وج بنّاں معنیاں واسطے اتعال نہلًا اے دل اگر گنا ہاں دی عالت ابتدائی اسے تے و کیل دے مصف افسوس ہون گے۔ اِک شریف انسان واسطے ایناں وی کافی اے دب درمیانی حالت وچ او برامفهوم تباہی تے برادی ہودے گاج ، تے آخری حالت وچ اوس توں دوزخ مُراد لِتّی جائے گی۔

اَ لَكِتْبُ ؛ كُلِمِّى مُوتَى تَحْرِي أَسَانَى صَعِيفَ ، توراة ، زبُور ، النجيل، قرآن مجيد -لِيَشْتُرُ وَل ؛ الشِّيرَاعِ تون العربِه صصف وسيجات ضريفا وونوين أو نص

کِیشتر و : اِشبِرا اِ تو ایر ایستر این این این این این دی تفسیر کیتی جاندی این دی تفسیر کیتی جاندی این این این این این این این دی تفسیر کیتی جاندی

لے ارشاد ہوندا اسے:

ق مِنْهُمْ أُمِّيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِمَتُ إِلَا آمَا فِي وَلِنَ هُمْ الْكِمَتُ إِلَا آمَا فِي وَلِنَ هُمْ اللهِ يَعْلَمُونَ الْكِمَتُ إِلَا يَطْلَقُونَ الْكِمَتُ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

ہدرہ اسے بینی بودی ورزہ سے برطانسے ی<sup>ں سر ہر</sup>م ہے۔ نہیں صرف الفاظ تے قناعت کر دیے نیں تے طوطے دی طراں رط لیندسے نیں ۔ با وجود الیس دیے تقین رکھد سے نیں کہ اوہ جنّت وچ داخل ہون گے ۔ کلام باری دامفہوم تے ا<del>وم ہے</del>

ایں دھے جین رھد کے لیں کہ اوہ جنت وی داعل ہون ہے۔ بھی ہری وسے اسلام مفاہم جھے تے عمل کینتے بغیر سنجات کس طراں ہوسکدی اسے ؟ گویا کیضاتے بڑھنا جاند سندیں'

مگر خواہشاں بڑایں وڈ مایں و ڈوایں رکھدیے ہیں۔ اونھاں نے اپنے علمار کولوں حرکجھ سنیا لیے اوخوں ای مائیہ نازینے سرائیہ آخرت خیال کر دیے میں۔اونھاں دیاں اُٹکل بیچینحارشاط منطر ہو۔ ا بعِنّت و چیرودای نے نصرانیاں دے سوا دُوجا کوئی نہیں جاسکدا . کُنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوِّدًا أَوْ نَصْرَى (القره-١١١) ترجمه: بهوديال تُنْصَرُنيال ويسوا مركز كيد نول جنت وچ داخل نهيس مون دِنا جلئے گا۔ ۷ - اگر بفرضِ محال ہیودی جہتم وچ گئے وی نے اوہ صرف گنتی دیے حیندروز *یم ہوجی* كُا. وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا آيَّامًا مِّعْدُودَةً (البقره. ٨٠) ترجم: تَهُمُنكِ نیں کہ ہرگز جہنم دی اگ نہیں چھونے گی سانوں محر گنتی دیے چند روز۔ ایس طران دینامناسب اور ناپک خیالات بی نیں جیٹر سے او نھاں نون خش رکھیے نیں حالاِ ککہ جنّت وہے جان داستہ ھاتے بدھرا رستہ ابیہ وے کہ صرف اِک اسکھے تنے اِکّہ الک دی غلامی کیتی جائے اور اور سے صفور وج قلب سیم کے کے حاضر ہویا جائے۔ الله من آتی اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ. (الشعر ١٩٠) نيز فرمايا. بَالَىٰ مَنْ آسُلَمَ وَجُهَمُ يِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ٱجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهُ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَحُزَنُونَ . (البقره ١١١) ترجمه: إلى بن مُحِمَّا دِّنَا اپنا سِراللَّه وب سلس<u>نہ تے</u> اوہ نیکو کار دِی اے ،سواوہ سے واسِطے ہیگا لے اوہ ا ا جراو ہرے رت دے کول۔ نتنے او منسوں کوئی خوف ہو وے گاتے نہ اوہ عمکییں ہون گے۔ اہیہ دونویں مُرصّان سلماناں دِچ وی موجود نیں۔عام دستورا سے کہ سویر دی نماز تول بعد مفهوم نے مطلب سمجے بغیر تھوڑا ہبت قرآن شرائ پڑھ لین گے اور اوس نے اپنے رب توں ثواب داحق خیال کرن لگ مکین گے حالا کر ختیقت ایہدوے کر مبدول کمانسان کا الذہن ہوکے اوس نے غور وفکر نہ کرلے تے اوس دیے مطابق اپنی عملی زندگی نوُں نہ ڈوھال کے

اودون تبيساوه اجرو ثواب دامشحی نهيس بن سکدا -ایتھے ایر کمل زہن شین کرلینی جا ہی دی اے کہ قرآن تھیم دی تلاوت کرن دا ٹوالبینی عكرت سلم الدربين ايس واكيه علاج الدكه شلاً إك ما فط قران بي نه اوه وكيات لِلْهُ طَفِيفِينَ تِدِيمِ وُوسران سُوران بطور تبرك الماوت كرك كاروبار زند في شغول

ہوجاندا اسے بشلاً اوہ پریٹین دی دکان کردا اسے نے گاہکاں نوُں ڈنڈی مارکے سودا تول کے دیندا اسے بنا القیاب کے دیندا اسے بنا ہوالقیاب کے دیندا اسے بنا ہوائقیاب کے دیندا اسے بنا ہوائقیاب کے دیندا اسے بنا اوس کولوں کئی گنا زیادہ عذاب کا لیندا اسے ۔ اندا است ہویا کہ الفاظ تے معانی دوہاں تے غور و فوج کے مل ہی سیجے معنیاں وجے کوئیاتے آخرت دی سُرخروتی داخیت فریعیہ نے وسیلہ اسے .

َاكَةُ فَرَالِي اللَّهِ فَكَنَّ لِللَّذِيْنَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابِ إِلَيْدِيْهِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتَابِ إِلَيْدِيْهِمَ ثُمَّ يَقُولُونَ الْهُذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُولَ إِلَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا لَا فَوَيْلُ لَهُمُ مِّتَا كَتَبَتُ الْهُدُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

اگر دُنیا دیے گُل خوانے اِک شخص دیے قبضے وچ آجان تے اں وی او ہرای خواہشات پُریاں نیس ہوسکدیاں کیونکہ اُرزواں داسلسلہ دراز توں دراز تر ہوندا جائے گا۔ وَ اخِرُ دَعُواکَ اَنِ الْحَدُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَيدِيْنَ .

(بشكريه ريديو پاکستان)

## مهود دی معامره رسی ۱۹ جنوری ۱۹

الحمد لله وكفلى وسلام على عباده الّذين اصطفى امّا بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد و الفرقان الحميد. فاعونه بالله من الشيطن الرّجيم. بسما لله الرّحلن الرّحيم. وَإِذْ آخَدْنَا مِيْتَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَّاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُكَّ آقُرُرْتُمْ وَإَنْكُمُ تَشْهَدُونَ . ثُمَّ انْتُمُ لَهُ فُلا ﴿ تَقْتُكُونَ الْفُسَكُمُ وَتُخْرُجُونَ لَا فَرِنْقِاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاِنْمِ وَالْعُدُوَانِ وَإِنَّ آيَا تُؤْكُمُ ٱللَّهِ ثُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ الْفَقُ مِنْوُنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتُكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَنَّاءٍ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ إِلاَّ حِزْتَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ مُكَرَّدُونَ إِلَىٰ آشَةِ الْعَدَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلِ عَتَمَا تَعْمَلُونَ. أَوْلَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا لَحَلِوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ عَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مَيْنُصُرُونَ صدة الله العظيم (سورة بقره آیت ۸۸ تا ۸۲) اینهال آیاں دا ترجمه ایسرویے و

گُواه او ـ نُـُمَّدُ اَنْتُكُهُ هَوُّلاَءِ تَقَتُلُوْنَ اَنْفُسَكُهُ فِيرَسُّى اوْبُواى اوْجِيْرِ سے لینے بِعِانَى بندان نُولُ قُلَ كرديه او . وَ تُخرِحُونَ فَرِيعًا مِّنَكُمُ مِّنْ دِيَارِهِ مَ تَه لِينَ ای اِک گروہ نوں اونھاں دیے وطن توں ہے وطن کر دیندے او۔ مَظْھَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ بالْإِشْمِهِ وَا نَعْدُوَانٌ تِهِ اونهال ديمقابله وچ گناه تے ظلم ال اونهاں دشمنال دی مددوی کردے اور وَ إِنْ يَاْتُوكُمُ ٱسْرِي تُفَادُوْهُ مُّهِ تَصِیرُ اوه بندی وال ہوے أدندىنىت تى تى ئى ئى بىركادى مان رون كى الىندى او . وَهُوَ مُحَرَّى عَلَيْكُمُ إِنْحَ الْجُهُمْ عَالاً كَمُ اوضال وا ولين كالاائ تهادلك ترامسى - أَفَتُو مِنْوُنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكُفُنُ وَنَ بَبِعُضِنَ تَهَ كَيه رَسُى الله در كُلام در كُمُ مصّے تے ایمان ركه رب اوتراقی وا إنكار كروس او؟ فَهَا جَنَلَاءُ مَنْ يَفَعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ سوجهُرا تهادُّے وِحِین ایس طران کرے اوہ بی ایبوای منرا اے۔ اِلاَّ خِنْ کُی فِی الْحَیٰوہِ اِلدُّنیا وَ يَوْهَرَ الْقِيلِيَةِ كَه اوه وُنيا وِج رُسوا كيتاجا<u>ت ته آخرت وِج وِي حوار بعوور. بُيَرَدُّ</u> وَنَ إِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ تِے *دہاڑے قیامت دیے خت عذاب وچ مبتلا ہون گے۔* وَمَا اللّٰهُ بِغَا فِلِ عَهَا تَعْمَلُونَ تَنْسُ عَرِكُمُ وي كردي او اوس تون بيخ بنيس . أَوْلَيْكَ الَّذِينَ اشْتَرُوالْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ اليهاوه لوك نير جَمَّال فَ آخرت وع بدا وي وينا دى زندگى نۇل خرىدليا اسے. فَلَا يُنَحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ فير نه اونھاں دیےعذاب وچ کمی ہودیے گیتے نہ کوئی اونفاں دی مدد نوں پہنچے گا۔ بئن نسم شكل لفظال دى تشريح سُنو: مِيْثَاقَ: عهدوبِمان . وَثِينِيُّ (مضبوط) وَشَاق جَع وَثِيقَةٌ وى له عِهدُم اوہ دستاویز جدھے کم وچ طاقت تے مصنبوطی پیدا ہووہے۔ دیاں : دِمَار جمع اسے مَارُ دی، صبھے مضنیں گھرتے ایبدی جمع وی آوری

اشّم: گناہ عُدُوَان: مصدر اے کُفُران دے دن تے۔ تے مضے اوہ سے نین طُسلم تے زیادتی دے۔

تَظْهَرُونَ: تَظْاهَرُ، الْكَاكُزاء

أسرى : جمع آسِير دى اعد، بعض قيدى تي بندى وان-تُفَدُّونَ ؛ مُفَادَاة توناك، معفنين فدير دياء

مُحَرَّكُ: حام كيتا كيا. خِينِي، رسُواني.

يُرَدُّوْنَ ؛ رَدَّ مثل مَدَّ لوانا بِهِيرا -

مِّن تَشَى تَفْسِيرُ سُنُو ؛ بیجیلی آیت و چ بنی اسراتیل کولوں اینجال گلاں داعهد آیا گیاسی:

ا۔ اللہ دیس واکیے دوجے دی غلامی نکرو۔ اپنی زندگی دیاں ضرور ال وچ اوہدے

کولوں ای مددمنگو، تےسب توں باغی بن کے اوسے اِک اسطے مولا دی ابعداری دائجا اپنی

گرون وچ يالو: ال بحسب د اسمن سربلند جوجاؤ -

۲۔ چونکہ ہاں باپ ای ایس ڈنیا وچ اللہ دی رئوبتیت دامظہر ہوندسے نیں بعنی اینہا تے اللہ دی ذات اے براللہ تعالیٰ ماں باب دے ذریعے ال ای انسان نوں برورش فراندے

تے بروان حیصانہ سے نیں ۔ ایس لئی اونھان ال احسان نے بھلیا ئی کرن داھم ڈیا گیا۔ ٣- عزيزاں تے رشتے داران ال اخلاق تے مرقت نال پیش آؤ۔

۷ - میتمان <u>ت</u>رسکینان دی مدد کرو -۵- لوکان نون بیشر ویگی گل اکھوائے نمازتے زکاہ دی بابندی کرو. یر ایبدلوک اینهان عهدان تے بوُرے نه اُترہے۔

ایس تدر علاوه اینهال کولول بن جورگلال دا وی اقرار لبّا گیاسی:

ا خانجنگی کرکے آبس وچ خون خرابہ نہ کراہے۔ کیوں سے ایس ال تهادی اجتماعی زندگی نور نقصان پنجے گا، تے قومی زندگی فنا ہو جائے گی۔

بر- ابنیاں بھائی بنداں نوں دیس نکالانہ داسے، کیوں ہے اید صرتے تہاؤی جاعت دن بدن گھٹدی جائے گی تے اودھراوہ دئیں کالے دبار صیبتاں تے تکلیفاں توں تنگ

الكي تهادا في وشمنان ال ساز باز كرن كيد ٣- اپنی قوم و حرب کسے نوُل بندی وان ہوندا و کھیوتے حیلی عبر کے اوضوں حیرالیا ہے.

اینحاں لوکاں نے پہلے دو محمال دی تے پروا نہ کیتی ریٹمبیر سے کم لئی ٹرا اُچیج کیتا۔ واقعرابيه وبياكه مدينه نثرلف وج اوتس نفضرتج دمان دوقومال وسدمان حبيرمان

بمیشه آلیس وچ لردیا ر رمندیال سن بشهروسد با مرمیودیان دے وی دو قبیلیسن

\_\_\_\_\_ئېزىنفىيرتە بنو قىرتىلىد اىنھاں وىتى اوش تەبنوقەلىلى

آ پس وچ اِک دُوجے دے انتخادی میں ۔ ای<u>سے طراں خزر آج نے بنو نفی تر</u>وا آبیس وچ معاہ<sup>و</sup>

سی . جد کدی وی اوّس تے خزر آج وچ جنگ ہوندی اینحان قبیلیاں نوں دی دوستی تے جنگی معاہد

دِی وجهٔ نال اینصاں دی مدد کر نی ئینیدی سی . فیرحبگ دیے نتیجے وچ حتیجے اوس تے ننززج ہے گھر تے برباد ہوندے او تھے بنونفیرتے بنو فرنظروی ایس سیبت توں ندیج سکدے۔ تے اسبراکل

صاف گل اے کہ بنونضیروسے دلیں تکالے وچ بنو قرنظیر دا دخل ہونداسی تے بنو قرنظیر دی ملاطنی

وچ بنونصنیر حصّه دار موند ہے ہیں۔ ہاں اپنی گل ضرورسی کہ صدوں اک جاعب و تیوں کوئی بندی وا

ہو کے آونداسی تے ہر حاعت اپنیاں دوستان نوں مال نال داضی کرکے قیدی نول چیزا دبیدی ہی۔

جے کر کوئی ایناں دی ایس حکت تے اعراض کر داسی تے کمندے سن کرقیدی دامچھرانا ساڈا

ندہبی فرنصنیہ اے۔ تے جدوں لوک ایمہ کهندے کے قتل نے دلین تکا لے وج تشاں کیوں ت<sup>ی</sup>ن دی مددکیتی ؟ نے اوٹھاں داجواب ایمہ ہونداسی کہ دوشاں دا ساتھ نہ ونیا عارتے نثرم دی گل اے .

ایس بیروده حکت تے اپنیاں نوگ آگیا گیا کہ ہماری دی پیدا کردیے رہوتے علاج

وی جاری رکھو، اہد کوشوں دی قلندی اسے ؟ ایس طرال کدی وی بیاری حتم نہیں ہوندی الدینی

أجع لوكان دى مزاايس تون سواجوركميه موسكدى الدكر اوه بهيشدلتي وُنيا و في وليل كر دِتِّ مان سنے کدی اونھاں نوُں عزّبت نصیب نہ ہووے۔

بھانویں ہیمُودیاں نے اسلام نے مسلماناں دی مخالفت نون اینا شِعار بنا لیاسی نے اوہ کیے وى موقعے تے اپنی اسلام دشمنی تول ماز نہیں رہند ہے سن فیروی ہٹن تیکر کھل کے محر تندیم کی ہی۔

إك أتفاقي واقعه ني ايدى راه كھول دتى - اصل واقعه ايد وك كر إك بيودى ني إك انصارى

عورت دی بے شریتی کیتی تے اک انصاری نے اوس ہیودی نوں مارسٹیا یصنور اکرم صلی السطلیر وَكُمْ لُوْلُ عِلِى خِيرِ بِهِنِي تِهِ آبِ او تحقے تشریعیٰ لے گئے تے اونھاں نوُل آ کھیا کہ خدا توں ڈرو،

الیانه مووسے که مدر والیاں دی طراں تها دلسے تے وی خدا دا عذاب نازل ہوجا وہے۔

بھانویں مدینے دیاں ہیو دیاں نال صنور اکرم (صلّی اللّٰه علیہ وَتِلّم) وامْعَامِدہ ہوُ حَکِیاسی۔ فیر وى اونفان برنجتان نه جاب دِّبًا أسى قريش نهيل سِيكِه، سادِّ المعالمه بِيُه كات أسى دس دبا*ں گے لڑائی کِنّوں کہندسے*نیں بسواہیہ وعدہ خلافی اِکشتم دا اعلانِ حبّگ ہی <sup>ا</sup>لیں کی جناب رسول الشصلي الشيطيه وتلم نے اونھاں دبایں آئے دِن دبایں شارازاں دھنے تم کرخ افیصلہ

کر لیا تے ہیودی قلعہ مبند ہو گئے کی خصور اکرم صلی الٹی طیبہ و کم نے محاصرہ کر تباً ۔ بیندرہ کُواں دسے محاصرے توں بعد مہودی فیصلہ کرن تے راضی ہو گئے تے اُنٹ نے عبدا مٹدا بن اُبیّ دی تجوز تے سُت سو (۵۰۰) میودیاں نون دلین کالا وّناتے اید لوک مک شام دی جاکے آباد ہوگئے.

چۇنكە بنو قەرتىلىدىسلمانا ں نۇل شان وچەشغول ئن-ايس دجەنال غزورۇنىنىدق تور دايپى تے اوسے دن ظهر دی نماز ویلیشلاناں نوں بنو قر تنظیرنال جاد داسحم دیے دیّا ص<u>ے ہی</u>تے وچ بنو قر تنظیر قلعه بند ہو گئے بینانچ ۲۵ دن محاصرہ جاری رمبیا ۔ ۲۵ دنا ل بعداو نصال نے صنور صتى التدعليه وسلم كولول مشور مع واسط إك آدى منگيات حضورصتى الته عليه وسلم في سعد بن معاز الإن مقرر فرا رقم الله المستحمل معاد المعاد ال

عیکے سن ایس واسطے اونھاں نوں حارتے سوار کرکے او تھے بہنچایا گیاتے اونھاں نے فیصلہ کیا كربنو قر تنظيروك كل آدمى قتل كر وبته جان في عوران في بيخ لوندى غلام بناليقي جان في مال اسبام مسلماناں وچ تقتیم کر قِبا جائے۔ اہیر بخت سزا ایس واسطے دیّی گئی کمراونھاں نے عهد عنى كركيمسلمانان نون تباه كرن دى بهواناك سازش كيتي.

سے اسے اُسجے لوکاں دی منزا ورج نہتے کیے قتم دی کمی ہوسکدی اے تے نہ کوئی ادعا دی طرف داری کرسکدا اسے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمَدُ بِلِهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ (بَصُرِي رَدُّ يُولِكَ ان)

## حلال کمانی

مانین شنع التفنیر صرت مولان عبدیدالله افر رحم الله علیه نه ۲۳ فروری مرافق کی دان که مرافق کی دان کار دی آواز " میں مندرج دیل تقرریست لی کار

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امت ابعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحسيد. فاعوذ بالله من الشيطين الرجيع بسم الله الرحلن الرجيع

آيَاتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُحَرِّمُولَطَيِّبَاتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكَوِّمُولَطَيِّبَاتِ مَا آحَلَ اللهُ لَكَيْمَ اللهُ عَنْدِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُغَتَدِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُغَتَدِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُغَتَدِيْنَ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُغَتَدِيْنَ اللهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُغَتَدِيْنَ اللهُ اللهُ

وَكُلُوا مِنَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلًا طِيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي َ انْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونِ. (الله: ١٨، ٨٨)

ترجمہ ؛ اسے سلمانو اِ اونھاں پاک تے شتھرایں چنراں نوٹ حرام نہ کرو ، جبٹر ایں اوس ایک پروردگارنے تہاڈے تے صلال کیتیاں نیں ۔ تے صد توں نہ وَ دھو کسون سجے اللہ تعالیٰ صد توں

پروردہ رہے ہما دھے سے طعال میں ہیں ہیں۔ وُدھن والیاں نوگ کیپ ند بنیں کروا ۔ اُستے اللہ دے رزق ویجیٹ کھی رید پڑیا اِس کیا دستے اللہ کولوں ڈروجس تے تہاڈا ایمان اسے ۔

الله تعالی نے انساناں دی رہنمائی وے واسطے ہردُور وچ ہرقوم وے واسطے اپنے سفیر سے ناسلے اپنے سفیر سے ناساناں دی رہنمائی وے واسطے ہردُور وچ ہرقوم وے واسطے اپنے سفیر سے نمائندے بھیجے بحِنِّاں نوں نبی نے بینی کر کہا جا ندا اسے السخانات نے وربیعنال زندگی گذارن دیے ہرموقع محل نے اسحام دِنِّے۔ اونھاں سارے اسحامات نے ہوائی ہوتے وہے مفوظ کر دیّا تے علی دنیا وج ہوائی دیا وج

، اوہری تشکیل دے واسطے اللہ تعالیٰ نے خباب رسولِ نقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوں مبورث فرایا جیا ہے۔ 11

ارثاداك مِهُوَ الَّذِي ٓ ٱرْسَلَ رَسُولَنُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهَرُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَوْكِرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التمب ٣٣)

تراب وق تعالى وعز اسمه وحل مجده في في اليف بارك رسول وسلى التعليد وللم الول ہرایت تے ستجا دین دے کے بھیجیا یہ ال اوس دین نوں ساریاں دنیاں تے غالب کرے جانویں اوضول شرك حبيكا نتحص سوالله وسراك نفي بايسة بي الشرعليه وتلم في زبروست في كلال تے مخالفتاں دیے اومجُرد اللہ دی مدرتے اپنی کوششان ال دس سالہ مُدنی دوروج بقول المم ولى الله وملوي خلافت باطنة قائم كيتى مطلب ابه كرج ليرب وي تقور ب مبتق مسلمان بعكمة سُن اینهاں اسلام دیے دشمناں تے صنور وہای مخالفاں نے کوئی ظلم تے زیادتی نہیں بھی تھی جیری مسلمانان تے نبیر کیتی گئی فیروی کوئی کمزور توں کمزور مسلمان وی الیس دین نول ترک کرن تے تیار مر ہوا ۔ سبانویں جان دینی پئیتے دے دِتی مگر دین نول کیے طراں مذترک کیتا۔ جویں مُودّن رسُول صنّی الله علیه وسمّ مصنرت بلال رضی الله تعالی عنه نوں مطردی بلدی رسیت تنے فیا کے اُگ ورکے تیے ہوتے بھاری بینے اونحال دے سینے تے رکھ کے اونھاں نوں اسلام توں بازر بین واسطے مجبور کر دے تے فیروی عاشق رسُول ویے مُنہ توں کلم شرک نے گفردی کجائے اُحداَ صد دی صالبند موندی اے . ایسے طراں دوسرے اسلام لیان والیاں تے طراب طراب دے ملم توڑے گئے۔ فیروی اونھاں دے دِلاں وچ اسلام دی جیٹریِ عِبّتِ تے خطبت رکھ بس گئی ہی اور گھٹن ہی جا : دنوں دن وُ دھدی حلی گئی۔ ایس طرال دس سال گذُر گئے فیرانشد تعالیٰ نے سلماناں نو*گ میسنے پا*ک ججرت كرن داحكم وماً . اوست باكر سلمانان في محج وج كاسلام دى سارى تعليمات تي عمل شروع كردِّنا ايس طرال اسلام دى خلافتِ ظاہرہ قائم ہوگئى۔ كيهات ايدرجاندا اے كداسلام تے مُسلمانان دیےنال جیرا ظلم وستم جاری سی اوہ ہجرت دیےنال ای ختم ہوگیا کیکن ختیفت فی معلم اُلُمَا اب كرك وج نے صرف بُن رست اى مالفت كر ديسن نے مقدس جرت دي بعد اینهان داین دشمنیان مزارگنا و دهرگیان تے بیرب دیے بیرد بان تے مدینے دیے منافقان نے نفيد سازاز كرك اللام تعشلانان ترحك نثروع كرديثة عبط اسلانان في كال جُرات تے ہمّت ال مقابلہ كيا . مبدھے نتیجے وچ اسلام نول دِن دُگنی رات بوگنی ترقی تے شوكت نفید ہوئی نے اِک اِک کرے دشمنان دین نے مخالفاین ٹیمٹیر دلیل وخوار ہوئے۔

حضور اکرم صلّی امترعلیه و کم<u>ت</u> دُوسے ساریے نبیاں دی بعثت دامقصد وحید اہوا<del>ی آ</del> كدالله دى خلوقا البيني الكست خالق وي سواكي بور دى عبادت مذكرن ت البيني برورد كاربُول

ال إك إك كرك مركزاني اونفان وتين رفصت موكني .

نال تعبير كتيا گيا اے۔ارشاد ہوندا اے :

وا رزق ثلاش كرو أن بح تشي فلاح بإو .

عبادت نال راصنی کرن بسوصنگر دی حیالی ساله زندگی دیے بعد حبن خصیر لئی اوضاں نوُل نبرّ بیطا

کیتی گئیسی آئیائے نیروسالدمکتی تے دس سالہ مدنی دُور وچ ادیھوں کیمیل کمیں ہنچا دِّنا بِمُت ریتی

فقم مونی نے اوم سے ال ای دُوسرای بُرانیاں وی طِری نیزی ال رُصبت مولیّاں۔ اوہ لوگ

جہڑے بہلاں ار دھاڑتے قتل وغارت گری دیے وچ مبلاس اسلامی تعلیمات دیے نال اوہ

ونیا دے واسط معلم اخلاق تے امن وامان دے پامبرین گئے بجٹھے اہد لوگ بوئے، سے،

شراب، زنا، ناپ تول دی کمی بیشی وغیرومخلفت رُبا تیاں ویچ مُبتلاسُ اسلامی تعلیمات دی رکت

ای نمیں ملکہ فضل تربی<sup>ع</sup>ل قرار دِمّا اسے نبود قرآنِ تھیم دچ رزق تے مال کمان نوں اللہ <u>فس</u>ضل

رِزْق کمان لئی اسلام نے کڑھ حدود تے پابندیاں عائد کیتیاں نیں. رِزق کمان نوں ضروری

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَالْبَتَغُوَّا مِنْ فَضْلِ

ترجمہ : فیرحدوں نماز (جمعہ) توں فارغ ہوجاؤنے زمین دیے وچ جل بھرکے اللہ

مضرت عبدالله ابن سعوف دی رواست در مطابق اک دریث درے درج حضورا کرم صلی لله

اللهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمت ا

عليه والم الله المساكد رزق كمانا برسلهان فرض اسد إك دوسري مديث وجي آوراك

که فرض نمازاں دسے بعد روزی کمان دی فضیایت سب توں زیادہ اسے۔ اِک ذفعة ضوراکرم صلی الم

على وتلم نے اک صحابی ال مصافحہ کیٹاتے صنور صلّی الشرعلیہ وَتلّم نوْں او ہدے متحد مَیلے نظر اُلئے۔

مرون التي نون بتبركاً كم محنت مزدوري نال او برسة بتحد مليكه بهوئي بين تنه فرايا الله تعالي

ِ نُوْلُ الهِيهِ مَتْصِيلِيال بنِيندنين بنباب رسول الله صلى الله عليه وملّم دا ارشاد السيع كه جهيرا شخص م أول

کم کار توں تفک کے بیر ہوجائے اوم می مغفرت ہو یکی۔ ایسے واسطے حلال کمائی نوں جا دنال

تَعِيرُكُنِّا كَيَاكِ اللَّهِ عَلَبُ الْحَكَالِ جِهَادٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ

الْمُحْتَوِفَ. (علال کافی جاد اسے نے اللہ تعالیٰ کم کرن ولیے بندسے نوگ بیند کرفسے نیں) ایں دوی صفوصلی اللہ علیہ وسلم دا ای فران اسے کہ عبادت دسے دس مصفے نیں حبِضّاں وتبی نول دی ادائیکی صوف علال کائی ال ہوندی اسے ۔

اینفان سارای صرفیان تون ایدگل بوری طران کھی جاندی اے کہ اسلام رزق کمان تون نه صرف اید که روکدا نهیں ملکه نهایت پُرزور انداز وج اوس دی اکید کردا اے۔ ایسے واسطے

نه صرف اید که روکدانهی ملکه نهایت پُرزور انداز و به اوس دی تاکید کردا اسے - ایسے واسط تقریباً اکثر نبیاں نے روزی کمان دیے واسط مختلف پیشے اختیار کیتے تاریخی روایاں توں پتر چلدا اے کر حضرت نوئے علیہ السّلام ترکھانہ کم کر دیے سُن بحضرت واوّد علیہ السلام نررہ نباند سے ن

چلدا اے کہ حضرت ہوج علیہ اسلام ترکھا نہ کم کر دیے میں بحصرت داو دعیبہ اسلام بررہ بہا مدیے ن حضرت ادرایس علیہ السّلام دَرزی دا کم کر دیے سُن بنود ساڈے آ فا ومُولا سیّدالا نبیا صلّی السّعلیہ وسلّم نبوّت طِن توں پہلے بھیڈاں نے بجرای جرا ندے ہوندے سُن اور نبوّت توں پہلے آئی سنے وسلّم نبوّت طبن توں پہلے بھیڈاں نے بجرای جرا ندے ہوندے سُن اور نبوّت توں پہلے آئی سنے

وسلم نبوّت من توں بیلے بھیڈاں تے بحران حیراند سے ہوند سے سن اور بوت توں بیلے اسب سے سے متحارت واسی کہ اپنی ملال روزی سے البوحال صحائبہ کرام شنے شاعلے اسٹے ملال روزی میں درجے داسطے بھر نہ کر محنت مزدوری کر درہے سن ۔

ن دیسے واسطے جھ نہ جھ سنت مردوری نردیے ہیں۔ اوّل خلیفۂ راشد سیّدنا الوبکر صدّیق رضی اللّه نعالی عنه بھیری لگاکے کپڑا و بیجد سیس بنچا نچہ

انتخاب خلافت دے دوسرے دن دی کیرے مونڈھے تے پاکے اپنے معمول دے مطابق کیسٹرا فروخت کرن واسطے ٹر پنے، راہ وچ حضرت عمر رضی الله تعالی عند اچا کے بل پنے تے اونھا پیچیا

مرونت مرن واست رسید. ده وی مسرت مردی سرعای سد، پر بست رسید در در این این این است رسید و است در این بید یا امر یا امیرالمومنین اکردهرچل پنداوی فرمایا حلال رزق دی تلاش کرن جارسیا وال . دُوسِ علما به اُمّیت دی طراب امام البُر ضعیفه وی کیٹر سے دسے بہت بڑسے بیوبارِی سَن اِنتِها ،

لوکاں نے روزی دِی کمائی نے دین داعملی مظاہرہ وی کیتا بینا نیانچہ اہیدوا قعمشہور اسے کہ صنوطام ابُر صنیفہؓ دسے کارندسے جبیرے کیٹرے دی فرزیکی نے مامور سن اونھاں نوں امام صاحبؓ دا اہید سخم سی کہ کیٹرے دسے عیب نوٹ گا کہ۔ تے مہلان ظاہر کر دِّیا جائے۔ اک دفعہ دا ذکر لے کہ اک

تھان وچ کھی کھی سن بصرت امام دیر تھم دیر مطابق فروخت دیے وقت دیچن والے اُوں اور نقص ظاہر کڑا یاد ندرہیا سوصنرت امام نوں جدوں ایس صورت حال دایتہ حلیاتے آپ نے آپ تقان دی کُل آمدنی صد قد کر دقتی۔ کیوں جے حلال کماتی وچ کجی تقواری جئی شنتہ مال دی ملاوط ہو

گئیسی تے آپ اپنی پاک کمائی دے وج اوس رقم نوں شامل کرن واسطے راضی نہیں سن . ایسے تربیرے اُنیٹے مداق دے واقعات نیں ۔اسلامی تعلیمات وا اثر میر طبقے تے ہر گروہ

نے جس طران قبول کیتا اے اوسدا اِک ہورنمونہ پیش خدمت اے۔ هندوشان ديمُ غل محمرانان وتحين سلطان محي الدين اورْبك زبيب عالمجبر رميز الله عليه وا

لِنَّوْنَ عَلَم مَيْنِ ؟ جِيْرِ مِهُ كَالِلْ تُونِ كَيْرِي كَرِيا كِمِ البِنَّةِ دُورِ وبِي عاكم سن . دوسري طوف ادعا دے نقوے وا ایسمالم سی کہ اپنی گذر افغات الله تعالیٰ دے کلام پاک دی کیا بت کرکے تے آج

دست مبارك ال الديال بناك كروسي -

باری باز لوک اینجاں کماں کاراں نور مجبورًا نہیں بلکہ اسلام دے اسکام دی تعمیل تے ایسر پاکباز لوک اینجاں کماں کاراں نور مجبورًا نہیں بلکہ اسلام دے اسکام دی تعمیل تے

عبادت مجدك انجام ديند بيس سادت دوروج كمان كاراب فيبييان نور سب بُريُكاه نال

وكمياحاندا اب اده سراسرغيراسلام فعل اسد اسلام دى نظروج ادم كاست كارت كساح برل

اپانون بپینه اک کرے ملال کائی کر دا اے اور اوس کرور نتی کولوں کئی درجے مبتراہے بیرا ناجاز طریقیاں نال مال حال کر دا اے۔ رشوت ہم گلنگ، تعاربازی، سُنّہ، شراب نوشی وغیروا ہیہ

اده اخلاقی تے ساجی بُرائیاں نیں جبراں انسانیت نوُں گھن دی طراں کھا رہیاں نیں تے اپنجا لَغُنُ

اسلام نے بجاطورتے اجازتے حام محمرا ایے۔

صديان توك ايه رُرائيان ونيا ديه براوس خطف وج جاري وساري نيس عِقْص انسانان وا كونى چوا يا وقدا كروه آباد اسے تے تقریباً برمقام تے اینحال بعنتاں توں چیشكارا حاسل كرن

واسط مرقوم دے نیک نفس نے ایک باطن إنسانان نے اپنے جی کوٹٹش کیتی لیکن ایٹیشقیت

ابنی مگر روز روشن دی طرال عیاب اسے کر سوائے عرب دیے اوس اُمی " (فداہ رُوحی وابی واُمی) دىدوىرى كوئى ولى ولى تول ولون خصتيت الحومت كجدور واسط وي محل طورت ايفال العنال

تول اپنی قوم نوُں نجامت مز دلاسکی تے ایس شیقت توں وُنیا دا کوئی باخبر انسان انکار منہیں کرسکدا كمالبنعال بُرانيان تون انسان نوُّن نجات دِلا كے سرورِ دوعالم صلّى الله عليه وسمّ نے جبیا يا مَارتيے

كامياب ردحانى انقلاب برَباِ كيبًا البيرجدها اعتراف اپنياں لتے پراياں ديے علاوہ نودخالق كُما عرّاسم وجلٌ مجده نه وي كيتا اله يسولوُرك ونوق ته يقين ال ترجوه سوساله تجرب دي

دوشنی وچ اپریختیقت اسے کہ انسان اپنھاں لغنتاں توں نجات ع*ال ک*رن وی کوششش کر<del>سے ک</del>ے أن وى كايبابى يقينًا على كيتى جاسكرى اسد واخر دَعُوا فَا إِن الْحَدُ يِنْهِ وَبِ الْعَلَمِينَ -

(بشكريه رندلو بأكت ان لامور)



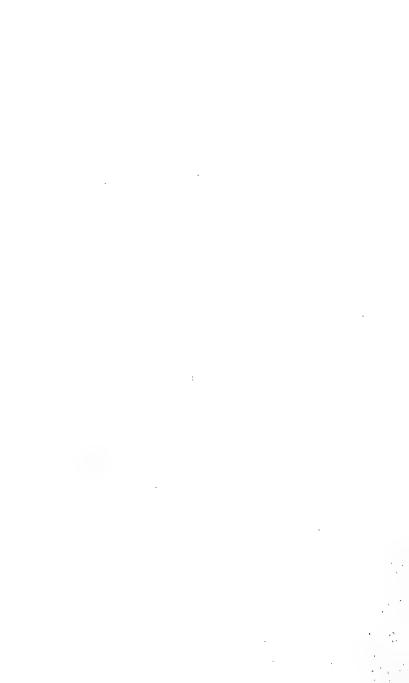



ن میں بعد | وقت تیزی سے گزر روائیے ، حال ماضی بن سیکے اور مستقبل حال

وقت بیزی سے گزر رہائے، حال ماضی بن کیا ہے اور مسلقبل حال منیا کی بے تباری سے گزر رہائے۔ گردوپیش پرنظر الیس تو واقت کے نقشے کھ اس طرح تبدیل ہوتے نظر آئیں گے کہ بے ثناتی ونیا کی تصور آنھوں کے سامنے گئی

کے نقشے کچھاس طرح تبدیل ہوتے نظر آئیس گے کہ بے ثباتی ڈنیا کی تصویر آئٹھوں کے سامنے گھڑم جائے گی حالات کی اس برق رفتاری اور تغییر و تبتہ ل میں ایک لمحرّ جیات بھرخفلات میں ضائع کرنا عقا ہندی کے قطعی خلاف سکے شارت صدف ذات خدا و زی کہ سب ایس کر سسا یہ ہے ، فواہدے

کس مقام برانسان کوائس کی آغوش میں چلےجانا ہئے۔ (عالہ ، مجلس ذکر ۱۰ رمی طاقانی)

نوٹ : حضرت شیخ اتنفی ٹر کے وصال کے بعد حضرت مولانا عُبیدا ملتہ افرا کی بیرسب سے بہای

مجلس ذکر میں فی البد میہ تقریق ۔ (مؤلفت)

افرال دیکا نے ان الی بعد افران میکار سے طالب اسٹودہ حالی، رزق کی فرانی

انسان کا خدا تعالی سے بغاوت کا سب طراسبب است کے اسب سے اسب سے اسب سے اسب سے اسب سے اسب سے اسب کا اللہ میں است کی ہمات کی ہمات کے میں اسب کا دیادہ منون احسان ہوا درائس کا زیادہ شکر ہجا لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دروازہ پر کا ئے توسیکام کل ج

معنون احسان ہوا دراس کا زبایدہ مستر مجا لانے۔ انڈر معالی اپنے دروازہ پر بلائے در سبام کا ج حصور کر کر دوڑ تا ہوا آئے اور اس کلاوے کو اپنے لیے صدر شرف اور اعزاز خیال کرکے آئے کہ مجھے دربارشهنشاہی سے بلاوا کیائے جس طرح اپنے نوکروں کوانسان نے سکھایا ہُوا ہے کہ جستھیں

ملایا جائے تو آواز سُنفتے ہی جی صور کہو اگر آقا کو معلوم ہو کہ نوکرنے آواز سُن لی ہے اوراس کے بعدسب كام حيور كردور تن بوئ أو ، ماضر بهور كم شنو اوراس كے بعدائس كي تعميل كرو عليات توميئ تفاكريكي كريب مكرانسان إس روش سے أله الله عابتنا كيا۔ (حوالہ: خطبَة عبُعه ١٨ مِنَى الاقائر) نع ، حضرت شيخ المفيشرى وفات كے بعد صرت مولانا عُبيدالله انور كاريسب سع بيلا

خطبَهُ عمر تفاج أَبُّ نے جامع سجر شیاز والد لاہور میں ارت دفوایا۔ (مُلَف) سحری کے وقت جاگنے کی ماکید دین پوری نورالٹدم قدۂ نے دروازہ کے انگریشور

كِهوا ركها تفامه مركه وقت صبحهم درياد حق بدارنسيت اومحبست راجه دائد لائق دیداز میست

د حاله: مجلس وكرمها رستى سلاواير)

مادى دنيا كاكلوروفام اشاه ولى الشصاحب رحدالله عليه فروت بين كرانسان

اس عالم ناسوت میں چونکہ لڈات ونیوی سے گھرا ہوا ہوا درادی ونیا کا کلورونام اِسے اس عالم ناسوت میں چونکہ اِسے اخرت کی لڈت اور رُوحانی کیفٹ وسرور کا احساس نہیں ہوتا۔
(حالہ، مبل دکر ۱۲ رسی سلال لڈ)

دبداراللی مارس صفرت رحمتا الدعليد كه دا دا پيرستيدالعارفين صفرت عافظ محمّر صدّي

صاحب قدّس المتداسراره بجن كا مزارسُبارك بعر حزيثرى شرفين ميسنيك، أيب مزنبر كجيرانشا دات فراره عظ كرستخص نيسوال كيا "حضرت! يادِ اللي سي تفائر اللي بوسكتاب، وآبُّ ني فرايا" بان، بوسكتابي أس خص نه يجرعض كيا" حضرت اكب وكراللي كرات بين شغال

کی پابندی کی ماکید فراتے ہیں، مجامدات وریاضت کی لفین بھی کرتے ہیں کیکن خدا کی زمارت تو نبين كرات الله في مرجبة فرمايا" بهائي إ إسى كه ليه توسم آب كوتيار كررسي بين بهركوتي الله كامشامده نهير كرسكاء ينعمت صرف أن لوكول كيح صرمين آتى بي جواس ك ابل بوت

ہیں " ع ہر مترعی کے واسطے دارورس کہاں (حواله: مجلس ذکر ۲۴ مئی سا۱۹۹۶م)

شخص بعیت کی عرض سے حاضِر ہُوا۔ آپ نے اُس کے قلب رِ توجّہ کی تو اُسے اپنی طرف ما بل نہ بإلا جنائي آكِ أَلْ الناجاع أوربعيت مذكيا و وتخف لصند مقاكر أسربعيت كرابيا جات

اور اسی تقصد کے لیے تین دن وہ بہاں رُکا رہا ۔ آخر جب اُس کا اصار صدسے ٹرھر گیا تو تبییرے

دِن صرت رحمة الله عليه أسع للي و أكب طرف ل كنه اور توجيا " بهاتي إلى تواري بعيت

كرنه كوچا بتنا نهيس، إس سے إبا ( انكار) كرما نظر آبائے، تيكن زبان سے بار بار إصار كيے جا

رہے ہیں، ضد کررہے ہیں، آخراس کی وجد کیاہے"؛ - اور اِس پرائسے خدا کی فتم دی کم

وہ سچے سچ اورصاف صاف تمام قصّہ بیان کرے ۔ وشخص سخت نادم ہُوا۔ اس نے عرض کیا

"حضرت! آپ کا ارشاد بجاہے جا میں مجھے اپنی ہمشیرہ سے لڑکی کا رشنۃ اپنے لڑکے کے لیے

مطلوب ہے نمشیرہ کی شرط رہے کہ میں آت سے بعیت کراوُں تو وہ میری بات ملنے پر رہنا ہ

ہوگی وگرنه نہیں کیرم حض رشتہ کے لیے نبعیت کرنا جا ہتا ہوں' مصرت رحمتہ اللہ علیہ نے یہ

<u> شننے کے بعدائے بعیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا" اگر میں اندھا ہونا تو فرر تجھے</u>

بئعيت كرلتيا اورتوايني بمشيره كو دهوكا دينه مين كامياب بهوجاتا ليكن الحديثة محيط لتدفعالي

رهاد، بس در ۱۱۱ ه سسه) مصریمیا صغرمیان کاکشفن فلوب میرانیا داتی دافعه بین دیونیی

رصاكراتها يصرت رجماله وليبكا فرمان تفاكتعليم سوفراعنت كيعديم وقت صريعين

رحته الته عليه ما حضرت ميال اصنع حبين صاحب رحمته الته عليه كي خدمت مين حاضر را كرون اور

ان كفين صحبت مداستفاده كرول بينانچه كين خارص تيت كسائقه إن هروو بزرگول كي

فدمت مين اكثر حاضر رسبا يصنرت ميال صاحب رحمة الشرطيمه ريتقريبًا ببروقت شفى كفيت

طاری رہتی۔ ایک مرتبرمیرے ایک سندھی دوست نے تعوید کے لیے بے بناہ اِصار کیا۔ میں اُسے

نے باطن کی ایکھیں عطا کر رکھی ہیں اور کمیں اس طرح فریب ہیں نہیں آ سکتیا "

حضرت للهرمی کی باطنی بدنیا تی کا ایک فاقعه این دوسال کا واقعہ ہے۔ حضرت حضرت لله ہوئی کی باطنی بدنیا تی کا ایک فیصر

ساتھ کے کر حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر بھوا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا" اچھا امیا صاحزادے توآج آئے تعوید لینے آئے ہیں ؛

(حاله : مجلس ذکر ۲۲ رمتی سا ۱۹۱۳)

(حاله : مجلس وکر ۲۲ متی ۱۹۴۲ ته)

حضرت لا مرتی اور ضرب الصغر شیاص حرایات خاص التعلیم ال

باین فرمایا کرتے مخصا ورآپ نے می اُن سے بدوا قِعدُ شنا ہو گاکہ وہ ایک مرتب دیو بندگئے تو تین

دن ك حضرت ميال صاحب رحمة الترطيب كهان قيام ندير رجد آپ فرايا كرت عظ مين تينوں دن ابنے آئپ کومقیتم محسوس کرنا رہا اور ۲ گفنٹوں میں ایک کمچھی غافل ند ٹہوا کہ میری غفلت میاں صاحبؓ پربار نہ ہواور ایک اللہ والے کے ادب واختام میں فرق آ جائے ایسا

کنامحض الله کی رضا پرملنی تھا" جنانچیرمیاں صاحب رہندا ملیہ اِس فدرمسرور ہوکے کہ آپ نے فرایا " حضرت اِ آپ ایسے مہما نوں سے جومحض البیدی رضا کی خاطر میرہے ہاس قیام فرائيس مياجي بست راضي بتواسيد آب ايسه مان دوز روزكب ميسر آت بين ، له

(حواله: معلس وكر ۲۸ متى ملاوات)

ا کپ کومعلوم بنے کہ ہر پیشیہ ور اپنے پیشے کی طونِ منسوب ہواہے۔ کیرا سینے والے کو درزی کہتے ہیں، عُرِمَّا سینے والے کوموی کہتے ہیں، کٹری کا کام کرنے والے کو ٹرھئی كها جانا ہے، كيرا مبننے والے كو جولا إكها جا تاہے حالائر شكل و شباب ت كے لحاظ سے بھى اكم جسے

انسان ہیں۔ اِسی طرح اندرُونی صفات کے اختلاف کے لحاظ سے ہرانسان اپنی اپنی مختلف صِفتول کے کا طسے اُسی ام کاستی سمجھا جا تاہے۔ اِسی نقطہ نگاہ سے اللہ حبّ شائہ نے کسی کو كُتِّ كِساته تشبيه دى ہے، كسى كو گدھے كے ساتھ، وغيرہ وغيرہ -

نطب جمع کا مقصد اسلانوں کو مجمد کے دن اس لیے دربار اللی میں مع کیا جاتا ہے الكنطيب بمبعركتاب وسنست كى روشني مين المانون رينفتيدي نكاه ولال اورجوجيز فابل اللح ہو کتاب وسُنٹست ہی۔۔۔اس کی اصلاح کا طریقیہ تبلائے تاکہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول

له یفه میرسیان اصغرصین صاحب نوراند مرفدهٔ ( ما در زاد ولی) کی آخر عمر کاید اور در حال صربت میان صاحب نے صرب اقدس المام لا بهوري كوخرُ و الماين اور فرما ياكم مجه الله جل شائد نه بيشار نعتيبي عطافراتي مين اور كوچيصوسي بين ن ك ليكيميرى نظريل بهندوستان بعريس كيس زياده كوئي ستى نهين بهار مصرت اقدت المم الهاري ك فرما ياكر ان شيار

اطنى المتراك علاده طامري فيوض شلاً معوزات وغيرو تقد وسي ميرجواب الترتعالي مرس ورايع على ما تك بنجاتي مين.

صتی التعلیہ وتم کی مرضی کے مطابق خدا کے بندے زندگی سبرکر کے ونیا سے جائیں اور مرطقیم
پر چلنے کی برکت سے قبر کے عذاب، بچاس ہزار سالہ قیامت کے دن کے عذاب اور دوز خ
کے عذاب سے بھی کرمھان خانہ اللی یعنی ہشت میں پہنچ جائیں۔
(حالہ: خطبہ عُبر مجون الاقائم)
معفورت کا مرشیف کی برط

مطابق برجعات كو ذكر بريس ايب بزار مرتد ييك لآ الله الله بى كا ذكر كرت بي . بهارسه اكابرك بال ومجلس ذكر برروز مئ منعقد بوتى تفى تحر مضرت اعلى رحمته الته عليه في موقيا كى بنا برصوب جمعرات بى كا دن تقرّر كر ركها تقا - ولينتنع لقنين كو دوسر سے اذكار كے علاوه أپني ليني مگر ہر روز اِس ذکر کی اجازت بھی دیتے تھے۔اللہ عزّوجل کا لاکھ لاکھ <sup>شک</sup>رئے کہ دُور درازے سفر كرك سينكرون انتخاص اسمعلس ذكرمين شركب بهوتني بين اودمنفرت كاستريف يكديم حال كرت

بین. (حواله: مجلس وکر ۱۸ رجون سلاوائه) لكها بموا اور حيث الجيرافران؟ مصرت عمرضي الله عندسيكسي نه يُوهِا كرقر آن مجيد كلها بموا الدوني الله عند نه فرايا كدار مكها

بموا قرآن مجيد ديكيفنا جابتة بموتوريسا مضه بهاور أكرحليا بيترا قرآن ديكيفنا مقصود بموتوجيد فريجيلور

عفرت میال صنعربین کی نسان وشی میارت مولانامیان مغربین کی نسان وشی میارت مولانامیان مغربین است رحته التعليم ترث دبوبند ما درزاد ولى اورسيدزاد مصنف اورتمام سندوسان كرسندو بسلمانون كى زبان پرأن كاچرچا تقاءوه جس راسته سے گزرتے، بلا امتیاز ندلهب وملت سب لوگ خیر آباجی سلام، ابّاجی انسلام ملیکم کتبے اورا دیب سیٹھ کے جاتے اور یہ اثر تھا اُن کے صُن اخلاق کا کہ وہ ہر

ایک سے بنت و شفقت کا سلوک کرتے بی کمران کا شہرہ بزرگی کے اعتبارسے دوروز دیکے بیلا ہُوا تھا، کئی لوگ ختلف مذاہب کے اُن کی زیارت کو آتے اور اُن سے دُما کی درخواست کرتے تھے۔ كَتِ كَى روا دارى كا أيك واقورس ليجمّ أَتِ مُع مجه أيك مِرتبر ابنا مهان غاند دكه الايا-

مهان خانه كا نام تفا" وار افقرار والساكين والههاجرين " أس ميس ايك كمره عبادت ك يليخصوص تفاحس كانام "عبادت خانه" ركها برُواتها. آپُ نے مجھے سے فرایاً "میاں صابزادے اد كيفتے ہو؟

ہم نے اس کمرہ کا نام '' مسجد'' نہیں رکھا بلکہ'' عبادت خانہ'' رکھائے۔ اِس لیے کہ اگر کوئی غیر**ق**رم كا آدى اپنى عبادت كرنا چاہے تو اس ريار ند گزرے اور استے كليف ندہو؛ التدالتد اخلاق ومرقة

كايه عالم تفاء إسى ليه غير مذامب وله يمبي إس حكق سيمتنا تُربه وتقياد رصداقتِ اسلام كـ فألِ مو

لرحلقه بخوش اسلام بموتف تقد. (حاله بمبس وكر ١١ رجُن المالالة) برا دران عزيز ا اگر يئيس اينه آپ کو اس کا اہل نہيں بايا کر حضرتِ

اعلى كى طرح رُوحانى بياريوں كرسلسل ميں عروضات بيش كوس اورميري دلى خوامبش بهي ميي مقي كدبرا در نزرگوار حضرت مولانا حبيب التصاحب مذظله دارج تتألته

علیہ) اس سنر کی زمنیت بنتے لیکن خدا ونیر قدوس کو مجدا ایسا ہی نظور تھا کہ مجدا لیسے گہندگار کے کاندھوں پر بیارگراں ڈالا۔ اس <u>لیے صنرت کے</u> ارشادی تعبیل اور فرض کی انجام دہی کے طور پر

کچھ گزارشات میں بھی پیش کر دیا کرتا ہوں۔ <sup>و</sup>جا فرایئے اللہ تعالیٰ ہم سب وعمل کی نعم<del>ت </del> فازیں

اوراستقامت كى دولت سير فراز فرمايس. (حاله بجلس ذكر ١٩ جرلاتى الاولة)

مضرت كي نفس كشى كالكرف اقعم المحريس ديرسة تشريف لا أرات زياده بو

چکی تھی۔ والدہ صاحبہ کڑرٹے کی طبیعیت ناساز تھی۔ آپٹے نیند میں تقییں بھنرٹے نے بیگوا را نہ کیا کہ

محترمه والده صاحبة كوتكليف ديتة بهارئ بمشيره (التدائسة حبّت بير مقامات بلندعطا فركنك اُس نے اُٹھ کرحضرت کو کھانا دیا۔ اِتّفاق سے اُسے تیر مٰرتفا کہ ازہ روٹی کہاں رکھی ہے وہٰلطی سے كئى دنول كى باسى رو فى أنها لائيس اورسالن برتن مين وال كرحفرت كيساسنه ركه ديا حضرت ني

جو د كيها تو رو تي بهت يخت بقي اور اس ريستنراد بيكررو تي ريميُّو تي جي هو تي هني - بهاري مشير بجاري کے علم ہی میں نتھا اور ندائس نے بیر دہمیا کہ روٹی باسی ہے کیکن صفرت کا کمال بیتھا کہ انفین تبانا بھی ناسب سمجا۔ دِل سے فیصلہ کر لیا اللہ جروزاچھی اور نازہ روٹی دنیا ہے آگر آج اس نے یہ

باسی روٹی سامنے رکھوا دی ہے تواٹس کی نعمت سے انگار کیوں کیا جائے ، فرمایا کرتے تھے کھلنے بأب كرابهت محسوس ہوتى تقى، حى مثلاً اتھا، تے آيا جا ہتى تقى تگرنفس كوسزا دى اورجار و ناچارسارى رونی کهالی اور بیتمام دانعات بیان فرما کر اسے اپنے دونوں مرتبول کی صحبت کانیتجہ قرار دیا

له مخرر ترفره وقير بي بي لله سلطال لعارفين حضرت غليفصاحب بين بوري اور سيدالعارف ين صرت امر أي ا

كرتے سے كدا تضوں نے أنانتيت اوزنفس كوسل كرركد دما تھا۔ (حولد مجلس ذكر اراكست الدفائر)

ام سُنْت فرانجاعت معنی مم أبل نّت والجاعت كملاته بس صل مراطبنّت والجاعت مَا أَنَا عَلَيْدِ وَأَصْحَابِيْ مِي كُارْجِهِ بِهِ الإسْنَت كِيمِني مِين بِصَوْرِي البداري

كرف والا اورجباعت مع مُراد حضور كص عُجار بين توابل سُنّت والجاعت معداد وه لوك مُوسَعَ

جو حضور اور صنور کے صحابہ کے طریق پر <u>حلنے</u> والے اور اُن کی اِتّباع کرنے والے ہیں لیکین کیا مصن

زبانی دعاوی سے بم اہل سُنّت والجاعث كلانے كيشجق ہوسكتے ہيں؟ كيا ہميں بن پنجيا ہے كتم شب وروز توحضوًر کم شُنّت او آپ کے صحابیّا کی طرز زندگی کے خلاف بسر کریں اور حو د کواملہ ننت ا

والجاعت كانام وين؟ (حاله بمبن ذكر وراكست الاولام)

تصوّف كي الله المعتقف وي قابل فتول بيروشرويت كرمطابق بهوتِصوّف كي تعليم الصوّف كي تعليم المستحديث المستحد

بخش ومتدالة عليه فران بيرتصوف توشر بعيت كافتها سيستعصر وبيءا ورصور عليدالصارة والسلام

ئے اِحْسَانٌ (حِیے آجکل کی مطلاح میرنصتوف کہاجاتہ ہے) کی تعلیب اس طرح بیان فرائی ہے!

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لََّوْتَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ (رَّمِر) الله يريئ كرالله كى عباوت اس طرح كرے كم كويا تو اس كو د كير راب ير يس اكر تو اُس كونهين كيدر ا

توبي سك وه تتي وكيور إبد (حواله بملس وكر وراكست ملافات)

ایک دفعیضت مذنی کی فراست کا ایک سی واقعم ایک قالی میں مرکز دہ تھا۔ ڈیر میل کیا دی نے آگر ایک صندُوق رکھا اور صنرت مدنی سے ساتھ ولئے آدمی کو کہا کہ اِس صنعہ وق کاخیال رکھنا،

كىيں ابھى آيا ہئوں بصفرت مدنى <u>ئے نے</u> فورًا فرمايا كە" مہاس كا دھيان نہيں ركھيں گے؛ وہ آدم چنفتن کو وہاں حیوڑ کر فوڑا بھاگ گیا۔ اُس کے چلے جانے کے بچھ بعدائس کمرے میں پولیس آ کر کھنے لگی کھ " يصندون كس كابئة ؟ توصرت مدنى أنے فرمايا" بيته نهيس كابئة " تو بوليس نے بان كيا، كم

" إس صندوق ميں ايك لاش ہے" يہ ہے مومن كى دُوراندىشى اگر وہ آدمى صندوق كا فِتمہ لے ليتا تو پولیس ائسے گرفتار کرلیتی اور ٹوچھینی کہ تباؤ وہ آدمی کہاں ہے؟ (حوالہ : خطبہ مبعہ ،اراگست سالاللہ)

حضرت رحمة الله عليه كة لبقاين كرده ا ذكار قلبي بسِّري، رُوحي بفسي جفي، نهذا به منه سهر سيري ففلى وغيره جواكب كرفي إن كا درجه بارگاه اللي مين بهت بلندسهد بادر ب جبيا كمان كوئى البيضولا كرم كم سعد ركه ما به ويسابى إبيف آب كواس ك نزديك باباب

ظاهريه همتمام ا فكار رضائ اللي كى خاطر كرت بين اورايسا كرف سدرضائ اللي كانتهي بارگاه خدا وندی سے ضرور ملتا ہے۔ ہمارے خاندان قا در ریکا طراق سے کہ ذکر قلبی بیٹ یده طورسے

کیا جائے اور جیائے ریط رہتی رہا سے قطعی ماک اور اخلاص پر مبنی ہے اور سب سے ٹرا فائدہ اس کا پر مصل ہوا ہے کہ اللہ بھی ہمیں ماد کرا ہے اورائس کی میست ہمیں نصیب ہوتی ہے۔

(حواله : مجلس ذكر ۱۱ , أكست مط<del>ا ۱</del>۹ امر) ا حاله المبار و المراه المبار و المراه المبار و المراه المبار ال

جن سے میں نے علم حدیث بڑھا ہے، وہ دوران درس صحابہ کرام رضوان المعلیم عمبین کے تعلق اکثر فرما یا کرتے تھے کہ ریمنزات نیکیوں کے تھیکی دار تھے۔ (حالہ، المبس ذکر ۱۱, اگست سلال الله)

مضرت للموشى كاتقوى صرت للهوي رحة الدملية كاواقعه كالمره تحليا لين

لے گئے۔ میں بھی ہمراہ تھا۔ وہاں جا کر آپ نے اپنی گھڑی برا درِ بزرگوارِ حضرت مولانا صبیب اللہ

صاحب کو دے دی والیی رحب م کراچی پنچے توصنر اُٹے نے مجھے م دیا کہ بازارسے اُن کے لیے کونی گھڑی خرمدلاؤں کمیں نے سوجا ہم گھڑ لویں کے گھرسے آڑے ہیں، دام بھی وہاں سے تقے اور

نْرُعَا بھی اِس میں کوئی قباحت ندھی کیونکہ گھڑی خریز اصورت کے بخت تھا نہ کہ کا روبار کے لیے،

میں اس سوج میں تھا کہ صن<sub>ع</sub>ت علیہ الرحمۃ نے فرمایا" تھیک ہے گھڑی خرمد نے کا شرعی حواز موجُرد تقاليكن كميس اس ادنى سى رعاييت سيفائده اطها نامجى تقول كي خلات سحصا بهول اورمياريا قدام

اس فلطروش کی ملی تردید ہے جس نے کاروباری شکل اختیار کرلی ہے:

(حالہ، مبن ذکر ۱۲۳ اگست سلافائه)

مضرت بید هی کی رحم و لی اخلاق اور غریبوں سے ہمرردی کا اِس قدر فقدان ہوگیا

بنے کہ ایک شخص فرسٹ کلاس باسکنڈ کلاس کے ڈیٹے میں سینکٹروں روپے سیسٹ ریزروکرانے کے لیصطاکسی لیں ویپٹی کے دے دیتا ہے لیکن جب فلی کوجار آنے دنیا پڑتے ہیں تو پینے اٹھا سے۔

اماد، الملس وكر براگست ملاقائه)

المحن المورغرور نفر كيج على المادت كرن كر بعد همنداورغرور كهي نهي كرنا چا بيتيد الت ديج ين كرد ورضت كوجب بيل لگتاب تواش كي شيال مجاه جاتي بيس - اسي طرح نيكي كوارژ

د نیصنے ہیں کہ درخت کو حب چل فلک ہے کو اس کی تعلیاں حبک جاتی ہیں۔ اسی طرح میں سے انسان میں عاجزی وانکساری ہیدا ہونی چاہئیے۔ کہ (حوالہ ؛ مبلس ذکر ، ستمبر مطاقالہ ہُ

دولتِ لِیان کی ضافت کی ماکید ایان بڑی دولت ہے،اس کی ضافت بجیف فرری

بیں لیکن آخر میں اپنی کسی براعمالی کی وجہسے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھوڈوالتے ہیں اور بیابیان ہوکر مرتے ہیں۔ آللُے ﷺ لاَ تَجْعَلْنَا مِنْهُ عُمَّةِ۔ (حوالہ: مہلس ذکر ، سِتبرِ طاقائہ)

حضرت للهرى وتمالته مليه نے گورنر کے گھر کا کھانا نہ کھایا مرتبہ گوزر نفر بی باکتان

له حضرت اقدس امام الهدي كي زند كي عجزو الحسار كانوز عتى -

امیر محدخان کے لڑکے کی شادی پڑ بلایا گیا حضرت فراتے بھے کہ ''مجھے اتنی سخت پرلیٹانی کھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے کیزیجہ گورز کچھ کھلائے گا اور دیے گا، میں نہ کچھے کھا ُول گا اور نہ لوُں گالیکن ضراکی قدرت کہ جب نکاح کے بعد سب کھانے کے کمرے میں <u>جلے گئے</u> تو (حضرت ؓ فراتے تھے کہ) میں کمرے میں اکیلارہ گیا اور دوسرے دروازے سنے کل کر کارمیں مبٹھ کرگھر الكيا ـ نه أنفيس إصرار كزما برًا اورنه مجھے انكار" —— اور حضرت اِس واقعه كوبيان فرما كر بهت نوش موئے كدمجهالله تعالى نے أن كاكھانا كھانے سے حفوظ ركھا۔

(حاله: مجلس وكر، ستبرس للواير)

رام كى تعرف كسي فض معضرت عبداللدين مبارك كوزام كسريجارا - انفول في فرمایا که زا مدتوعمر بن عبدالعز رینے کے خلیفہ وقت ہونے کی وجہے وُنیا گو آپ کے قدموں ہیں القى لىكن أن شي نع أس سع كوفى حِصّه رزايا - (حواله: مجلس وكر ، رسمبر الماللة)

آج دُنیامعاش کے لیے تک و دُوکرتی ہے۔ آج انسان ہو ۔ غُونِ فدا آج مفقوضہ کے اوروازہ بند کرنے کی پُری پُری پُری کوشش کر رہا ہے۔ پېښتال، دوائياں، شيكے، گولياں وغير*و تيار بهورہي مين۔ انسان عيش وعشرت كى زندگى ح*صل کرنے کے بیچھےلگا ہُوا سے۔ آج لوگوں نے یا دِخدا کو ترک کر دیا ہے۔ آخرت کا ڈراُن کے دل سے

رُكُل گيا ہے۔ دوزخ دحبّت كا باكل خيال نهيں بنوفِ خدا نام ب*ك بنيس بنوفِ خدا* انسان كوميج معنول میں انسان بنا تاہیے وہ آئیکل بالکام فقود ہے۔ (حالہ ہملس ذکر ۱۳ رسمبر طلاقائہ)

بادشا ہی سجدلا ہور کی بے روفقی عثار کی نماز میں صوف پانچ نمازی اور فجر کی نماز میں صوف پانچ نمازی اور فجر کی نماز

میں میں نمازی تھے۔ اتنی ٹری سجد مہلمانوں کا شہراورسب سے زمادہ بے آباد یہت ہم کو شوسناک

الت المي (حاله المجلس ذكر ١١ التمريم الواء)

كالجول ورونبورستيول مرورن تعليم كافقدان مبارك كالجول اورونبورستيون والتي المالي المال علم لپھائے جانے ہیں سب مجھ تبایا جاتا ہے لیکن خدا کا فرمانبردار بندہ بنانے کا کوئی سلسلہ نہیں۔

فران وحديث كعلوم سه أن كوبهره ورنهيس كياجانا. (حواله بعبس وكر ١٣ بتمبر علالاله)

ا مراص دُوحا فی سے نجات حال کرنے کے لیے اولیائے کرام اور علمائے تبا فی جن کے دائیں ہتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں صدیثِ خیرالانام ہو، اُن کے سلسنے زا نوٹئے ادب تہ کرنا پڑتے ہیں۔ در ایس میسر

مجلس فی کر برعرت نبید سنج اتنج ہمارے کئی بھائی اس مجلس ذکر کو برعت کہتے ہیں طالعکم انتھیں برعت کے مطلب کا ہی پتر منہیں۔ برعت اُسے کہتے ہیں جوچنر دین میں نہ ہولیکن اُسے دین بھو

کرکیاجائے اورائسے سب کے لیے ضروری قرار دیاجائے۔ یم کسی و مجلس وکرکے لیے مجبور نہیں گئے۔ اور نہ ہی ہم کسی خاص ذکر کو فرض سمجھتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ضروری سمجھتے ہیں۔

(حواله المجلس وكر تكم نومبرسطالهام)

رہی میں اور کتاب وسننست کی روشنی کومعدُوم کرنے کی نبت نئی سازشیں ائے دن معرض وجو دمیں

کو بڑوئے کارلاسکیں اور مریجُدہ حالات میں ہربے دینی اور بے جانی کو دین کے نام بررواج درے

سكين اسى ليع صرت رميز الشعليه فرما يكرت عظ كر منكر عديث منكر قران ج منكر قرأن

بخش دینے کے ادار برائے اور بُوعِها کر" کیامال گزرا؟ اُتھوں نے کہا"جب بیں دکھا

پروردگار کے سامنے حاضر ہُوا تو ارشاد ہُوا " کون سی نیکی ہماری بارگاہ میں لایاہے ؛ عرض کیا

"بارِالها استرج مَين ني باره كيه بين ارشاد مُوا" مَين نه أن ميسة وايب بجي فنول

نهیں کیا " میں بہت گھبرایی اور نقین ہوگیا کہ اب ہیں ضرور دوزخ میں جیجا جا وَں گا لیکین ذمان

جایئے اس کی کری ورحمی اور بندہ نوازی کے کہنو دہی ارشا دفر مایا کہ" ہم نے ایک نیکی تیری قبول

كى بعد توكيب دن كهين جار داخت مين كانما يرا تفاج تون اس خيال سدرات سيطها

دیا کرکسی بندهٔ فدا کوصدمه نه پینچ بیرکام چونکه تونے فابص جاری رضامندی کے لیے کیا تھا۔

"الالله الله الله من تجديد المن المجديد عليه النه الله النول في المون

كردكها تها ساد صعاب كماب وكاديد تقد برسال ج وعمره ك ليعات واحام كوكفن

له **یه افت**باس *هنرهٔ امام لا بتوری کی آخری و ای تقریری* دیال سنگیرکالج میں سالانیطب کے موقع پیشعبان ۱۳۸۱ هـ ۱۹۲۲ ا<del>مراثاً</del>

(حالہ :مجلس ذکر 10 زومبر ۱۹۲۲ء)

بنالينة اوراپنه دست مبارك سينو دائس پر لكھنے كە " يراحد على كاكفن بند"

إس يله مم تتجه عنش ويته وين (حاله: خلية عبد وروبر الالاله)

فارج از اسلام بديني كياب ايان يك له (حواله بملس وكر ٨ زور الموالة)

آرسی میں اِن میں ایک فِتنز، فقنهٔ انکار عدیث میں ہے بینحرین عدیث کا صل مقصد ریہ ہے۔ کہ وہ

لوگول کو احا دبیثِ نبوئیے سے ڈورکر کے آیاتِ قرآنی کی من مانی نشریے کریں، اپنی نفسانی خواہشات

الله كا دَرُوازُهُ كَفْتُكُصِيّا إِنْ وَكُمْ شَدُهُ مَانُكُولِكِيا الشَّوْلِي عَلَيْكِ النَّفِي اللَّهِ اللَّه . لَكُنَكُ ولك نِهِ بَالِاكِرٌ مَيْن لِهِ نمازيقا، دملي مين اپنِية للنَّكُ مِين بولانا محمّرالياسٌ مفتى كفاييكية مولانا المدسعيَّد كوتبُّها يا كرَّا تها ـ ايك دفع مولانا الياسُّ ( بانيَّ تبليغي جاعت) نه مجه لوحياكم بعد الله مين ربيًا باننج وقت كانمازي برون ؛ أس في مجه إينا واقعير شنايا كر مين ايب بورهي عورت کوشیش سے بٹھا کرمز مگ کی طرف جار ہاتھا کہ داشتے میں دوآدمی ملے، وہ بھی مزبگ جانا چاہتے تھے۔ اُس عورت نے اُنھیں مجی بچھانے کو کہا ، میں نے اُنھیں مجی بٹھا لیا ، راستے میں عورت اُرْی اور کہا کہ" میرے سامان کوساتھ والی گلی میں بینجا دو"۔ میں سامان کے کرائس کے مكان كك بهنيا آيا - آكر دكيما تو تأنكه غارّب بنفائه گيا توكوني ربورث مذكيهے ـ آخرالله تعالے کے دروازے اسجد) میں آیا اور گڑ گڑا کر دُعاری۔ دوسرے دن ایک اور ٹانگے والے کے ساتھ یمی داقعه بیش آیا اور وه دونوں آدمی بح<u>ڑے گئے</u> اور اس طرح میرا بھی مانگد برآمد ہوگیا۔ پولیس كهنه لكي" توننه ربورك كيون نهين كوهوا في ؟ مين نه كها كه التج حب كه باس بيسية مين وه عالت كا دروازه كلك هاسكاب يوِكومر ياس بيني نهاس تق اس ليد مين تفاق نهيل كيا، مين التدكا دروازه كمشكه شايا ، الله تعالى ني شن لي . (حاله بمبس وكر ١٥ زوبرسلالاله) حضرت دعمة الته عليه مرحال مين كامل تقطم ول مين تم صاحب كردار اورصاحب على تقد أن

صاحب الصاحب كال نندگيان بي بدل كنين معاملات الين دين اورشكل و

صُورت بھی شریعیت کے مطابق بن گئے مضرتُ میں اخلاص بہت زیادہ تھا۔ آپ کے ل سے

بركلى بهوئى بات اثر ركفتى تقى ا ايك بهت برائے عالم حولا بئوركى سب سے برى سجد كے خطيب بي

ان سے کسی نے پُرِیچیا کہ" بیر کیا بات ہے کہ آپ کے درس میں بیٹینے والوں کی حالت میر کو کئی

تبدیلی نہیں آئی، نہ وہ نماز کے بابند بنے، نہ اُن کی شکل وصورت اسلامی ہوئی، لیکن حضرت کے درس میں بیٹھنے والول کی حالت بالکل ہی بدل گئی ؟ انھول نے فرایا کا مضرب کو زمین رخیر

ملی ہے اور مجھے زمین خت ملی ہے'۔ یہ بات اُن کے اپنے نز دیک اگرچہ درست ہوگی کی بیشقیت

سے ربہت دُورہے۔ درم ل صحیح صورت حال رہے کہ اگر انسان میں جرم، جذربراور صلاحیت

موجود ہوتو پھرائس کا اٹر کسی دوسرہے پر ہونا ہے ۔ ہرکداز دل می خیزد سر دل می ریزد

حضرت رحمة الشرعلية خودصاحب حال اور كامل وانحل ينف إس ليصان كي خدستان

جوبھی خلو*ص کے ساتھ رصنائے الہی کے حصول کے لیے* حاضر ہُوا کبھی خالی نہیں گیا۔

ا حاله ، مبل ذکر ، اجدری ۱۹۴۱م) مضرت کی ایک قصیت فرایا کرتے تھے، کہ معرت رحمۃ الدعلیہ بم کو ایک قصیت فرایا کرتے تھے، کہ

بيثيا إ دُعا وْقَاُّ وْقَارٌ كُرتْ رِيهِ رِشايدِ كُونَى ايساوقت بهوكه التُدتِعاليُ دُعاقبول فرماليس اور بثيرو بإر

ہوجائے بصرت فراتے تھے کہ بیریرے والدین کی دُعاوَں کا نیتجہ بیک کہ مجھے قرآن کی صربت کی الله تعالی نے توفیق دی میں مجی کثرت سے اپنی شادی سے پیلے سے ہی نیک اولاد کی دُعا مانگا کرنا

تها الهجم كو ديكيد كرميري أنكفيل طفندي موتى مين - (حاله بملس ذكر مر إربل سلالها مر)

مضريح تالتعليه كمعملات كالأنزم

کی باد کرتے تھے سارا سارا دن قرآن کی خدمت میں گزُر جاتا۔ اکثر ساری ساری رات دکرا الی کرتے گزار دیتے۔ میں صرت کو سونے کے لیے کہا تو فرانے کر" ابھی پیر کے عمولات باتی ہیں ہجب کک مُحمّل نہوں کیوکرسوسکتا ہوں ؟ اور بھر فرماتے" بدلیا اِ آخر قبر میں جاکر سونا ہی تو ہے۔ قبر سونے

كي ليك كيا كم بنع ؟ (حواله البلس ذكر الربي الاولة)

10.

بنجابی قرآن \_ اور محری قرآن ایس کے افسر صنب دعمال علیہ سے اُرمیا کرتے تھے بنجابی قرآن \_ اور محری قرآن کر صنبت! کپ آفر کیا کرتے ہیں کہ کومت آپ

مخالعت بَيْ؛ ٱلْكِ نِه فِي الْهِ فَين فقط قرآن سُنامًا هون " اس رِا تَعْول نِه كَهَا كَهْ قرآن توسب

مولوی شاتے ہیں ؟ حضرت نے فرمایا که " دُوسر مے مولوی پنجا بی قرآن سُناتے ہیں اور میں محتدی قرآن

مناماً مول" (حاله: مبلس ذكر ١١٣ رسي الاله:

له حضرت امام المدّيُّ كا توكل اوراعتماد على الله

قد کا نذار نے بُوعِها کر کہیں لیے الا درکار ہے "، مَیں نے کہا" گھرسامان جوڈ کر مدینے جانا ہے۔ اُسُ نے کہا" یہ تعادا محک نہیں، ہمارا مُلک ہے، بغیر الالکاتے سامان جوڈ کے جلیجاؤ ۔ اگر کھ فقصان ہوا تو مَیں بھر دُول گا " چنا نچہ میں نے ایسا ہی کیا ، اور آٹھ دن کے بعد جب اسکے دیمیا تو سکان میں سی جاندار نے قدم محک ہنیں دکھا تھا، سب چنریں، نقدی وغیرہ بحال بڑی تھیں، حالا بمہ کہان مرزا الگذر تھا اور اس بحان کے ایک جسّہ میں جاوی لوگ رہتے تھے اور ایک جسّہ میں اولیقی لوگ بی سرزا الگذر تھا اور اس بحان کے ایک جسّہ میں جاوی لوگ رہتے تھے اور ایک جسّہ میں اولیقی لوگ بی رہنے تھے اور ایک حسّہ میں اولیقی لوگ بی رہنے تھے اور ایک جسّہ میں اولیقی لوگ بی رہنے تھے اور ایک جسّہ میں اولیقی لوگ بی رہنے تھے اور ایک جسّہ میں اولیقی سے جارہا تھا، اس میں ماز کو قت بھو گیا۔ میں جو آل ایک وار د ایک الاسلامی کے الا الگا دیا کسی نے بڑی کو شش کی مورا کی ہورے کی ہو تی اٹھا میں اور تھی ہی گیا۔ سائیل کو الا لگا دیا کسی نے بڑی کو شش کی مورا کی ہو تھا اور اس کی کو تی اٹھا وہ کو گھنٹی اور بی ہی گیا۔ سائیل کو الا لگا دیا کسی نے بڑی کو شش کی مورے کی ہوتی اٹھا کی کہ کو تھا کہ ایک آدمی دوسرے کی جُوتی اٹھا کہ کیا۔ (حالہ ، مجلس وہ کو امکیٹ سلیمن خوام الدین ۱۹ ، جولائی سائیل کے دائوں سائیل کو الائی سائیل کو الائی سائیل کو الائی سائیل کو الائی کی کیا۔ اور اس میں بھر تی ہوئی اٹھا کی کیا۔ (حالہ ، مجلس وہ کو امکیٹ سلیمن میں مورو کھنگی اس میں کی کو تی اٹھا کیا۔ (حالہ ، مجلس وہ کہ کو کو کو کھنٹ سلیمن کی کو اس میں کی کی کو تی اٹھا کہ کیا۔ (حالہ ، مجلس وہ کو کہ کیا کہ کو کو کھنٹ سلیمن کو کو کھنٹ سلیمن کی کو کو کھنٹ سلیمن کی کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کورک کے کھنٹ سلیمن کو کھنٹ سلیمن کو کو کھنٹ سلیمن کی کو کھنٹ سلیمن کو کھنٹ کی کھنٹ کے کو کھنٹ کو کھنٹ

سعودی عرب مرحور ما رخدی و تنس حوین الشرفین کی زیارت کے لیے گئے جفتور کی صدیث نے کرعب شخص نے چالیس نمازیں میری سجد (مسجز نبویی) میں باجاعت اواکیں، تو وہ نفاق اور جہم کی آگ سے نجات پاجا ہے۔ ہم لوگ حب مدینے جائے گئے توخیال ہم اکر کرائے انتظافے کی کیا صورت ہے جب آٹھ دن کے بعد واپس چلے آنا ہے۔ جنا نچہ جو کمان ہم نے کرائے پرلیا تھا اُسے الا لوگانے کے خیال سے میں بازار تا لالینے گیا مرکز صرب مغش مصنبوط تا لاز بل بایا۔

سنده کا ایک بناونی سید شخص بیجیاتها، اُس کا لباس نهایت اچهاتها. اس سالس ك كند كرين كراير كامطالبه كيا توكيف لكالا مين سيد بمول، مادى عُريك في كراييني ديا."

سِّد کے نام پر الیسے لوگ بھیک مائنگتے ہیں۔ کوئی نیا وٹی سید ہمو گا۔ (حالہ: معلس ذکر واہ کینہ شریط بوعہ فدام الدین ۱۹رجولائی سلالایا )

وات بدلنا، اسلام میر فرم یک صنت رحدالله علید کے مر رئین کاری میں زنس

كرما رما بمول - ومال اكثر دمكيها كدمخرم آيا اور كله كيرسيهن كركئي سيد بن جاتي بين اسلامهي وات بدلنا جُرم سيّے - (حواله : مبلس ذكر واه كينت طبوعة خدام الدين ١٩رجولا في سيدوليه)

ميلاد النبي تي لند المبيروم كي رسوت مندين معلى معلى وسوت مندين معلى المعلى المع

ہیں ک*دیہ مہنیہ زحمت* دوعالم صلّی اللّٰہ علیہ وتلم کے دُنیا مین نشریف لانے اور کا ننات سہتی کو اپنے

قدوم مینسند نزوم سے نواز نے کامهیند کے مہارے سادہ لوح مسلمان بھائی جلوین کال کر اور

راستول كومجنند بول سے آرانشہ و سرایت كر كے بارگا و رسالت میں مربیعقبدت بیش كر رہے ہیں

گلی گؤسچے، سربفِلک مینار، اونچی اونچی عارتیں، عام سکانات اور لاہور کی تمام سٹرکیں فتقروں کی رژنی سي كقعهٔ نور بني هوئي ميں بسكين كائنس إحب طرح فضامجلي كے منٹروں اور قتم موں سے روشن

ہے اسی طرب<sup>م سل</sup>مانوں کے دِلوں کے فتقنے بھی روشن ہوتے اور ان کے فلب کی ڈنیا بھی عرفان اہلی اورُسُنْتِ نَبَى كريم للى الترعليدولم ريم ل كرف كريسة تورجوني! دواد مبلز كريم أست المواري

مقصر خلیق این ار در صفرت رحمهٔ الدولید اکثریشعرشها کرنے تھے ۔

بمنده آمداز برائے بندگی نرمندگی شرمندگی انسان دُنیا میں صرف، بیاہ شا دیاں کرنے، اولا دیدا کرنے، ہوائی جہاز اورطرح طرح کی

ایجادات کرنے، جاندا دیں ٹرھانے اور عیش وعشرت میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا۔ طبیات اس كونفلئے حيات كے ليے كھانا كھانے كى ضرورت بچے بھر منفصُّود بالذّات كھانانہيں۔ يہ صبحح

سنِّهُ كەمعاشرتى اوراقىقسادى صروريات بورا كرنا اس كى دِسّە دارى بېيگرمنقصود تقيقى يزمبين مېن ـ

مقصودِ عِقبقی اورُ تقصود بالذّات مِحِض اللّه طِنّ ثنائه بین اورا نسان صرف بندگی کرنے اور خدا اور رسُولُ کَراحکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے معرض ویجُد دمیں آیا ہے۔ (حوالہ: مبلس ذکر ۱۲جولائی سلافائی

حضرت للهروي حمد المعاليم كي خات جليليه المورين اكيك

آئے تھے۔اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے قرآن مجید تی تعلیم لوگوں تک مہنیائی۔اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم

سے لاکھوں نے ہوابیت کی روشنی ج ل کی جب و نیا سے نشریعیٰ لے گئے تو لاکھوں کی تعدادیں | ان كي منازب كرماته بقد حضرت فرمايا كرت مفي كرمين نه جاليس سال خدمت قرآن كى -

قرآن نے لوگوں کو اپنی طرف کھینجا ، کسکن اکثر تیت اسلام کی مخالفت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ وه اپنے او قات کو لغو تفریحات میں گزارتے ہیں، انھیں حلال وحام کی تمیز نہیں ہے تفین اورت

برلانا ، أن كى رامنها فى كرما جهارا فرض سبّع · (حوار، مبلس وكر هاراً ست مثلة للهُ)

هماری ربتیت هماری ربتیت دی تقی انهول نے خودہمین تیزنا، گھوڑ سواری، تیراندازی، بندوق طِلاِنی

بمهائئ أكدبوقت ضرورت كام أسكه بعب بمحبوطب تق توحضرت شوق ولانے كے ليے فرا أيتے جو جننے روزے رکھے گا اُسے اُننے بیسے ملیں طے بیسیوں کے لا لیے میں مہیں عبادت کا شوق ٹر گیا

اب برسے ہو کرنیر ملاکہ بیسب عذاب ارسے بجانے کے لیے بجے۔ (حالہ بمبن کرداراگست علاقاتہ) كالاببلوان كے والد كاعجيد فيرسي فيحه

دملی دروازه کے با ہر کا لائبیلوال کا بڑل ہے۔ کا لا ہیلوان کے والدصاحب *حضرت کے ہبت خلاف تقے۔* لوگوں نے غلط باتیں اُن کے ذہبن میں <sup>ط</sup>وال رکھی تھیں کہ *حضرت ڈرو د نٹر لوٹ کے منکر ہیں ،حضورص*تی ال**د**جلیہ وستم اور بزرگان دیرکا او<sup>ب</sup>

نہیں کرتے بصرتؓ کے ایک تنقد ایک مزنبر ٹریش کل سے انھیں درس فرآن میں لے آئے ۔وہیلے توسىجدمىن داخل ہىنهيں بو<u>ت ت</u>ے ۔ اتّفاق <u>سيے حضرت</u>ُ اُس دن صنوستى التّعطيبه وللّم *کے مُا*لاّ

اور فضائل ہیان فرمارہے تھے ۔ کا لا پہلوان کے والدصاحب فرمارہے تھے کہ میرے تو ہو کشش کے طوطے اُڑگئے کہ میں جن کو نٹمن رسُول سمجھا تھا، اُن سے ٹرھو کر کو فی محُتِ رسول اورعاشق معلیّ نهیں دئیھا یس ایک درس ٹنننے کی دیرتھی کہ کایا بلیٹ گئی رپیر کمبھی صبیح کی نماز اور درس قرآن قیضا نہیں ہُوا جب اُن کی وفات ہُوئی تو *حضرتؓ کے فر*مان اور اُن کی وصیّت پر میں نے سُنّت کے مطابق نمازِ جنازہ ٹرصائی۔ ہزاروں آدمیوں نے نمازِ جنازہ میں شکت کی بمیں نے یہ واقعداس کیے

سُنايلب كتبليغ سيفلط راه پر چلنے والے مراست كاراسته ليليت مين إلى (مبلن كر ١٥ راكست الالالة)

كهرا وركه وطياسل كي تشريح الصرت رحمة التيمليدسة ايك دفعة كيرويس

عبدالعزرصاحب نے ٹوچیا کہ کیا بات ہے کہ انگریزائپ کو گرفتار کرناہے ڈوسرے مولویوں کو

گرفتار نهیں کرنا ؟ توصرتُ نے فرمایا که سچر نمه میں محتدی قرآن سُناماً ہوں جس میں اعلان جا د

ہے اور دوسرے بنیابی قرآن سُناتے ہیں ؛ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں بٹیکا قرآن ہے کہیں

سندهی اورکہیں پنجابی قرآن ہے محدی قرآن کوئی کوئی سُناتاہے۔ اور پنجابی اسلام بیہ ہے کہ نماز

فرض بية تو ندريصو، روزه بي شك ندركهو، ركوة اور جج فرض برونيك باوجرو ندا دا كروبكين

قواليان كراؤ، عُرسون اورعيدميلاد النّبيّ <u>ك</u>ے طبوس ميں جينٹريان ل*نگا كرنٹر كي* ہوجاؤ ، طبلے سازگيك

بجاؤ، شادی بیاه میں باہے بجاؤ، تیھے، چالیسوین ٹوئب کرواؤ، شادیوں میں نام ونمو دکے لیے اور

حَىْ مېرىبىت زبادە ركھوا ؤ اور يىسب چىزىن كرو توپىيئىسلمان اورىيقے عاشق رىئول . اگرنماز باقاع،

ادا کرو، روزید رکھو، زکوٰۃ وج ادا کرو، غرابہ ومساکین کی مدد کرو، نیکن ان من گھڑت رسُومات ق

خوا فات مين حِسِّىدىنا لو، عُرسول برندجا ؤ ، قبرول برسجاب ندكرو ، فضول خرى ندكرو توكية بدايان ،

والده مرحورته كاسب برا بهتهارت بح العالم على الده مرحدة كيا الهي بم ن قرآن رهم

تغیس کرتسیج ہی میاسب سےٹراہتھیار اورتسیح ہی سب سےٹراخزا نہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے جوانگنا

ہوتا وہ اس سیبے کو <u>ل</u>ے بیٹے تیں اورالیہ تعالیٰ بھی اُن کی ٹن <u>لیتے ۔ بسا ا</u> وفات گھر میں کوئی روپی بیبیہ

نبر بوالمكروه حج كے ارا دیے سے سُورہ واضّحیٰ كى تسبيح لے ببطيتيں اور حج بھی نبر بعیہ ہوائی جہاز اور

مع گھروالوں کے۔ میں بسا او فات کہا کہ اللہ تعالیٰ جج نصیب فرما دیے، جاہیے سب گھروالوں کو

نههی اورخواه بحری مهاز هی سے کیوں نه مو، نومخدومهم حویشهٔ فرماتیں که املنه تعالیٰ کے خزانوں میں

كم بهارس اور مغالفين مين فرق مهارد جناز كري كر و امام احدين خبل )

و ابی ، کافر، بزرگوں اور نبیروں کے مُنکر۔ (حالہ ، مبلس ذکر ۱۱ راگست سلال ایم

ساته حرکیره می انگیں انشاراللہ وہ خالق کا ننات ضرور پورا فرائے گا اورخدا کی قدرت کہ ابھی دو

ذهائي ميينه شكل سے گزرنے باتے كه جج كا زمانه قربيب آنها اورساتھ ہى الته تعالی كل اس

والده مرحمه كي دوراندشي في في المعين المال كي مُرين ديوبند بجواياً كيا اورصنت مدنيًّ والده مرحمه كي دوراندشي في في في المنظم الم

جیران ہوتی ہُوںِ کہ اِس بیٹنے کی ماں کا کتنا ٹرا دل گردہ ہے جس نے اتنی چیوٹی عمر پیرٹ پنجلیم

کے لیے اپنے بہتے کو اپنے سے مُباکر دیا ہے ب میں ایک مزیر مُحیٹیاں گزارنے کے لیے گھر آیا تھا

جھوٹے بھائی نے مجلی جاعت پاس کر ای تھی۔ ابھی اس کی ڈاٹرھی ٹونچیھ نہیں اُ گئے تھی۔ امّاں جی <del>ّ</del>نے

صغر خيين صاحب كرمُ تے سيدھے كيا كرو، وضو كر كے جايا كرو اور ذكر ميں شاغل رہا كرو۔

غيب سيمتيا فرما ديته. (عاله بمبن ذكر ١٩ سمبرط ١٩١١)

کیا کمی ہے؛ وہ سب کو اور ہوا تی جہاز سے حج کراسکتا ہے۔ یہیں بھی تنگ دل نہ ہونا چاہئے ملک خدا کی دیمت برکال بھروسہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرانبرداری اور وفاشعاری کے

کہا اس کڑھی دیوبند کھیج دو حضرت ؓنے وجر ٹوچھی تو فرانے لگیس کہ انھی اس کی واطعی مُونجھ نہیں اُگی، میں ڈرتی ہوں اگر اس ماحول میں رہ اور کل کو ڈواٹرھی آگئی تو بینٹروا نہ دیسے اور ملّال''

بنا بسندنه كريسي و (عاله، مبلس وكر ١٩ ستبر طلالله) مرخط میں صفرت ہمیں تکھا کرتے تھے کر صرت مدنی عب دلوبند عضرت کی خب دلوبند عضرت کی خبرت میں صاضری دور میا

دونول مضرات گشفر قلوب کی دولت سے مالا مال تقے جب بھی ہم دِکر کرتے تواُن کو بہت مر پل جاتا - (عاله : مجلس ذكر واستمبرسا اوار)

حضرت بیاں اصغرشین صاحب عصر کی نماز کے بعد ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس وقیت اُن

سے ملنے والوں اورتعوید لینے والوں کا بڑا ہجوم رستا تھا یصفرت مولانا عبد الله سندھ گئے جب آخری

مرتب وہلی سے لاہور جاتے ہوئے ولوبند اُترے توصوت سندھی ٹنے دس گیارہ بیجے کے قریب

حضر ميا صغر عبي الميك شف

مجُهة عن فرمایا" إس دفعه ميال صاحب كي خدمت ميں ضرور حاضر بهوا ابني أنيس نے عرض كياكم

" وه عصر كے بعد طلتے ميں مولانا أنے فرمايا" چلوا بھی چلتے ہيں اُن كى عادت مبارك يرشى كه لينے

خادم کو اپنے سے آگے صلایا کرتے منفے اکر راستہ کی تلاش خادم کرے اور وہ مہر قتی تفکّرے ما تھ اُتا نی سے اُس کے بیچھے بیچھے <u>علتے رہیں ب</u>ضرت میاں صاحب کے گھر کی طرف ہم لوگ جارب عقے كدكيا و كيفت بيس كرميا رصاحت بهارى طوت تشريف لارب بيس جب لام كلام

بُوا تو مضرت ميال صاحبُ نے فرمايا كر مولانا إئيں آپ كالچھ دير سے انتظار ديميور إتحا."

پھرجب ہم میال صاحب کے مجرے میں مہنچے تومیری حیرت کی انتہاندرہی کہ وہاں گئے کے رس کی کھیرکے میں پبالے مع دُودھ اور جھیجے کے موجرُد ہیں، نہی چرتھا آدمی ہے اور نہ ہی جوتھا پیالہ۔ اور کافی دیر تک میاں صاحب اور حضرت سندھ اپنی گزشته زندگی کی ٹر لطف یادوں کے مزے

يلت رب حضرت فراتے تھے كرمٹيا شكر كروكرتم ف الله والول كو ديميما محدثين كو ديميما، كالمين

کو د کیجا۔ (حوالہ: مجلس ذکر 19 ستبر<u> طا19 ا</u>ئر) المهوائه مير صنات والدين رحهم التدتعالي كي عيت حضارت الدينا جدين كي ركتي

مین ناچنر بھی جج ریگیا تولا ہور سے صرت بونا مافظ حبیب الله منظرت کوخط کلفا که و می لا موریئے اور و می مهم، و می مرکان ہے اور و می و رو د اوار ، روسترین

مگروه برکتیں ابنہیں رہیں۔ گھرآنے کوجی نہیں جا بتا ؟ وہ رُونِق تو الگ رہی، مکان کھانے کو دورناب، اسى طرح ايك دفعه مديني سي صفرت مولانا صبيب التيصاحب في خط لكها كدحب

أت صنات والدين ماجدين بهان نشراعي لاتے ہيں تو برکتيں اور رونقيں سب عود کر آتی ہيں اور

جب آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ چیل بیل، رونق اوربرکت سباتھ حلی جاتی ہے۔ (حالہ عباس دکر استبر سلال میں)

احماد، جس در ۱۱رسمبر سلالمانه) دارهی رکھ لویا بیوی صرت رحته السطیر کے پاس ایک بُورها آدی آیا جرکہ ایک

ریٹائر د آفیسرتھا۔ اُس نے تبایا کرمیں نے جج کے دوران صنور صلی التدعلیہ وہم کے روضہ اقدس بر یہ دعدہ کیا کرقیامت کے دن صنور سلی اللہ علیہ ولم کی شکل مبارک کے مطابق اپنی شکل بنا کر اُنظوا گا

اب میں نے واڑھی رکھ لی ہے تومیری بیوی کہتی ہے کہ یا تومجھے طلاق دویا واڑھی منڈاؤ بعضرت نے برجھا کہتھاری بیوی کس کی بیٹی ہے ؟ توائس نے تبایا کہ وہ لاہورکے ایک بہت ڈیسے سُودخور

کی بیٹی ہے۔ اِس پر صفرت نے فرمایا جِزئد تھاری بیوی کی گفتی میں حرام ٹرا ہُوا ہے اِس لیے اُسے وین کے کامول سے محبّت نہیں۔ (حوالہ: معلس ذکر ۲۱ بتمبر الالالم )

عُرِيا فِي اوربِ اِنَى كا دُورِ مِنْ اللهِ مَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَعْمِدَ رُبِعِكَ اللهِ عَلَيْ عَلَي عُرِيا فِي اوربِ اللهِ كَا كُورِ مِنْ إِلَا مِنْ اللهِ ا

آپ گانا نہیں بھی ٹننا چاہتے تو ہازار میں صرور آپ کے کان میں گانے کی آواز **ا**ئے گی۔ بیردیگی

اوربیریائی کا یرحال ہے کہ آپ متنی تھی نظر بچا کر اور منبعل کر ملیس کے بسی نکسی بے پر دہ عور

پر آپ کی نظر ٹر ہی جائے گی۔ ایسے حالات میں کثرت سے ذکر اللہ، نماز، نوافل، صدفات خیارت

کی پابندی کرنی جاہیے اور حتی الامکان کبائر سے بیچنے کی کوشش کی جائے ، اٹکا ہوں کی حفاظت کی

جائے، إس سے الله تعالى صغائر خود ہى معاف فرما ديں گے۔ (حوالہ: بعلس ذكر ١٦راكتورسا الله الله

عورتول میں حیارا ورغیرت کانشان تھی اقی نہیں کا صفرت رہتا المعلیہ جہاں

مُسلمان مُردوں کی اصلاح فرواتے تھے وہاں اُن کے دل میں ملمان سچتیوں کی اصلاح کی جی فکر

تقى حِنِانِچه إسى غرض كے ليے مدرسة قاسم العلوم اور مدرسة البنات قائم كيے گئے كراچي ميں هي

عنقریب مدرسته البنات میں بچیوں کی دبنی تغلیم کاسلسلہ شروع ہوجائے گا۔ اِسی طرح گمٹی بازار

لا مور ميں بھي مدرسه كي ايب برائج ائج ايك كل مجھ ولان جائے كا اتّفاق بُوا توراسترمين سُوم بازار

اوركيرك ولما بازارك كزرا اورافيين كيجة ميس يرديم كرحيران بوكيا كدان دونوس بازارون

میں کلہم عورتیں ہی عورتیں خلیں، صرف دو کاندار مرد تنے اور تنم بالائے تتم میر که شاید ہم کسی عورت

كاسر دولينتريا ترفع سے ڈھكا ہُوا ہو معلوم ہڑا تھا عورتوں میں جیار وغیرت كانبشان جماقی

بعض لوگول کو تبرک تبرک کہنے کی غلط عادت، اناز کے لیے وضو کرتے ہوئے

مَين نے گردن رمسے کیا تو باس ہی ایک میلے کچیلے کٹروں والا آدمی بیٹھا تھا، حصط بول اُٹھا،

" تسُی تے شرک کیتا لیے" (اُکپ نے توشرک کیا ہے) خوا تعالیٰ ان لوگوں کو مواہیت وہے۔ ہر

بات بربے سوچے سمجھے فتولی لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حجازگیا توشہ دلئے احد کے مزاروں رپہ

نهيس ريا - (حواله : مجلسرة كر ٥ رمارج سااواله)

میں پڑتی رہتی تھی۔ عبد عبدر اربی اونجی آواز میں گانے نشر کررہے ہوتے۔ آج کل بے صدعر یا نی، بے جیائی اور فلط کاری کے اسباب متیاویس صغائر گناہوں سے بجیابے ماشکل ہوگیا ہے۔ اگر

فاتحركے ليے بھی گيا مصرت مولانا حبريب الله اور رانا شير حبک سابق ڈربٹی گورزسٹيے ہے بک بھی ہمر*اہ تھے۔ پیچھے سے بولیس کے آدمی ( ننٹرطر* ) نے آواز دی " اِٹر جَع <sup>\*</sup> یَا شَینخ ۔ اَشْرَ کُت

ياً مُشْرِكَ "مسجد للال كوم فقل كروا به كيونكه بيصرت بلال كنام روشهور بهد ان کے نز دیکے پیچی شرک ہے حالا نکہ ہمارے ہاں لاہئور میں شیرانوالہ کی جامع سجد مولانا احمالی ً

کی سجد' کے نام سیے شہور ہے۔ اِسی طرح کل رات ہم را ولینیڈی میں جب مسجد میں تھے وہ'' قاصنی نظام الدین کی سجد یک ام سیشهورئے میجرنبوی کانام تو ندبدل سکے بیاں سے اِن کو شرک

نہیں نظر آتا ؟ ہمارے ہاں بھی بولیس میں میں جرات خرا منیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مصری عورت آنی اُس نے پیلیس مینوں کے انھ میں کئے دیا تو فوڑا اُن میں سے ایک سیٹر ھی بن گیا اور

اس کومسجد بلال کے اوپر مرفی حادیا۔ اب شرک مذراع ؟ (حوالہ بھلس ذکر جامع مسجد نوشہرہ صدر مسجد مسجد بلال کے اوپر مرفی حادیا۔ اب شرک مذراع ؟ (حوالہ بھلس ذکر جامع مسجد نوشہرہ صدر

مضرت حمد المتواليركا المغنار صرت رحمة التيليدايك واحدثال بين بجوده مرتبه

حج نصیب بُروا ، صلال مال حلال راستوں میں لگایا بسجدیں نبوا میں اور غربار برخرج کرتے رہے ،

أكروه جابيت توجمين مجي لندن متعليم دلواسكته تقه جإر دفعه محيم حج كروايا ايك دفعه مجالندن کی سیر نبیاں کرائی ، نہ کو کھی نبائی ، نہ کارلی۔ ایک اللہ کا بندہ جرمنی سے نئی کاریے کرآیا اور صفرت کو

پیش کی اورعرض کیا کہ اِس کار کی مرتبت ، پٹرول کا خرچ اور ڈرائیور کی ننخواہ میرے دِقے ، آپ س کو قبول فرالیس بضری نے کارلینے سے انکار فرا دیا۔ فرایا کرتے سے کہ دنیا داروں کی غرور کی کران كوكا طبنے كے ليے كيں نے استغنار سے نيزوهاراً له نهيں دكيھا۔ (حاله بمبس ذكر منقده نوشه وصدر

مطبوصه خدام الدين ارابريل سي الالم نام ونمود کے لیے زمادہ خی مهرنه باندھو ایک مرتب صرت رسته الله علیه رایک شخص کے

ہاں کاح ٹرصنے کے لیے تشریعیٰ لے گئے مہرا کیہ لاکھ تبایا گیا بصرت نے بوجیا کڑے کیا تنی بینتیت توسینیں، وہ کہاں سے دے گا ؟ اُن لوگوں کے کہا"مولوی جی ایر توسب کہنے کی انتیں ہیں، ہم لیتے دینے کچھ می بندیں، آپ نکاح ٹرچھ دیجیے " حضرت نے فراہا" کہی دوشکے

كمولوى كوئلا كرنكاح برهوا لينا، مين بعادت كالمؤنين بون صري يكه كريلي آت. (حواله : مجلس وكرمنعقده جامع سجد نوشهره صدر يطبوعه خدام لدين · ارا پريل سكاله ايم )

مضرت في في كا أيك ما د كارمُ لم مسلم المسلم المسلم المربيم ال مصرفين، لكهاكيا بيروت بين، جيها تتنبول مين اور مجماكيا جندوشان مين-(حواله: تقرر دارالعلوم اكوره نظف بطبوص فدام الدين وارا ريل ما الله عَنْقِ حَرِينِ رَفِينِ حِضرتِ عَ لانا حِيدُ الدَّم اجرمٌ عَنى صَرِت مولانا عافِظ جىيىبالىلەصاحت،مجەسەدس سال يىلے بىدا برست، دس سال يىلى مى دىدىندسىد فارغ ہوتے اور صری کی غیرطاصری میں اُن کی عجمہ کام کیا کرتے تھے کمیں وس سال بعد وبوبندمیں داخل ہُوا، پھردس ہی سال بعدوہ مدینہ طینبہ میں چلے گئے، وہ دس سال <u>پہلے ج کے لیے گئے</u> ستف أنجل وه مدینه منتوره میرمتیم میں اور ایک لمحرکے لیے وہاں سے بٹلنے کو تیار نہیں ۔ ایک فضر والده مرحومه نيه أن كوكها توحواب مين لكها كه تفوراسا اورانتظار كرلين جنت مين بل ليس گے۔ حرمین الشّریفین سے مُدائی منظور نہیں، خدامعلوم کوئی ضلطی ہوجائے بینیا بنجہ حضرت والد بزرگوار رحمته الته علیه کی وفات کے بعد مجھ ناکارہ کو اُن کی حجمہ ریٹھا دیا گیا۔ انشارالتہ عنظریب

له سائنگه مین صنرت اقدس امام الدائی آیا جان (حضرت سلطان الاولیائی) کے پنیام پر بم سب گروالوں سیت زیارت حرمین شریفیه فی محرف کے بیات بھی دوم افی که سیت زیارت حرمین شریفیه فی محرف کی دوم افی که «بهم دونول بھائیول میں اکثر باتوں میں دس برسس کا فرق ہے۔

جنّنت ميس سب اكتهيم مول كي له (حواله: تقرر دارالعلوم حقانيد اكوره نشك مطبوعه فدام الدين ١ رابريل ١٩٧١٥)

بم روون جها يون ين مرو ون دن كين وسلس سال يبط پيدا بروا-

وسنلس سال پہلے دارانعلوم دیوبند داخل ٹہوا۔

وسنس سال بيك فارغ لقصيل بوا-

وسنكس سال يبله حربين الشريفين كي زمايرت نصيب بُوني "

بنا پخر صفرت اقدس امام المُدُلی رحمّه الشرطيد آخري عمريس فرمات يق كه اور با تول مين توميرا اور بهافي جان دهنرت مولانا جديب الشروحة الشدعليه ) كا دس برسس كا فرق ہے ليكن ميري نبندگي پرسفيد نشان بعينه صفرت رحمّة الشرعسليد ( امام لا بوري گ) جديا ہے "

لهٰذا سلطان الاولیا مصرت مولانا حبیب الله الله برسس عمر بانی . اور سیسن خالشائن حضرت امام الهُدئ نے ۱۳ برسس عمر بانی -

عامقالاز سركى بيثركش اورضر ميم لانا حبيليك كاجواب ميس تقيرا كالمحي

سفیر<u>ند جوکه</u>ی بهان ره <u>چکه تخد حضرت مولانا حبیب الله</u> کو لکھا که آپ بهان آجایین، اور ىيان جام بقرالاز مركا انتظام منبھال لىن اُن كومى بىي جاب ديا كەمدىنە كى جُدا ئى منظورىنىي \_

صبح وشام درسس قرآن وحداث كاشغل ٥ 

(حواله: تقرير دار العلوم تقانيه اكوره خيك مطبوعه خدام الدين ارابريل ١٩٢٠ع)

مجل فی کری رت میرا برمشاہدہ نئے کہ جہاں جہاں جلس ذکر شروع کی گئی وہاں بہت عدیک لوگوں بیں یادِ اللّٰی کا جذبہ طِیضے لگا حال ہی میں شورکوٹ میں ایک سج تعمیر ہوئی بئے۔ کیں نے گزشتہ حجمعہ وہیں اوا کیا اول س

نعيال كحيبيثي نظر كربهان الله كانام جاري وساري رسبيم علبس ذكر كا آغاز كرايا ينطفّه كره ومين بھى حضرت مولانا مى تىم صاحب كے مدرسدا جيا را تعلوم مير مجلب ذكر شروع كوانى كى تى تى وال بھی الحمدللد حالات بہت بدلے بوستے ہیں۔ (حالہ بالبن کر ۱۱را بایا عقالہ)

وَلِئَهُ مَا كَامِي مُستاعِ كاروال جاتا رام حال بني كا ايك واقعه بيني مئي کارواں کے دِل سے احساسِ ٰ بای جا تا رہا <u>لینه ایک کام سے کہیں جا رہا</u> تفارراسته ميل دنكيها كومثهاني

بانٹی جارہی ہے۔ کیس نے معلوم کیا کہ میں مطابی کس خوشی میں تقتسیم کی جارہی ہے ؟ توبتہ حیلا کر میں جائے ہوں کے ا کر نیچے نے پہلی مرتبہ گالی دی ہے۔ (حالہ ، علم سندر ۱۲ اسی سلافائہ) عُلمار كى غلط روشس رياضا رافسوس علمار كي غلط روشس رياضا والمارافسوس علمار كي غلط روشس رياضيالة وسرك يريي المارة وسرك يريي المارة المارة

میں، اتّهام تراشی کرتے میں اور لینے سِیط کا دوزخ بھرنے کی خاطر اسلام کی ہری بھری تھیتی کو اُجاڑنے میں مصروف ہیں۔ عُلما کو دوسروں کے لیے نمونہ ہونا جا ہیئے تھا ،لیکن وہ خو ذنماشہ بن كته مين - ابھي اسكله دن كى بات بئے لاہور مين لعي حكام نے علمار كى مينينگ بلائي اور فياب

اِتّحاد واتّفاق كَي لقين كي. مير هي مُثينك ميں شركب تھا۔ يقين جانبے محصِ خت صدمہ بُوا ،

اورندامت بھی کہ پیٹلمار ہیں جنیں امن وامان فائم رکھنے اور اکیس میں اتحا دوا تفاق کی نلقنين كي جارسي سني إ احاله مجلس فكر ١٢ مني الوالة)

وقت کی فدر کریں است کا کہی وعلم نہیں، وقت بہت ہی تیمتی ہے جا کھات میسر وقت بہت ہی تیمتی کے جا کھات میسر

الله کی با دمیں گزرے کا وہی قیامت کے دن کام آئے گا ،جر مجید بیاں بوئیں گے وہی قیام ہے وہی قیام ہے جو دن کاٹیں گے۔ (حالہ جبلس زکر ۲۸ سئی علاقائہ)

اطمینان لیک ما ده سنے کین وکرکے بارسے میں کہا گرنا ہوں کہ وٹنیا کے واللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک کی یا دمیں ہئے۔اللہ والوں کا دھیان نہ جائیدا دوں میں ہتوا ہے نہ مال و دولت میں، اُن کوخویمہ

اطمینان قلب کی دولت میشر ہوتی ہے اِس لیہ وہ ہرحال میں شاداں وفیرحال ہوتے ہیں۔

آخری دنوں میں حضرت رحمته الته علیہ نے تقریباً دس گیارہ ماہ صِون جائے برگزارہ کیا اور سارا

سارا دِن ذکرا ذکار میں گزار ویتے تھے۔اللہ والوں کے سلسلہ کو اُورِیک لیے جانیہ ہیں نگ

نظر آئے گا۔ (حالہ: مبلسن کر اارجن کا 1913ء)

خرجبری ورد کرفنی ایمارے بال لطائف سِتّه میں دل کی توجّہ سے ذکر ہوا ہے۔ دل ور در جبری ورد کرفی ایم طرف مائل کر دیا، یہ دکرضی ہے جس طرح معفن ازیں

مهری بیں اور بعض بتری میں اسی طرح ذکر بھی دونوں طرح کے ہیں۔ ذکر جبر اور ذکر خفی۔ ذکر حهرسے مُرادصوبْ يه ہوتى ہے كه دل مين ثيطاني وساوس نه آئيں اور دل ما دِ اللي ميں شغوا ہم

جلتے، اللہ سے کو لگ جلتے، دکھا وامقصو دہنیں ہزنا۔ رات کے وقت اگر بلند آواز سے ذکر كيا جلئے توبرى للّەت أتى بىئے۔ ہمارے خاندان قادرى ميں ذكر جراور ذكر خفى دونول طريقے

له آيت واله دريث وكرمرو وكرض : " وَاذْكُنُ رَبَّاكِ فِي نَفْسَكَ تَضَرُّعًا وَبُعَفْيَتُمْ وَدُوْنَ الْجَمْرِ مِنَ الْقَوْلِ ."

رائم إلى له (حاله بمباس فكر اارجن الافائه)

اكك صيب قدسي مين بيدكه الله تعالى فرات مين: (بقيم اگلصفحمير)

مُورِی کے لیہ وقت میں نے صوف ایک آدمی کو دمیمات کہ جو ہروفت موت انفوں نے اینا گفن تیار کر رکھاتھا کہ بیا حماطی کا گفن ہے تاکیسی کو گفن تیار کرنے کی تھی تکلیمٹ نہ ہو۔ ایک صاحب جو کافی مالدار ہیں، انھوں نے حضرت کوخط ککھا کہ اگرآپ کے ُوِتَّهُ کِسی کا کوئی قرضه بهو وه تخریر **فرمای**یس، وه میں سارا اپنی جیب <u>سے</u>ادا کر دول گا توصی<sup>ری</sup> نے جراب میں لکھا کہ الحمر دلتہ میرے ذرّہ کسی کا ایک پانی قرضہ نہیں ہے بھنرٹ کا بیما اِنھا کہ فاقد برداشت كرليت عقد كلين كسى سه قرضه نه ليتف عقه والده مرحومتَّه ك زلور بيج والسكين قرض ندلیا فرمایا کرتے تھے کہ ہماری حالت اللہ تعالیٰ سے بیشیدہ نہیں ہے ، ہمیں کسی کے ا کے اجھے کھیلانے کی ضرورت نہیں۔ (حالہ : مبلسن کر ۳۰ جولائی سکا ولٹر) اچانگ مئے منط واقعہ ایک صاحب نے من آباد میں کو کھی تعمیر کروانی شروع کی۔ اِس کے لیے اُنھوں نے قرض کھی لیا۔ رابت دن اسی فیحرمیں ككه رببته تنفه نمازين محيوز كرستك ريسوارمهي أنيثين لينفها ريبيه بين اورتهج سينط كالبندق کررے ہیں۔ کوٹٹی میں چیس مجی کروایا اور عب دن کوٹٹی محسّل ہوگئی اُسی دن چیس کے فرش ير منطيع، الررط فيل موكيا . (حواله المبس وكر ١٠ جولاني ١٢٠١١)

الله محسنول کو دُعا**َول مین مُجلائی** المریق سیما ہے اُن کواپنی دُعاوَر میں میں اور کا اللہ کا یاور کھا کریں ۔ له (حوالہ : مجلس ذکر ، ۱۸ اگست ۱۹۲۶م)

مضرت کا حال مضرت رحمة الدوليرسب سے زیادہ ذکر اللہ کرنے والے تھے اور حال مصرت کا حال اللہ کو البیل اور کمتر محقے سے لیے ا (حواله: معلس وكر تيم اكتوبر ١٩٢٣ ولية)

رِهِيِّناصِفْحَاكَدْشَتَى، \* أَنَا عِنْدَظَنِّ عَبْدِي بِي وَإَنَامَهَمْ حِينٌ يَذَكُرُ فِي قَاِنْ ذَكَرَ فِي فِلْفُسِم ذَكُرَيْتُمْ فِي نَفْسِى، وَ إِنْ ذَكَرَ نِي فِي مَلاءٍ ذَكِرَتُهُمْ فِي مَلاءِ خَيْرٍ مِنْرِمٌ. (مواه الهاجه وسله) له محضرت اقدس المم الهدئ جب بعمي كو تَي عَرِ اخِير فوطرت توكيم حضرت الثيخ الم لابعُوريٌّ بهي حضرت شيخ لهرف المجم مضرت مدنى ع وغيرهٔ وغيره ك ايسال ثواب كي نيت فرات ريه بات ترسيت كے طور ريمين بھي كہتے ۔

لله خود بهارسه حضرت اقدس امام الهديكي زندگي اس كانمونه تقي -

الدنعال فع مكانور اوراكل طلاطت أم يُعِيكَ سال عبد لندكا

کنے لگے کرمجھے مجید نائدہ نہیں ہوا ۔ میں نے بوجیا آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں ؟ کینے لکھے

كه طلبارك ليد لوگون كه كھروں سے جرروشيان آتى بين اُس ميں سے ميں بھي كھاليتا ہول -مَيس نے كها اسى وج سے آپ كوكوئى فائده نهيں بھوا - يجانے والى كوئى بينماز ، كوئى عبنى مجكى ، کسی کے ہاں کمائی حام کی ہوگی۔ آپ حلال حرام سب مجھے کھا جابئیں اور بھیرحلے ہیں کہ اللہ تعالے

کے ام کا نور مجی آئے، میشکل ہے ۔

ابن خیال است محال ست فیصفوں (حالہ : ملس ذکر ۵ رنوبر شافلہ) ہم خداخواہی وہم ونیاستے دوں

رِزق میں سرکیت مصرت رحمة الته علیه کے گھر میں سرکت اور فراوا ثنی برزق بہت گئی۔ معرف میں ماری سرمان ماری سرمان میں ماری سرمان ہماری چیوٹی بہا ہروقت وکراللہ میں شاغل رہنی تھی۔ رات کو بچراں کوسُلا کر نوافل می<u>ش</u>فیو گھری

ہوجایا کرتی تقی شادی کے بعدائس نے اپنے گھر میں اتنی برکت نہ دکھیے۔ اُس <u>نے صفرت سُڈ</u>کر كيا تو حضرت نه فرمايك بيشي إسالن كياتے وقت، آنا گذيد هتے وقت ، غرض مركام كرتے وقت نوکرانته کیا کرو بهلوتمه رپه دل بی دِل میں بیمالتد ٹرچھو، گھر میں اکثر دکرالہی کیا کرو، کچھ عرصه کے بعدائس نے تبایا کہ آبا جان! اب گھر میں اتنی برکت اور اتنا رزق ہے کہ رکھنے کے

ليح جگرنهين . (حاله املين ذكر ١٩ زورسر ١٩٠٤)

فراتے ہیں کہ جب کے صرف وال رہتے رزق کی بے انتہا بتات ہوتی ، اللہ کی رحمتوں كى ہروقت بارشس ہوتى رہتى، كىلى حضرت كے جانے كے بعدائس بركت اور زمنت اللى ميں کمی ہوجاتی اور نہی رِزق کی اُتنی فراوانی ہوتی۔ اِس کی وجہ ریھی کہ صریقی ہروقت نوکڑاللہ

میں شاغل رہنتے تھے۔ (حالہ: مبلس ذکر ۱۹ زوبر <u>۱۹۲۳ء</u>) سيناؤن اورمساحه كي شال آپ كرسامني كي نثرم وحيا نيفنه ذهانهاييا سينا بالوكول سيكهيا كهيم بمورير يسابل

اوز مسجدین مرشیخوان مین که نمازی ندرینه اب آپ می بتابیخے بیرخدا کاغضب نہیں تواور

کیا ہے ؟ کہ بے حیاتی عام ہے، عُریانی کا دُور دُورہ ہے، ہرطون نیم بر بہنے ہم لوگوں کو دعورتِ نظاره ديت نظر آت بين، شرم وحياب مُنه وهانب لياب، خدا كادين ظلوم وكهائي ديبا

بهے، اہل تن کمیاب ہیں اور لڈاٹ وشہوات کی فراوانی لوگوںِ کو جن درجوق دوزخ کی طرف

کھینچ کرلے جارہی ہے۔ ان حالات میں فرآن وحدیث سے واشکی انتہائی ضروری ہے اور طول

طُلبا اوراسا نده کی دین عاواقفیت کی محصر گزراسفری باکتان کی زرعی

یونبور مٹی کے مجھ طلب<sub>ا ب</sub>را ور رپر**ف**یسترصارت کی دعوت پرلائل بور (فضیل آباد) جانے کا اِتّفاق ہُوا

مجھے بھی کچھ کننے کو کہا گیا رئیں نے عرض کیا کو'' آپ میں بیاں پر بی اے، ایم اے کے طلبار اور

غیرُ مُلکی تعلیم یا فته صفرات موجُر د ہیں۔ میں بوچیتا ہوں کہ آپ میں <u>سے کتنے ہی</u>ں جو ڈ<del>عائے</del> قنوُت

يا نماز حنازه سناسكين ؟ ياعيدين اور حنازه كي تركيب تبادير، مين انعام دُون كا" مُحروه

ایک دوسرے کائٹنہ دیکھنے لگے۔ پروفلیسرصاحبان نے کہا " ہمیں خودیہ بانکی معلوم نہیں یہ

بجار سطلباً کیا جاب دیں گے ؟" مجھ احساس ہُوا کہ اِن نوج انوں پر ماں باب کے گاٹھ

پسینے کی کمائی کا کتنا روپہیضائع ہورہاہے۔مردور کوئی نہ کوئی ڈنیاسےجارہہئے۔ٹی<u>ے صکھے</u>

لوكول كوتو بيُرى طرح نمائندة اسلام به ذاج المبيئة تقامكر الكريز كامن بيها كمسلمان كوسلمان

مذهبه ولا اجلئے اور وہ اپنے شن میں کامیاب رہ - اِسی طرح فبل ازتقسیم سب کے مٹسنہ رپر

" دین - دین" اسلام - اسلام " ـ " لے کے رویں گے، دینا پڑے گا پاکستان " وغیرہ کے نعرے مسلم سختے، کین آج دینِ اسلام کس میرسی کے عالم میں ہے - ثقافت اور تمیزن کے نام پر تمسام

**ليريبانيان بهورېي مېين -** (حواله: خطاب جامعه مدنيه لوسر شرفه، واه کمينث ۲۱ ږيمبر ۱۹۲۹ء مطبوعه خدام لدېن ۲۵ جزری

إلىجىنى نے قرآن كى مجتبت ولوں سے جڑسے اكھاڑ دينے كا ہر حيلہ كيا، علماركى قدر و مندلت

الوگوں کے دلوں سے نکالنے کی سعی کی تزکیہ نفس کو اسلام کے نام برِ دھتبہ اور عنبیا بیجی نم <del>جائے</del>

إنشاراله عُمارِق كَ خلاف كُو بَى سَارَ شِسْ كَامِيَا نهدِ بِمُ كَى

ك برك الرات كاعِلاج صوف امل الله كي حبت سع بوسك المد

746

کیاکیا کہا تصوّف سے لوگوں کو منتقر کرنے کی ہرسازش کی سکین بھر بھی ہروور میں اللہ کے بند بے موجود ہیں اور انشارا لیدموجود رہیں گے۔ (حالہ خطابط بعد، نید دسر شدنو، بندر بے موجود ہیں اور انشارا لیدموجود رہیں گے۔ (حالہ خطابط بعد، نید دسر شاہ اور کا دار کا دار کا دار کا دار کا مین تو د کھنی رگوں ریشترز نی کرما ہوں میں دُھواں دار تقررین ہیں گرا ئیں تو وُکھتی رگوں رپنشِترزنی کرنا ہوُل ماکھ سلمان سیمے مِّی شعور حال کرکے اللہ کے سامنے سُرخرو ہوں۔ آج مسلمان نام کامسلمان روگیاہیے، اُس کونے بزیں کہ اس راہ میں کتنی قرانیاں يشها دت گراً لفت بين قدم دکھناہے گوگ آسان سیجھتے ہیں شسسلال ہوا اسلام کوئی نسلی مٰدربب نہیں ہے۔ آج سید کا بٹیا سید، پیرکا بٹیا پیر،مولوی کابٹیا مولوی كىلاتائى كېاكسى ايم بى بى ايس كاباليا حب تك ده پورى مگ و دُوندكرے، لينے ام كے اتق ايم بى بى ايس كله سكتان بير بركز نهير واسى طرح الركونى ايم ليدايل إيل بى كابيالين نام کے ساتھ ایم اے ایل ایل بی کی ڈگری لکتھے توجیل کی ہوا کھائے۔ اسلام میں تو دا رو مدارعمل بر عمل سے زندگی نبتی بیے حبّنت بھی جہتم بھی يى*خاكى اېنى فطرت مى*س نەنۇرى <u>ئ</u>ىھ نەنارى<del> بى</del> (حواله: خطاب جامعه مذيبه لوسر شرفو، وامكينت ١١ رنوبير ٢٢٠ يما مطبوعة خدام الدين ٢٢ جنوري مصطفيرة) ر برسے بڑے مقررین اور خطبار میں میاشار نہیں ہونا ، میں تو کھری شیج کهو برے لوہ کھری باتیں کم دیتا ہوں کسی کو گروی گیس ایسلی جہاں جاتا ہُول وُ کھتی رگ پرنشترزنی کا فرلصنہ انجام دیہا ہول۔ ڈواکٹر مرض کو بھیانے کی دعوت نہیں دیٹا، يه با تين صلق من نيجينه بين أترسكتين و دواني كروي موتو بي نهين جاسكتي . آپ صرات اور ما وان بهنول کی خدمت میں ہی عرض کرا ہول کہ آپ جہاں اپنی اولا دیے لیے روزی اور سکان مہتیا کرتے ہیں وہاں اُن کو جنتم سے بجانے کی تدا بیر کیوں نہیں کرتے ؟ ہمارا فرض ہے کہ اِتھا اِفل توڙ کرند بيٹھے رہيں، دين کوخود مجيم جيس، دوسروں کو هي جھائيں، اسلام کا چرجا عام کرين گتاب اورسنّست کی تعلیمات سے اپنی اولاد کو روشناس کرائیں۔ آج گھر گھرعدا وٹلیں ہیں، شہروں میں الگ، دیہاتوں میں الگ، اخلاقِ نبوئی کا شائبہ تک نہیں، ٹروں کی تعظیم نہیں شادی باہوں

میں رسم و رواج سب غیراسلامی کہیں برتھ ڈیسے ، برسیاں اور حنم دن منائے جارسے ہیں کہیں جهنڈیاں نگا کرحضورہے بڑی مجتب کا اظهار ہورہ ہے سکرسیرت کا پرتو بالکل نہیں ہم بقرالواع

کو دورکعت قضاعمری پیرهه لی اورساری عمر کی نمازین معان کرالیں، مرکتے تو ملا نوب تقرآن

پرصوا کرگناه بخشوالید - آخر میلمان اسلام کا کیا مذاق از ارسیه مین بستی بات بمبشر کروی بموتى بيني بي مين كميت وين سيج كهو ريك إده " (حاله: خطاب جامعه دنيه وسرشرفو، وامكنيث

جهالت کی انتها ہے بڑے بڑے مل مالک، لینٹدلارڈ اور زمیندار ڈنیا ہی بینے کے بیجه رئیسے ، تُوئے ہیں، آخرت کی سی کوفکر نہیں۔ یاد رکھے جب مک آپ اپنے فرائض کونہ

پیچانین گے،امرامِن رُوحانی کا مراوا رز کریں گے، آخرت میں سُرخرو بی محال بئے جہانی امراص

كے علاج كے ليے آئے مختلف ڈاكٹروں سے علاج كراتے ہيں، اكب سے آرام نہ آئے تو دُوسے کے پاس جلتے ہیں مگر دین کے معل ملے میں نمیٹ اندھے ہیں جو مل گیا اُسی کو را ہبرمان لینتے ہیں

· اگر ٔ دنیا کی طرح دین میں همی عقل کا استعمال کرتے توسعا ملہ اتنا *حد سے نگز رجا* آ۔ آج فر*اخ جی*نییہ

كا إصاس بك نبيس مسلمان الله ي عهد كرماية "ك الله الله اليرب برحم رعمل كرول كا" أب نوُّد دمکیمه لیں کتنے سلمان ہیں جوروزے رکھتے ہیں اور سلک حقّہ ر*یکا ربند ہیں* ؟ کتنے ہیں جر

ماؤل بہنوں کوحِتدا واکرتے ہیں جمسلمان کو حکم سنے کدالتد کی دی ہونی توانائی اورطافت سے فرا کو راجنی کرے یو موٹریں کاریں کو کھیاں سب معاملوں میں کھؤنگ بجاکے دیکھتے ہیں مگرین

كيمعله طع مين كسونى نهيس، مراكب كو بيريان ليقة بين الدركهو! قرآن اورصوبيث لللم كي کسوٹی ہیں بکل ایک صاحب گاڑی میں ٹوچھنے لگے" کونڈ سے کس ارزخ کو دیے جاتے ہیں؟ اور إن كاكيا حكمتٍ؛ مَين نه كها" مهاري والمها فرأن وحديث رصية برصة برصات سفيد بوكسي، ہم نے ان کا 'دکر کہیں نہیں پڑھا مگرسلمان ہیں کہ داہی تباہی جس چیز کو'' اسلام'' کا نام لے کر . . .

انفیل پیش کر دیں، وہ مان لیں گے۔ بھُول کی تتی ہے کہ طسکتا ہے ہیرے کا چگر مردِ نا داں پر کلام نرم و نازکے بے اثر

(حواله: خطاب جامعه مدنيه لوسرشرفو، واه كنيط المر نوبر كالمثلية مطبوعة خدام الدين ٢٢ رمنوري <u>١٩٢٥ ؛</u>)

مضرت خمالتوليد كفحالفيرا وسيشار في بن گئے اطروس جالفيريان

ر کهلواتے بحضرت کی نحالفت میں تقریریں کرولتے اور حضرت رحمتہ الدیجلیہ کوسلام کا جواب دنیا بھی

گوارا بهٔ کرتے لیکن حضرتؓ نے عصلہ نہ ہارا آبھی ٹریش رُونہ ہوئے، تُندخونی کو باپ بھی نہ<u>ے گئے دیا</u>

ئىچە ابتدارمىن جېب حضرت روتة اللەعلىيە ئەتبلىغ دىن كا كام شروع كيا توجىيا كەشروع سەچلا

آ آنے کہ لوگ اہل جن کی نمالفت کیا کرتے ہیں، بیاں کے لوگوں نے بھی ثبترت سے صریعے کی مخالفت نشروع کر دی محلّہ کے لوگ بھی عداوت رکھنے لگے ، مغالف مولوبیں کو مبلا مُلا کر وعظ

صبروضبط مسابنام شن جارى ركها، اپندآقا ومولا جناب محر مصطفيا صتى التدعليه ولم كي سُنت كەمطابق مراكب سے خوش خلقى سے بيش كتے ديسے، عراثيكو اكب نظر دكيونا اعج ليند ندكرتے تقادرسلام كاجواب ديني سي كنى كترات اور ثرا بعلا كمق تقدا نفير بعى سلام كرت اوران

كے ساتھ ہمیشام عبت اورخندہ بیشانی سے بیش آتے بینانچر نتیجہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دکیولیا

كهومى لوگ جوصنرت رميته التدعليه كو د كيد كر را شه حيوار جا يا كرتے تقط صنرت رحمة الته عليه كے سيتے

شیدائی اورجان نباربن گئے بھنرت رحمتہ التہ علیہ راستہ سے گزرتے تو وہ آپ کو ڈورسے آباد ملیم

كرتعظيمًا كطرم بموجات إورسلام نياز مندانه بيش كرت وقت أن كي زبانين نه تفكتين - مترايا نیاز ہوکر مصرت سے مصافحہ کرتے اور آپ کو ایک آنکھ دیمینا اپنے لیے وجرسعا دیتے اورا بعث

خيروبركت سمجصة يسكن صنرت رحته التبعليه كايه حال تفا اوربدائي كا اخلاق كرماينه تفاكه ابت راسته میں وہ بیٹھے ہوتے اُس راستہ سے ندگزر نئے تاکہ اُنھیں کھڑا ہوئے کی تحلیف نہ ہو، لمباراستہ

*طے کرے گھرجاتے کیکن اُخیین کلیف دین*امناسب نہ سمجھتے حالا نکہ وہ لو*گ حضرت رحت*ہ اللہ علیہ كى تعظيم كرنا اورأن كى زيارت سييشترف بهونا الينف يلير مُوجب صدافتنار وسعادت اور ماعد ث

رحمت وكركت سمحضة يتقد اب بمي وه لوگ زنده بين اور حضرت رحمة الته عليه كا وَكرنهايت ادافع اخرام سے کرتے ہیں بصرت رحمته الدعليہ كے فصنائل وشائل بيان كرئے ميں رطب اللسان توہتے

ميں اور جاں صفرت رحمته التدعليه كا نذكره آيا اُن كى أنحيس فرطوم تبت اور عرش عقيدت سياون

بھا دوں کی جھڑ دویں کامنظر پیش کرنے لگتی ہیں۔خودمجھ ایسے ناکارہ اورسیاہ کارسے اُن کا پیر معامله بئے کہ اب صرت رحمتہ الترعلبہ کی وجرسے وہ مجھ سے بھی ادب اور محبت کے ساتھ ملتظیں اورمجاس ذكر مك ميس اكثر شركب بوتے بيك (حاله بجلس فكر بهر ماج طاقات)

رُونَی اور علِم کانشان بھی ان میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا، زبان بنے کہ اظہارِ محتبت وشفقت كے بجائے الكارے أكل رہى بئے مُندسے شعار كل رہے ہيں بخندہ بيشانی نام كونہيں ملتقے

پر غرور ونخوت اوز نحبر کی محنیں ائجری ہوئی ہیں کہ جب سی خصوص فردسے لیے دیے ہورہی ہے

ادر کہ کسی فرقے کے پیچھے لتے جھاڑ کر ٹریے ہوئے ہیں۔حالانکہ یذیہ کوئی انداز تبلیغ ہے اور مذ

ہی اس سے کوئی فائدہ برآمدہ درسکتا ہے، اُلٹا اِس سے نقصان ہی ہونا ہے مفاطب بجائے

ہایت عال کرنے کے معاند بن جاتا ہے اور اچھی بات بھی اُس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ برے

سے دین ہی سے برگشتہ ہموجا تاہے بینیانچہ اس طرح مذتو دین کی کوئی خ**ی**رمت ہموتی ہے نہ م<sup>جاب</sup>

کوئی مال و دولت کی زیاد تی کو ، کوئی شرکار کے شوق ، کبوتر بازی ، تیپاک بازی وغیرہ <u>سے ا</u>طمینانِ

۔ قلب چاہتا ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشاتِ نفسانی کو بورا کرنے کے لیے ختلف شوق ا<u>نبائے ہوئے</u>

ہیں۔ کوئی لت بڑجائے توائس کو ہو بی (HOBBY) کا نام رکھ دیتے ہیں کسی کی ہو بی تصریب

جمع كرناب، كسى كي ماش اور شطرنج كھيلنا اوركسى كى كركك وغيره ہے۔ غرض بيكه اكثر لوگ اس

طرح وقت ضائع كري كواطبينان فلنب سجقة بين حالائكه التدتعالي كافرمان بي كداطبينا وجلب

حرف اورصرف وَكُرالته سے عمل ، تواہیئے۔اس کےعلاوہ کوئی چیز ول کوچین نہیں خش سکتی ،

اوالہ الجاس تو کیم اپریں علاقہ ایک اللہ علیہ کی جبت کے دیکے بہوئے ضارت اور کا دیگر کیم اپریں علاقہ کا دیگر کیم مصرت رحمتہ اللہ علیہ کی حبت کے دیکے بہوئے ضارت کا ذیگ

﴿ پُكَاَّبُ بِنَ وَصَرَتُ كَيْ صَعِبت اور قُرْبِ نِصِيب نهين بُوا، اُن كارْنُگ تِجاہدِ - ياد رکھيں لٰ مزارعبا دلو

الدرباضتوں سے بڑھ کرالتہ والوں کی صحبت اختیار کرملہ ہے۔ اس سے ذکر التہ اورائسوہ نبوتی رہطنیے

بنر دولت واولاد کی زیادتی اور نه بڑے بڑے کا رخانے، کو مٹیاں اور موٹریں دغیرہ۔

دین ہی کو مولیت نصبیب ہوتی ہے۔ اور نرمبلغ صاحب کم محنت ٹھے کا نے لگتی ہے۔

كاشوق بيدا مومات يئه و (حاله بعلس وكرعم إيالي ١٩٢٥م)

ہماری نفافت کروہ وہ میں کیے اور وابسی پرناچنے گانے والے تفاصوا کا ثقافی اسلام کی نفاقت کا نے والے تفاصوا کا ثقافی اسلام کی نفاقت کے کریے اسلام کا سال کریں گے کریے اسلام ا ورسلما نون كانمتن ؟ نعره نوتها كر إكت ان كامطلب كيا الآوالله إلاّ الله "بيال للرك

توانین کے سوا اور کسی فانون کی محرمت نہیں ہوگی کی جب سے ایشان بنائے سلام سے ب اغتنائى برتى جارسى بئے، غير اسلامى قوانين افذ كيے جار يہ بين مضور صلى الته عليه وقم كافران

منے کر میں نام گانے،طبلدساز کی کوختم کرنے کے لیے معورث مبوا ہوں،لین باکسانی کومت جر إسلام كا دعوٰي كرتى بيداس كوفيروغ دلي رسى بهاورايسة ثقافتي" إدارون كوستقل مادي وسے رہی کے تیکن دینی اداروں اور مدرسوں کی کسی شم کی امداد نہیں ہے جو کہ اسلامی محدست کا

اہم فریشہ ہے۔ (حالہ: جلس وکر اور می صفاول و) مصر میں جمہ السیملید کی تبلیغ کا در ما ازر مصرت جمہ السیملید کی تبلیغ کا در ما ازر سادل بدر) سفر کا واتفاق ہوا میں جب بھی وہاں گیا ہُوں رُوحا فی سترت حال ہوئی ہے۔ سعیدوالا اورعثمان والا دغیرہ ان علاقوں میں مضرت کے اکثر تشریف لے جانے کا اثراب کے سئے سب کی منشرع ڈالرھیاں ہیں، وہا کے نوجانوں، بُورْھوں عورتوں کوالٹرالٹر کرنے کا ہبت شوق ہے۔ بیسب اُن بزرگوں کاصدقہ اورانرسیے عنھوں نے اُن علاقوں میں اسلم خنتیں کی ہیں۔ (حالہ: مبلس وکر ۱۲ رسی الا 1913)

مُرشد سي بعيب على المسلم المرابي المنظلي بهت عام المدير المبيت كى بعدابنے آپ كوفارغ سمجھا جا تاہے كەس اب ہم نے توبر كرلى ہے بخشش ضرور ہوجائے گی، حضارت! یادر کھیں کر سعیت کے بعد اپنے آپ کو فارغ سمجھ لینا سبت طری گراہی ہے۔ بکیم بىيىت كەبعد دىپە دارماي زيادە ہېرجاتى مې*يس، ويىلىيەي بېرىلمان كو فرائقن و داجب*ات *بېئىن وسىجا* کاعلم ہونا صروری ہے۔ اُس پرفرض ہے کہ وہ عنوق اللہ اور عنوق العباد حتی الام عال اُوا کرا<del>ر ہ</del>

سعیت تواصلاح باطن کی ابتدارہے، <u>لینے</u> مُرشد کی ہابیت برِعبادت اور دکرا لیک کثرت سے گڑا گنا ہوں سے بیچتے رہنا اور اپنے نرائض کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا عال ہوتی ہے! س

کے لیے آپ صرف کے رسائل پیروٹر ریکے فرائض "مسلمان عورت کے فرائض صرور پڑھیں، اِس سے آپ کے تمام شکوک دُور ہوجائیں گے۔ (حالہ ، مبلن دَر ، ۲ منی صافائہ) تبليغي جاعت كي روكرام كي لينديكي معصليني جاعت والون كاروكرام بدعد يسند كي كرچليد أن مين جابل بون يا عالم، كونى فدكونى صحابة كرام البرركون كے حالات و واقعات پڑھ كر صرور شائے كا اور باقى سب غورسے شنيں كے اوران كے نقش قدم بر طبنے كى كوشش كريس كي (حوله: بعبس ذكر ١٤ مني عاولة) قرام الترس كي خدماً المحدلة زقدام الدين دُور درازك مقامات مين مجي رئيستوق و خدم لدين كي خدماً مجتب سے رئيسا جاتا ہے۔ اکثر حضرات اس كے شاتو اور سندهي زبان میں ترجم کرکے لوگوں کوشاتے ہیں۔ اِس میں فضے کہانیاں تو ہم تی نہیں۔ اصلاح حال کے لیے مضامین ہوتے میں ۔ (حالہ مبسس در ۱ مجر سام ۱۹۹۵) مضرت ورسيرطا النشار منجاره ميم انست مين عول ريته يعيل مين بهول يا مين عول ريته يعيل مين بهول يا جیل سے باہر با بوالی کو ہرگز ترک نہ کرتے بضرت رحمتہ اللہ علیہ دل بین وکراللہ کثرت سے كەتنے تھے۔اُن كوتنها نى ہمت بىندىقى جىل مىں دوسرے لوگ آپ كوخاموش بىٹھے دىھ كرىيىجىتے كه أيشِ معرم وريشان بين اورآپ كو الها كر صفرت عطارا لتدننا و بخاري كم عبس مين كه آته، منز في فراي كرت من كروه لين كلام سداتنا به نسات كرجيل في كليف باكل بمُول جاتى - (حاله، مبن وكر ١٢ جن من الله) مساجد كي مولتول في اجأر التعمال في جادا يرحال منه بسونا ، كانا ، بينيا ، نها أ

مساجد کی سولتولک ناجاً برستعمال یشاب کرنا،سب سجد میں گرمیوں میں دو بیر کو نیکھے کے نیچے سجد میں آزام کرنا اور سجد کے فیصے سجد میں آزام کرنا اور سجد کے فیصانی میں خوالیہ کا میں خوالیہ کا میں میں میں ناز بالکل نہ پڑھنا۔ (حالہ ، عبلی وَرَجِم جولائی صفاقیہ)

دین کے ام سے برینی شعائر اسلام کی توہین ہورہی ہے، دین تک کا ذاق اُڑایا جا سعائر اسلام کی توہین ہورہی ہے، دین تک کا ذاق اُڑایا جا رہے، بیر دوعورتیں نیم برہندا ورتنے ہوئے لباس ہین کر بازاروں میں دعوت گناہ دیتی

پھرتی ہیں، نوجوان گناہ کے چاتے پھرتے پیکر نظر کتنے ہیں اور حدید ہوگئی ہے کہ علمار رسوم و رواج کے بچر میں بھینس کر اور فرقد رہتی کے تعصیب کاشکار ہوکر دین کے نام سے بے دینی کو رواج دى ريى بين يسل فرلصنير تعنى نتبليغ اورُرشند واصلاح اور لوگوں كما بيان واعمال كي حفاظت اُنفوں نے ترک کر دیاہے اور لالینی باتوں میں اُلجھ کر رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بیعملی اور اسلام سے ڈوری ٹرھتی جلی جارہی ہے۔ اج ربیع الاول کی و ناریخ ہے۔ دو دن کے بعد بارہ ربیع الاول کو آپ دیمیس کے کر بڑے بڑے جلوس کھیں گے، علمارلیڈر، بہلوان اور موشم کے لوگ اس کی زینیت بنیں گے ۔ جھنڈریوں، محرابوں اورطرح طرح کی آرائشوں۔۔داستے اور بازارسجائے جائیں گے۔ توالوں کی لُولیاں عبوس کے ساتھ لہک لہک ک<sup>روعش</sup>ق رسُوّل کامظام *رہ کریں گی، بلجے گلبے ساتھ ہونگے* نوجوان ، بوڈرھے اور بیچے سب دین خدا وندی کے نقاضوں سے بیے نیاز بمشانہ وارحبوس میں شامل ہول گے، نمازیں قضا ہول گی ، لاکھول رویے آدائیش وزیبائیش اور بجبی مے تعموں پر بلاصرورت خرج كر ديه جاميس كاور إس طرح إسراف وتبذير كي تمام ستتين ما زه كي جائينكي قوم کا وقت اورسوایہ دونوں برا دہوں گے اور حلوس میں شرکارید گمان کے کر گھر لوئیں گے کہ کویا انفول نے دین تی کی بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ حالا کد فرنض مے فلت اوراسلون تبذير ضرا اوراس كرسوام كوناداص كرفي والى چزين بين اوران سونقينياً وحمت كأننات صلى التعطيبوتم اورأن كاخدا كمجى راصنى نبين بول كيد (والد، خطبيجيد ورجلاني الموالية) حضرت خمالته کلید کے ہتغناری رکبت اصرت امروثی رخدالتہ طلیہ صرف کے لیے دِن رات دُعا فرايا كرتے تھے۔ اُسموں نے صرت كو ايك فطيفه تبايا اور دُعارسي فرائي الترتعالي نے ساری شکیل حل کر دی اور ایسی حالت ہوگئی اور اتنا الند تعالی نے رزق ویا کرسجان رہیجہ یں بن رہی ہیں، مرسال حج ہو رہے ہیں، قرآن مجید تھی ولئے جارہے ہیں، طلبار کومفت تعلیم دی جا

رہی ہے اور اس کے لیے مُفت کتا ہیں مہتا کی جا رہی ہیں مصرتؓ کے ہتغنا رکا بدحال تھا، کرہم تینوں بھائیوں کو لینے خرچ پر دینی تعلیم دلوائی۔ ہم لینے پاس سے کھاتے پیتے بتنے . اگر درسے سے کچھ کھاپی لیلتے تو اُس کی فیمت اوا کرتے ۔ کتا ہوں کا خرچ بھی ہمارے لینے و تر متھا بصورتؓ فرایا رتے تھے کداللہ نے اگر علم دیا ہے تو اس کو اللہ کے راہتے میں بلامعا وضہ خرچ کرو! للہ تجھاری مدد کریے گانہ (حوالہ: حجاسین ذکر ۵ راگست ها 19 ش

شخص كولسلم اورما كيسا كاسياب نظر أما جليني المان بنف ك بدس كركر المتعليب الم تا دم وصال اکشانیوں کوہیں ہابیت فراتے رہے کہ اُن میں سے بشخص فوجی *تربیّت ا*فتہ اور اسلامی فوج کا بیا ہی بنینے کا اہل ہونا چاہئے تاکہ وقت آنے رئیک کو بلاتنخوا ہ ایک بہت طری نوج متیا ہوسکے اور اگر ہمارے سابقدار باب اقتدار نے اِس اُواز برکان دھرے ہوتے تو آج يقينًا مُلك كامر باشِنده فوجي سپاسي هويا اور بهين فوج كي قلت كاشائبته كه بحبي مذكرتها الصِقت آگیا۔ ہے کہ استخور کے وعملی جامہ بہنا ہا جائے اور ہر خص اسلام اور باکتتان کا سیاہی نظر آئے۔

(حاله: معلس وكرابار اكتوبر مقاولة) حنرية خمالة عليكا فيضان حضرت رحته التدمليه كافيصنان التدبح فضل وكرم س جارى وسارى بئے اور دُعاہدے كه الله تعالى إس سلسائينيركونا ابدجارى وسارى ركھے آمين بكيل اگرچیزا کارہ ہُوں کئین بھر بھی صنرت رہمتہ اللہ عِلیہ کی ابعداری کے خیبال سے اوراُن کے نقشِ قام پر چلینه هوئے محض اُواب کی نتیت سیمجلس وکر کے بعد کھیے در کھے عرض کر دیا کتما ہوں اکر میمفید

پىلسلەڭو<u>گىن</u>ەنەپلىنەر (حالە، بىلىن كرىم ئەبىر<u>ھا 191</u> مضرت کی بیایش اور وفات رصنان می میں وفات ہوئی اور وفات کے وقت

مضرتً كى زبان بركلمة طيّبة خورب جارى تفاكمه رثيصة برُصة حضرتً كى رُوح برواز كرَّتى. (حاله: مجلس وكر ۱۸ نومبرسه ۱۹۱۵ م

مرام بامشتنبال کھانے کا اثر اکثر گوگ صنت رحمة التي عليہ سے نماز اور وکر مين ال

لگنے اور لُطف وسرور عال نہ ہونے کی وج اُوچیا کرتے تھے توصفرت فرمایا کرتے تھے کہ تم نے منرور حرام ایشتنبه ال کھایا ہوگا بحرام و مشتبه ال کھانے سے اقل توسیکی توفیق سلب ہوجاتی بنیجہ اگر نیکی ہوجائے تولطف و سکون میسر نہیں آتا۔ (حالہ بجسس ذکر ۳ رفودی ساتشائہ)

مضرب حمد المعليد كي تربيت المسادع المعليد محيل كاربيت كالمساد المعارية تقال وكارية والمائة بھی کوئی سائل آنا تو اُسے خیارت ہم سے دِلوایا کہتے تھے حالانکہ دینی کاموں میں صفرتے خمالتعلیم نے جرکیے خرج کیا اُس میں سے بشیتر کا کسی کو بھی ذرّہ براجلم نہیں ہے۔ گھروالوں اور تعلّق والوں ككواس كاعلم زهوني ديتي اأن كي اكثرواقعات سليف آتے ہيں توسب كوجيرت بوتي ہے كدأن ميسكس ورجر اخفاتفار (حاله: مبلن ذكر ١٠ فودى الافائر) ندى ئى تونى لاكولاك كالكولاك يادى ترفيق عطا فرائى التدتعالى اگرئيكيوں كى توفيق عطا فرائيں تواس كومحض الله كافسال مجيسا چائج يەہمارا كوئى كمال نهيں ہے،نيكى كى توفىق حال ہوجانا اوربات ئىچۇ گومىغە اقعات يەتوفىق كىمىند کے باعث سکسب بھی ہوجا ہا کرتی ہے اِس لیے ہمیشہ پر ڈھاکیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہلایت کے بعد گراہی سے بجائے ایک نتوت ہی ہے جوسلب نہیں ہوتی۔ (حالہ ، مبس ذکر ۱۰ مارچ سلافالہ) رزق حلال صدق مقال بعض بعائى اكثر كہتے ہیں كه نماذاور ذكر میں پہلے اثر محسوں ہواتھا اب ہنیں ہوا۔ پہلے نماز میں سکون تھا اب وساوس آتے ہیں۔ اس کی وجرکیا ہے ؟ مکیں توصرت رحمة الله عليه بي كانشخه ومرا ديا مول كيونكه وه رُوحاني امراض ك الكيبرط معقِّق تق، اُن كُتِّقِيق أَن جي بهارك لِينسُ خر كيمياكا درجر ركفتي بعيد آبي فرمايا كرت عفى كدرز ق ملال سے صدق مقال مال ہوتی ہے۔ اگر شتبہ ال کھاؤ کے تواس سے دل سیاہ ہوجائے گا، ذکر کی لذَّت بلب بوجائے گی اور نماز مین شیط فی وسوسے آئیں گے۔ (حوالہ بملسِ ذکر ١٠ مارچ سانا الله) مضرت کی بهتر و مال جب موت کافرشته آیا تو مین صفرت رحته الدیولید کے پاس مصرت کافرشته آیا تو مین صفرت رحته الدیولید کے پاس ماضر تصار کی دورہ افطار کرنے کی نوبت بہنج آئی۔ ماضر تصار محمد کی دورہ افطار کرنے کی نوبت بہنج آئی۔ ماضر تصار کی دورہ افطار کرنے کی نوبت بہنج آئی۔ ماس کا دورہ اور جب دار دار ماری سلاوالی ا

(حاله بملن ذکر ۱۰ ماری ساناواد) حضرت کی نیابت آج دِن بھرلس میں ضرکزار ما ہوں مبنخار بھی ہے تکر صنے کی ج

ڈیوٹیاں اور فرائض ہیں اُن کے سلسلے میں ہر کام کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی وقت رینہیں کھاسکتا او<sup>ر</sup> اس ربیمی میں خوش ہوں کہ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے بیر کام لے رہدہ میں ۔ (حوالہ مجلس ذکر ارباج سالاقائہ) حضرت بابا فرید کے مزار رئرا نوار برخرافات گزشته دنوں میں فرکے دوران کیٹین صِّلع مَنْكُمری سے گزرنے كا اتّفاق ہوًا۔ ایک صاحب نے مجھ سے صنرتِ بابا فریڈے مزار پر جانے کی اجازت مانگی توئیں نے اجازت دیے دی، اُن کو راستے میں رات ہوگئی بنواب میں کیا <sup>دی</sup>کھتے میں کہ اُن کو ایک سانپ نے ٹوس لیا اور *حضرت رحمت*ا لٹریلیہ ا گئے اور انھوں نے مک پر دُم کرے دیا تو اُس کا زہرزائل ہوگیا اور تکلیف رفع ہوگئی اور فرمایا کہ فورًا والیس علیے جاؤ۔ دُوسری طون جب ہم سفرسے واپسی پرلامور آرہے تھے توعصر کی نماز کا وقت پاکٹین کے قریب ہوگیا۔ میں نے سوچا کہ چلوعصر کی نماز مزار کے ہا ہوسجدہ وہا کرچھ لیں اور ساتھ فاتھ بھی کہ لیں گے لیکن جب ہم وہاں پنیچے تو ہماری حیانی کی حدنہ رہی کہ جو آدمی بھی آیا تھا پیلے دہلیز رہی جدہ کراتھا پھر اندرجا کر قبر رہیجدہ کرنا تھا۔ مزار کے پاس ٹھٹ<u> کے بھٹٹ مٹھا</u>ئیاں بٹ رہی تھیں اور ساتھ ہجد میں نہ کوئی بندہ نہ بندہ کی ذات یمن صاحب کوئی<u>ں نے مزار پرجانے کی</u> اجازت دی تھی اسفو<del>ل کے</del> اپنی خواب مُنائی۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ آپ پیلے کہی گئے نہیں تھے اور نہی آپ کوعلم تھا کہ وہاں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔اس <u>یا ہے</u> آپ نے مجھے اجازت دے دی کیکن خواب کے ڈا<u>ر م</u>یعے حضِرتٌ نے مجھے منع فرہا دیا اور آپ کو وہاں لے جاکرالٹد تعالیٰ نے سب کچھ دِ کھا دیا کا کہ آئنڈ آپ كسى كووبل جانيه كى اجازت ندديس كيونكه وبإن سب كام اسلامي تعيلمات كيفلاف بهوشه مين (مبلس ذكر، اربي سلافلة) امتحان سے پہلے جوتیاری ہوجائے وہرکام آتی ہے

شكراداكيا كرنا ہوں كەڭس نے يېمىن اپنى بارگاه مېن حاضر ہوكراپنى ياد كى توفىق عطا فيرانى - بيجه آپ اللہ کے دربار میں عاضر ہوکرا ملنہ کا ذکر کرتے ہیں میحض اللہ کا فضل وکرم ہے، اُس کی پیغاص عنایت ہے،اُس کا جننا بھی سکر کریں کم ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ طرافتیتی ہے۔ استحال سے پہلے جرتیاری ہوجائے وہی کام آتی ہے۔ اسی طرح اس حنیدروزہ زندگی میں آخرت سے امتحان کی تیاری خوُب زوروں سے کرنی چاپیئیے تاکہ امتحان میں کامیاب ہوجامیں نیکن اگراس فیرست اورموقع

سے فائدہ ندائھایا ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں وقت صرف ندکیا ، نافرانیوں میں زندگی سبر كردى توبير آخرت كے امتحان میں سخت شکل پیش آئے گی اور نا كامی كی صورت میں جنّم كامنه ومکیفنا بڑے گا۔ (حالہ مجابس وکر ۱۲ راپیل سلافاتہ) لِنَدُ مُرْشُدُ كُونا جَائِزُ تُكليف نَهِي و نَبْرِ جَائِمَ عِيدً اللهِ مِصِيدَ كَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال وعدہ کرکے لے جاتے ہیں کہ دقت پر بہنیا دیں گے اوراپنی مجبوریاں چین کرتے ہیں کئی بینیں د کیھنے کراگروہ وعدہ بورا نہ کرسکے تو دوسرے کے فرائض پر زدیڑے گی بنیانچہ آج بھی ہی ہوا ، میں نے ہتنیار ُعذر کیا کرمجلس ذکرہے، مجھے ہرحال میں مغرب کے وقت شیرانوالہ ہونا جا ہیئے اسکیں اِس *دعدے ب*رکہ وہ مغرب <u>سے پہلے مجھے شیرا</u>نوا لہنیا دی<u>ں گے اپنی مگر لے گئے</u>۔ اب واپسی پر وبإن سوارى كا انتظام نه تها، بس كا انتظار كيا گيا تُكيني ركشا كا و بإن نشان نه تها، آخر قهرورلوثي برجان درولیش مٹرک پر کھڑا ہوگیا۔ وہ لوگ بھی میرے ساتھ پرلشیان مٹوئے اور مجھے بھی ریشانی ہوئی ٹیلیفون کرکے اِظلاع دیناچاہی تو دفترسے سی نے ٹیلیفون نه اُٹھایا، دفتر اُس وقت بند ہوگا اُخر نیال آیا اسٹلیفیون کاکیا فائدہ کروقت ضرورت کام ہی نداسکے۔اب فیصلہ کرایا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی مجبور کبیوں نذکرے اور اپنی مغدوری کا کتنا نہی اظہار کبیوں نذکریے میں حمجات کوکسی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔اب آج کی ہاخیر کے لیے میں آپ سے معذرت نواہ ہوں بہرجال فڈا كاشتحيب كدشرك بركظرت تقے كه كوئى امريجن وہاں۔۔اپنى كارميں گزرہے۔ تھے توعيسا نى مگر شرافت فراجع دے دے۔ اُنفیس اِنقددے کرسائقیوں نے کواکیا تو اُنفول نے کاردوک لی اور مجھے کار پر بٹھا کر ہیاں چھوڑ گئے ورنہ میں آج پہنچ ہی نہیں سکتا تھا اور مجلس دکر کا ناغہ ہو جاما - چاہیئے تو یہ تھا کرمیری انچر کی وجہ سے کوئی صاحب ذکر کرا دیتے لیکن ج کرکسی کو کہا ہوا نهيس تفاراس يدعين مكن تفاكه ناغر مي بهوجاتا، فداكا شكرين كدالله يم مجهيها بهنج إديا-(حواله بمبلس وكر الارابريل سلافلة) صرت مرالی علیه کافلی گون می نیم نیم نیم الدولید کو داری سادی دگی ایم می الدولید کافلی کون می الدولید کافلی كقدربينا اورزُوكهاسُوكها كهاياليكن جوقلبي كونُ النفيل ميتسرتها جس درجه ومطمئن عقيه أسوره کسی با دشاہ کو بھی طمین نہیں یا ما۔ ٹریے سے بڑے وُنیا دار اور رئیس کو اس سکون کے ساتھ زندگی

بسركرت نهيس دكيها ـ اورحال ريخا كد تهي هماري والده مرحومة في يركه دياكة مصنرت يرهمهي تشيك شماك كرالين توفرها يكرتي تته جانونتها داكام، ونياسية بين إس حال مين خصيفين ہنا چا ہتا کہ انٹیس اور روڑے میرے نام پر کھھے ہاں کیکن اس کے باوجود اللہ نے چودہ مرتب عج اور عرسے کی سعاوت سے بہرہ ور فرمایا .ساری زندگی گھر میں تو سکاری نوست نہیں ہی گھر

كى طوف سى معى خوش كنة اوراولادى طوف سي معى خوش كنة و رواد بملس ذكر ١١ رابي سندوله) توكل كالمتحم عهوم التراك توكل كافهوم غلط سجق بين. عام لوكول ك نزديك اس كا

مطلب بدایا جاتائے کدانسان برکاروں اور ایا ہجوں کی زندگی بسرکرے۔ ہاتھ یا وَان تورُ کر بیٹھارے کوئی کام نذکریے، لوگوں کےصدفات وخیارت اور نذر و ہدایا پر نظررکھے لیکن قرآن تھیم کامفہُوہ اس سے الک مختلف ہے۔ قرآن کریم کی رُوسے اوگل کے معنی یہ ہوں گے کہ شکلات ومصائب کے وقت بهت والتقللل، عزم واثبات أورعوش وولولة عمل كيساته مصروب كاربرو بتائج وثمارت كى طرف سے خوفنرده بهوكر اپنے فرائض حيات ترك مذكر بسكرالله تعالى سے كامل توقع رکھے كم وہ

ضرور کامیابی عطافراین گے۔ (حالہ: عبس ذکر ۲۸ رابیا سالالله) مفری کی آخری من الدیاجات دوستوں، بیشتے داروں اور محد میں اپنی استعداد

كمطابق اشاعت اسلام كى جائے- (حالد، عبس وكر ۵، متى ستاوا ،)

سر مرکض ملمانول وینی دنوق این صوبیت بین نے مجدالتد سرعد کے ہرگوشے میں مرکز کے مسلمانول وینی دنور آئی نظر مرکز میں دور آئی نظر مرکز میں دور آئی نظر مرکز میں دور آئی نظر میں مرکز میں مرکز میں دور آئی نظر میں مرکز میں آتی ہیں۔ لوگوں کی اکثرتت نمازی اورعبادت کی بابندہے ۔ الله کے نام سے عبت اور دینی غیرت و تمييت كا جذب بر مكبر موجود بي - كوال اين ايك شخص دُور دراز ـــــا پني بهنوں اور ستورات كو كرأيا اورأىفين صلقة سبعيت بين واخل كرايا يمين أكرجي بشيتو نهين جانيا منحر بهري صرت كي

وج سے لوگ والها نشفقت كے ساتھ تشريف لاتے رہے اور نشتو دان اپني زبان ميں سرالفاظ كَيْ رَجِ إِنَّى فَرَاتِ رہے۔ اللّٰه كا احسان ہے كەصرت رحمته اللّٰه عليه كے ام ليوا اور جان ثار و نيا كے گوشے گوشے میں موجُ ومیں اور اللہ اللہ کی مجالس ر<u>عائے ہوئے ہیں</u>۔ (علس وکر ۱۱ رسی سالنوایہ)

(علد، مبس ذكر ١١ من ملافل ) المك المركب على المركب المركب

ائی تواس کے لیے امداد اُنھیں بہشر انک پار ہی سے طبی ہے اور انک پار کے غیر ورسلما نوں نے بیشر تن من دهن سے دین کی فدرست کی ہے . مجھے تو تفیقت ہے وہاں جا کرٹری توشی بُوئی ۔

لوگول كے پير بينشرع ، إعقول مينسبييس، دِل مين غيرت ايماني اور بازوول ميں جان - سبب چنرین ولال دیکھنے میں آتی ہیں ۔ لباس اور وضع قطع سب اسلامی ہے۔ (علبون کر ۱۱ رئی سلافائر)

عُم طُف طِن مِي مَ اللهِ المِل

بئے۔ بگوں بگوں وقت گزرا جارہ بئے اتناہی ہم موت کے قربیب ہوتے جارہ جی ۔ (عالہ: علین ذکر اور مئی سلالالا؛) اکا برکا مذکرہ کی مجھے نیز بنخار رہا اور زکام کی تئی کلیمٹ ہے۔ نماز طرحنا بھی شکل تھا۔

يحيه ركه كريمي نماز لي<u>صف سے سر</u>ور و ہتواتھا اور بوجم لمحسو*س ہت*واتھا مولانا غلام **غوث كو ہ**تھ وكھایا تواُنفول نے محل آزام کرنے کو کہا اور کہا کریہ بے خوابی کی وجہ سے بئے۔ مجھے صربت مدنی کا واقعہ یادا گیا بص*رت رحت*ا منترطبیہ کے کمرہ میں مبٹھے کرصفرت مولاما سیوطا امنیشاہ بخاری <u>میصفر</u>ٹ سے

يه واقعه باين كياتها حضرت مدني اپنے دور كے بے شال اور باكال ولى الله گزرے ہيں۔ ملكه نوثر بھیرت کے امرمعالی ، ہمارے صرفت اُن کے ارسے میں فرایا کرتے تھے" میں فتم کھائے کو تیار

بول كرساري ُونيا ميں إس وقت حضرت مدنى الكے پائے كا ولى الله نهيں ہے " ١٣ سال يوبنوي مين قال الله و قال الرّسوّل كي تعليم كي توفيق نصيب بهو تي اور اپنے آپ كو"مها جرمد ني "كهلا<u>يا كتر ت</u> تے بھزت ثناہ صاحبؒ نے ہمار کے صفرتُ کو واقعہ شنایا کہ " میں نے ایک مرتبہ مضرت مدنیُّ

معصرض كياكر "مضرت إمجه نماز ميل طعن نهيل أنا" توصرت مدنى في في فرواي "اتجاب تواك

نماز نُطف کے لیے بڑھتے ہیں'؟ حضرت شاہ صاحب فراتے ہیں کہ ' میں یا بی یا نی ہوگیا ، کہ مين يكس متى سے اور كياسوال كرمائيا ورك ؟ (حاله : عبلس ذكر ما رجن الافلة)

حضرت حمله لتوليه كى عادت شريفير همار يحضرت وحته التعليدكي عادت تلفيقي

كفجرى نمازى يبلے اور تهجرى نمازكے بعد لبند كوازى وكركياكرتے تھے الفين نظم وصبط كا

اس قدر خیال رستها که چاہد نیندخراب ہو سارے کام کرائے بھی اپنے اوراد واشغال کوپ<u>ا کے کتے</u> ا این دورمین ساری ساری دارت را بیته بهی رینند مگر دِکراندیک معرولات مین کمی ندآنی دی -

(حاله، مبلس وکر ۱مرجان سلافلهٔ) بسلسلهٔ این ورسی او کام بسلسلهٔ این ورسی او کام بسلهٔ عالیه قادریه مین وکرِضی اور و کرجروونوں کامعول ہے۔

وكرج بمغرب كى نمازك بعدس لے كرطلوع فيرك كسى جى دقت كيا جاسكانے اور وكر نفى كے ليے كونى قيدنهيں، يه ہرگھڑى اور ہرمقام پر چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اُٹھتے بیٹھتے جاری رینا چاہیجے

ہمارے اکابر کی مجوں برجلس وکر ہو تی ہے بعض جگہ غرب کی نماز کے بعد بعض جگہ عشار کے بعد اوربعض جكه تهجّد كے بعد حلقهٔ ذكر ہواہے اور بعض تفامات ایسے بھی ہیں جمال مغرب اورغشار کے

بعدا در سحری کے دقت دو مرتبہ علقهٔ ذکر ہوجا آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کوجہنی توفیق دے وہ اس كافضل اورانعام بيده

این سعادت بزورِ بازُونیست تا نه بخث د فکد کے خشند وكرنصى سية توانسان كوكسى وقت بجى غافل نههوا چابيئية لطائف ستة قلبئ روحي بتري

نفسى خفى اوراخفي بر ذكر ، بإس انفاس ، ذكر أرَّه ،صفاتِ سبع كم اقبے ،سلطان الا ذكار ، نفی اثبات اور دوسر<u>ے از کار ہرروز جاری رہینے ج</u>اہئیں۔ اور *ذکر ق*لبی اور پا<sub>ی</sub>س انفاس سے توكسى لمرهم عفلت مذرتني حلبية بميرانشارالتداكيب وقت ايسا آجاتا بيه كدانسان سوياجموا

ہونا ہے گر ذکر جاری رہتا ہے اوروہ ہوش در دم " کیملی تصور بن جاتا ہے۔ له ر ومجلس وكر ورجان سلاموام)

له جودم غافل سودم كافر (حضرتِ اقدين بالبيعة شاه صاحبٌ سفقل فولت عقم) ير مديث مبارك مَنام عَيْناية وَلاَينام قَلِين (مضرت الدسُّ اكثر رُيطة عقم)

ان سے سوتیم کاسلوک ہونا چاہیئے ؟ اِس پر میں نے اُسے جاب دیا کہ بھائی پیلے یہ تو تباؤ کہ تم کو

كسى كم مندوب بونه كالقين كيوكو بهوكا ؟ آب كوكس طرح تبه جليك كاكه كوئي شخص في الواقعه

مجدوب ہے ؟ جب آپ کوعلم ہی نہیں ہوسکتا تو پھراکپ اُس بر کوئی محم کیونحر لگا سکتے ہیں ؟

وكيهية إحضرت رحمة الشعلية فرمايا كرت تقفه كدهر مايك مجذوب نهيس بتوا اور سرمخبروب كأبل نهيس

بهوّا و نكاه باطن ركف والاتو فررًا بترجلال كاكريتخص كس درجه كاجيد ؟ بمخدوب بيمانين؟

آپ سی کو ڈکھ نہ دیں، تنگ نہ کریں اوراُن کو اپنے حال پڑھپوڑ دیں۔ فاتر لعقل سے لیشریعیت نے رعابیت رکھی ہے۔ بناوٹی مجذوب شریعیت کی نگاہوں میں برترین مجرم ہے اور کھامجذوالج ج التنغراق كے بیشِ نظر نظ اركان اسلام كى بابندى نهيس كرا اور مغلوب الحال مقابع إس يك قابلِ مواخذه نهين سيكم كسي صورت مير ملفتدار وميشيوا نهيس بوسكما اوراس كأكوني عمل شريعيت میں کسی طرح مُحبّت قرار نہیں دیا جا سکتا ۔ اپنی جگہ اللہ تعالیٰ سے دِل کے ارمُجِرِّے ہونے کی <del>وجبے</del> اگرچ<sub>ې</sub>ر پېلندمتفام پر بهوگانگرنژرنسيت وطريقيت ميں وه را منهانی اور مړاييت <u>که فرا</u>نص انجام نهيل ومصنكنا اورندسي أمسه إدى وميشوا إورشعل راه نبايا جاسكنا بيربيي وحبه بهك مزركون سيكسى سلسلے نے مجازیب کی بعیت روانہ ہیں دکھی اور نہی عود مجنروب کسی کو ببعیت کرتے ہیں. ان کو تو

آننا ہوش ہی نہیں ہونا کہ وہ ڈوسرے کی خبرلیں جہ جائیجہ اُن کو ہادی و بیشیوا بنایا جائے بیجیت صر

الله كالحكم ہے، رسول الله حتی اللہ علیہ وَتم كئ تست اور آئپ كا طریقہ ہے صحابَہ کا فُم كا طرزعمل ہے ا

اورانُ كے نقش قدم برچلینے والے علما رصلحا راوراولیا رامنت كا اجماع بيمه ـ رعبن كر و مجان سلافلير)

آدی کے ایٹ کل ہے جس طرح کھرہے اور کھوٹے سکتے ہوتے ہیں اسی طرح کوئی مجذوب کھرابھی بوسكتاب اوركوني بناوني اور كهوائمي بهوسكتاب اوربيح بمكن بيحكد كوني فاتر لعقل بي بهوراس لير

بے توکس مقام کاہے؟ اگر نہیں ہے تو اِس میں ایمان ہے یا نہیں ؛ نیکن عام آدمی اندازہ نہیں کر سكنا كدير مخدوب ہے ياسر بھيرا اور ماڳل ہے بينا پنجانتيني طور پراس كے تتعلق کمچھ کہنا عام اولا مزار

ربہتے ہیں، نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کی تمام حرکات بظاہر شریعیت کے خلاف بین تو

كيا كلم ہے؟ اوران سے از رُوئِے تُربعیت كيا براؤكيا جانا چاہيئے؟ آخر بي<sup>ننگ</sup> دھر گ*کيٹے* 

مرباً كل مخور نبدل ورمري و باكل نهيس مجمد البي البي كمرشخص معزوب المرباكل مخد البي كالمربي كالمربي كالمربي كالمربي المربي كالمربي كال

صحبت کارنگ کروروں کے ساتھ اور بازوں کے ساتھ کھانا پینا، رسناسہنا رکھا سے سرکے اور بدارگ رُی رہالہ میں مشتہ ہوں اس مط حالا رکھاہے۔بڑے اور بدلوگ بُری مجالس میں میٹھتے ہیں اس طرح اگر

آپ ئیک بنیا چاہتے ہیں،التہ تعالی کی رضا حال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اُٹھنا بٹیفیا،الوَّرصنا

بحجهونا نبيك لوگوں كے ساتھ رکھيں جواللہ تعالیٰ كا كثرت سے دِكر كرنتے ہيں جن كو آخرت كی فکر بچورہ بیک دوں ۔ در اور ایس بیری بیری اس بیری کا رنگ بڑھ جائے گا۔ (حالہ: البسن ذکر بیری کا رنگ بڑھ جائے گا۔ (حالہ: البسن ذکر الدولاء)

ير كامُ تَنْ يَصِيحِي الرخلاف مِينِ المصنوصةي التعليدوللم كنام ليوا ظاري زيد ورزيت

اورنمائِش وآرائِش میں تو مگن ہیں لیکن دِلول کی دُنیا بدلنے کی ہمیں کوئی اُوکر نہیں حقیقی اسلام سے

ہمیں کوئی سروکارنہیں د؛ اوراسان وتبذر کو ہم<sup>عی</sup>ن اسلام سم<u>ھے بٹیے</u> ہیں۔ آخر ب<u>ہ علیہ ح</u>کوسس'

جمنٹریاں ، چراغاں اور اس قینم کی دُوسری چیزیں کو اُن سے اسلام کی ترجان ہیں ؟ مدینے والے نے ان جہ تومهيس يتعليم مركزنه دى تقى اصحاب رسول النيز اور مهارے اسلاف شيخ نے هي ميطريق كارسلاف ي

منانے کا سرکز ایجا دندکیا تفاریو کس بنیا در اسراف و تبذیر کی بیسادی عادت اُٹھائی جاتی ہے؟ اسرکا كونى جواز بُين تربعيتِ محدِّيه مين ؟ اگر نهاي اور تعينيا نهاين تو مجرير كهنا پايك كا ٥٠

ترسم كرىمعبەزسى اسے اعرابي! كىس داە كەتومى دوى بىزكشالىت در اسلمانوں نے بیغیرا توام کی بھونڈی نقل شروع کر دی ہے اور عب طرح وہ اپنے تہوارو<sup>ں</sup>

مين رنگ دليان اور الله علك كرتے ہيں ہم زيمبي اِس تقريبِ عيد كولهو ولعب كا اكھاڑہ بنا ديا بيه بيني سجيًّ سجانًا ، مزاميركا بتنعيال اور دوران طبوس نمازون كاكوئي لحاظه ندركفنا كهال كا اسلام بينه ؟

اس كے ملاوہ چيو ٹے جيجے ان دنوں صبك الجستے پھرتے ہيں اور ہرسُسا فرى طون للجا أنى ہوتى لظروں سے دنکیفتے اور ہارہ وفات کا چندہ مانگتے ہیں۔ کیا حضور صلّی التّدعلیہ ویکم نے امّت کو بھیک ما محن كالعلىم دى هى ؟ آخران لوكول نے أس بى رحمت كايد ارشاد نبيل سناكر فيعيد والے المحص

أور والا بانتصر بعيد بير محبوط و المعربي والتعربي الله المالي والشمندي المالي والشمندي الم کیا اس عمر میں ہاتھ بھیلانے والے بیتے ساری عمر ہاتھ ہی بھیلاتے تو نہیں رہیں گے ؟ پیسب چنریں ہمیں تھنٹے دل سے اور تعصب کی عینک اُنار کر دمینا چاہئیں اور غور کرنا چاہیئے کہ ان ہی کیا گیا

مفاسدىنپال دىن ؟ يېمىن لىپنىڭسلان بھائيول كومختېت سىتىمجىانا چاپىنىئے كەبىط زىمىل اسلام كىساتق

دوستی نہیں ملکہ دوست نما نشمنی ہے اور ہم جس قدر حلد اِن چیزوں سے دست کیش ہوجائیں سما<sup>ہے</sup>

سى ماين بشريئي . (حواله بعبلسبن ذكر ٢٣ جون ٢٢٩٤١) زندگی کا کوئی بھرستہیں منہی کا کوئی بھروستہیں۔ نہم اپنی مرضی سے آئے تقاور فرنستہیں مرحوم مرکبی کا کوئی بھرستہیں مرحوم البراماض دل ٹریشہ ور واکٹر تھے ،میرے اموں اُن کے زیرعِلاج تھے ۔ واکٹر مرحوم دُوسرے

واکثروں کوضروری بدایات دے کر ایک صروری کام کے لیے راولیٹیٹری گئے اور کہ گئے کہ ان کا خاص خیال رکھنا <sup>م</sup>یس ریسوں آگران کاعلاج کروں گا۔ خدا کی قدرت دیکھی*ں کہ ڈاکٹر کرن*ا المخش

مرعوم جوبالسل صيحتع وتندرست تنقي كمستنهم كي ببياري زعتى دُوسرت بهي دن راولدنندي مير ف ل كا دُوره لرِنے سے وفات بلگئے اور عیسرے دن لاہوران کی تیت آئی اور میرے اموں صاحر بالجام علیہ

بهوسكتے له (حالہ جملس ذكر بيركان حاج كبشياح دصاحب، كوظ عبدالمالك ١٠ حِولاتي سائية لايُر)

اُولاً وكوالسوالول كم بس تعمى معلى الماري المتحسطرة أب على مبته بين كم آب كاولاد الله والمواد الله الماري الماري

اوراگروه برُهائی میں کمزور مہول تو اُن کے لیے پائیوبیٹ ٹیوشن کا بندولست کرتے ہیں اکرامتحان

میں کامیاب ہوجائیں، اسی طرح اپنی اولاد کو نیک، تنفی ورپر ہنرگار بنانے کے لیے کوشین مہت كرين،أن كو دينى تعليمات سے روشناس كرائيں بسى الله والے كے پاس لے كرما يا كريں، قرآن ميث

کے درس میں خود کے کرجائیں، فرآن مجبید کی تعلیم دِلوائیں، اپنے اوراُن کے اخلاق کو اعلیٰ اور مباند

بنائین اکه وه آئنده زندگی میں دوسروں کے لیے رحمت بنے ، لوگوں کی ہاریت کا سامان بنے اورآپ ك ليصدقة جاربيب ر (واله : مبل وكر كوط عبدالمالك ١ جولاني مولاولة)

درجَهُ كال مُك بينيا جائت الميني الكربي ثيثى ما يون مين مكر حيوري تووه ما توليه الرائبي ورجَهُ كال مكن الرائبي

بیج کو زمین میں بودیا جائے توائس میں سے ایک ہرا بھرا بچدائی کا ایک آم گی شاہر بنیاں میں اپنی ستی کوفنا کر دیتی ہے تو وہ درضت بن کر ہرسال ہزاروں آم دیتی ہے۔ اِسی طرح انساکیا ل یک اس وقت کے نہیں پینچ آجب تک وہ لینے آپ کو اللہ کی رضامیل فنا نہیں کر دتیا۔ ۔

مِٹا نے اپنی مہتی کو اگر کچیے مرتبہ جاسیے مسکد دانہ خاک میں مِل کر گل و گلزار ہو<del>ا ہے</del>

مرید کی کہتے ہیں؟ مرید کی کہتے ہیں؟ مرید کی کہتے ہیں؟ مرید کی کہتے ہیں؟ مرید کی کہتے ہیں؟

كوكهته بين حس كو هرلمحه اور بهروقت آخرت كي نجات كي فكر لكي هو بحس كو دُنيا كاكسي فتم كا لايج نه

ہو، جو ہروقت رضائے الہی حال کرنے کے لیے بے چین ہوجس طرح طالب علم کوامتحال ہوئیس ہونے کی فکر مگی رمہتی ہے، اُس کی کامیابی حال ہونے تک عبین وسکون نہیں ملتا اِس طرح مُربیعی

برلمحه نجات أخروى كيداني فكرمندر متهاب اور برقدم التدتعالي كي صاكيه طابق أتحا أبي أش کے لیے یرونیا قیدفانہے اللہ تعالیٰ کی وشنودی صل کرنے کے لیے اُسٹے تلف تھم کی کالیف

كإسامنا كزا يراً سبك و (عالد مبس وكر ٢٥ راكست ستدول )

( حواله : مجلس وكر ١٥ إكست كلا لاله)

بے بروگی کا سلاب اج کے تایا جائے کہ قرآن تھی نے زناکے مخرکات تکھے روکنے

اوربے حیائی سے بجانے کے لیے کیا کیا احتیاطیس شیس کی ہیں۔ اینچ کون جساہے کہ عورت کا تمام جىم سترەين شامل ہے۔ صوف بہنچوں ك ہاتھ اور گِٽُوں سے پنچے كك باؤں اور چېرہ كھُلارہ عمّا

بجاور وه هی محارم کے سلسنے انکین اب سی کو احساس می نہیں۔ اسپینین سکھ کر کھنیوں کہ۔، مُنیوں سے بازوؤل کے اور بازوؤں سے بغلول ک*ک پہنچ گئی ہیں۔ گری*ان <u>کھلتے کھلتے</u> سبینہ کی غُراِنیوں کک آبہنچاہے۔ گربیان اور لمبی استینوں کا تورواج ہی معدوم ہو گیاہیے اور جراباس

بپنیا جا آہے وہ اتنا بار کی۔ اور شیت ہوا ہے کہ اُس میں طبد صاف حبکتی ہے اور حبر کا ایک کیب عضوطليمه عليحده نظر آمايد وعاله بنطبيعبد ، اكتورسالالاله)

بررگوں دعار رین کی خود می کس کریں اور ہے کی بزرگوں سے دُعار کرانے پربت برگوں سے دُعار کرانے پربت برگوں سے دُعار کرانے پربت برگوں میں کا مہنیں کرتے۔

مناز ہے مندروزہ ، نه ذکر ہے السبح ، غرض کو تی مل اللہ کی حشنو دی اور رصا کا نہیں کرتے ۔ اِس دُومروں کی دُعا کو کا فی وشا فی سمجھتے ہیں۔ دُنیا دی شکلات کو دُورکر نے کے لیے بزرگوں سے

نطیفه رئی چ<u>ے لیت</u>ے میں۔ فطیفه اورعبادت و ذِکر کرنے میں صرف وُنیا وی نفع تقصو دہتوا ہئے \_ رضار اللي نهيس ہوتی۔ (حالہ : مجلس نوکر ۲راکتوبرالالالہ)

مضرت سَرِه على في المعلم الله المعلم ولا الله تعالى على الله تعالى الله

كرسے) نے فرمایا كه ربوڑریاں لاؤ عشار كے بعد كا وقت تھا بسجد فتح پورى كے پاس ايك چو باره

تخاصِ مِينُ نظارة المعارف قرآنية " قائم تھا ميں وہاں۔ سے چلا، کئی بازار بھے ا، کوئی ریوڑ بول الا نظرنه آبا اورصنرت مولانا كى عاوت نتى كه اگر أكر مركها جائے كەجىزىندى ملى نوخفا ہوئے كر دملى جيسے

شهر ميں چيزينيں ملى ؟ إس يصيب بيترا بيرانا ووزبكل كيا۔ ايك دكان نظر آئي۔ ايك فريعا آدمي

جوسجد فتح پوری کے پاس سارا دن چینج چنج کر راوڑ ماں بیجا کراتھا، وہاں بیٹھاتھا۔ اُس سے میں

نے ربوڑ ماں لیں۔ اللہ نے جر ربوڑ ماں ہمار می شمت میں کہی تھیں، اُن کے لیے کتنے بچڑ کا شکر میں ببنيا؟ (راوى احضر عشيخ التنير مقاله عليه) (حاله المبلس وكر ٢١ راكتوبر الهواير)

لِنے کھوں مدفی کرا الکریارو استولیارو استولیاری دراللہ کی ترونیہ بھاڑلہ ہوا در جناب

نِكِرالله كرنه كى بىت ككيد فواتى ب، ايك مرتبه فراكيكه اپنے گھروں كوقبرستان ، نباؤ، أن كوالله کے ذکرسے نتورکرو بھرت اس صدیث کے نمن میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بجیّاں کو گھرول ایں

بیشا کر وکرا ملند کرایا کرو اس سے الله تعالیٰ کی تشیں اور برکتیں نازل ہوں گی، فلوب میں مجتب اور

اً لفت بدیا ہوگی، گھروں میں اطراقی محبکہ نے نہیں ہول گے۔ (حالہ بمبس ذکر ۸رفروری عامیہ) فِرِكُوالله سيترب دِق دُور مهوكيا ميرك ايك دوست كوتب دق مركيا مزاون

علاج مُعالیے کیے لیکن کچھ افاقدنہ ہُوا۔ آخر مائیس ہوکر مجھے سے کہنے گئے کہ میری طبیعت ہروقت بے چین رہتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، کیں اس زندگی سے الکل نا اُمتید مہدگیا ہول " کیں نے

اُس كوحوصله دِلاسا دیا اور لبندآوا زہے دِکڑا ملیہ کرنے كو كہا، اُس نے صنرت كے مزار پرجاكر رونا شروع کردیا بجب رونے سے دل بھرگیا تو دِکر کرنا شروع کیا۔ آہشہ آہشہ اُسے ذکر اللہ کرنے کا له حضرت لا بورى نورًا لتدمر قده

شوق بیدا ہوگیا ۔ اُس کابیان ہے کہ" کی نے سے میری تب دق کی بیاری دُور ہوگئی ہے۔" تھیک ہوں ۔ اللہ کا نام لیننے کی برکت سے میری تب دق کی بیاری دُور ہوگئی ہے۔" (حالہ : مبس ذکر ۱۱ فروری کافائی) مضرت فی کی کامنی مسیدی ومولائی، شیخ العرب واجم صنرت مولانا حسین احد فی

نور التدم قدم کوجن لوگوں نے دکیجا ہے وہ جانتے ہیں کہ صریت نے افرالے ہی متواضع اور بینفس

تضاوراً ن كى ستى كامل طور ربيفنا بهو يحيى تقى ـ أن كا ايب دا قِعة صرت رحته السعالية اكثر بيا رفسه إلى

كرتے تھے كه وه بنيت الله نشراف حج كے لية شراف لے كئے وہاں صرت مولانا عبدالله فاروقی ت

رمة التعليد في أن كائبواً أنها ليار بس بيركياتها صريبين في فيضة من الماعبد لتدفارُه في صبية

كامجومًا اپنے سربر يركھ ليا اورائس وقت تك سرسے نہيں ہٹا ياجب كك كرمولاما فاروقي لينے آئيدہ

ك يداليا درنه كاعهد نهيس كرليا علاوه ازير صنرت يشخ مهيشه ابنه ام كرمائد الكرافيل

حُسین احدٌ <u>لکھتے رہے۔</u>عالا نکہ اُن کامقام یہ تھا کہ *صنرت رحن*ہ التہ علیفتھ کھا کرفر مایا کرتے تھے کہ

راری دُنیا میں صنرت مدنی رحتہ اللہ علیہ کی کوئی نبطیراس وقت موجُد رہنیں ہے مصنرت رائے لیُوری

رحمة التدعليه نيعي أن كيتعلق به فرماياتها كه يبلية توهم صنرت مولاناحسُين احمرصاحب رحمة التدعليه

كولس أيك عالم هى سيحق تق ليكن ايك دن عالم جذب مين جود كميا توجهال صرت مولانات ميل حمد

صاحب رحته الله عليه كيه بأؤل يخفه وبإل مهادا سرتها مصنرت المير شريعيت رحته السطلير صنرت فيخ مدني م

کوتھوی کا پہاڑ کہا کرتے تھے اور اُن کا نام زبان پرآتے ہی تقیدت سے دل ونگاہ کو مُحکا فیتے تھے۔
(حالہ بہبس وکر ۲۲ فروری کا لئہ)

پاکتان میں سلامی قوانین فا فذنہ ہوسکے اس پاکسرزمین کو حال کرنے کے لیے

علمائے رّبانی اورسلمانوں نے ٹری ٹری قر اِنیاں دیں۔ اُنگریز کے نایاک قدم کو بیاں سے بہشر کے لیے

نکال دیا۔اسلام کے بیے،التداوراش کے رسول کے قرانین کو نافذ کرنے کے بیے یہ ملک عال کیا گیا۔

لیکن افسوس صدا فنسوس کے کہ قانون انگریز کا بنایا بھوا ہی حیل رہے۔ اللہ اوراش کے رسول سے

احکامات اور توانین کوکسی تحومت نے بھی نا فذنہیں کیا۔

مُرِّتد ہونے برِنزع کے وقت عذاب

(حواله: معلس وكر كم إبريل سيافائه)

دملی میں ایکشخص تین دن مک موت میات

كى شكش مين مُبلّار دو اس طرح كرابتاتها اورايسي خوفناك آواز بپدا بهوتى تقى سب طرح كسى بیل کے وزیح کرنے سے خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے۔ سارے گھروالے اور محلہ دارا ذہیت میں متبلا تھے

جب ده مرگیا تومیر را کے عیسانی اگئے کہ لاش ہم نے لے جانی ہے کیونکہ ریمنی سال ہوئے عیسائی ہو

گیاتھا اور اس نے ہمیں کھے کر دیا ہواہے کیمیرے مرنے کے بعدمیری لاش صیابیوں کے والے کر دی جائے ۔ وُنیا کے خِید سکوں کی خاطر وہ مُرتد ہوگیا اور خت عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہوگیا.

احالہ، مبس، در ، رابیل مختللہ) مناوت قرآن کی حکم اخبار نے لیے گئے اس من قریب میں میں سویت گریس ناز فر

ك بعد اللوت قرآنِ باك برقى عنى بيتي ، برزه عام جورتين اورمردسب الله تعالى كا وكركرت تقريح

ضاكئ افوانى كى مزا اورمار بنه كرصبح نوسج بسد يبله ببتر ريسة نهي أعظفة اورع ببله أطريبي المريبية يماي

وہ نماز وظاوت کے قربیب مک نہیں جاتے ( إلّا ماشا اللہ) آج سے اُلطف کے بعد بستر میں جائے بی جاتى بداور بيرلاوت قرآن باك كى بجائد اخبار ليها جاتا بيد كفندافسوس كانتفام بدكرتم ليف

ائپ کوئمیں توسلمان اور کام کریں سب اللہ اورائس کے دسول کی مرضی کے خلاف صبح کی نماز اور

تلاوت كاحيُه وط حبانا يدالله تعالى كي ونيا مين مزا اور بيشكار بيمية (حواله : مبلس ذكر ١١ رئي سعلالية)

للكه تبي كنكال جوكمت الماريم على العرب كا واقعه به كدا كيداميرتين آدى ني اليف بليكو

كهاكه" بليا إ آج كالح بيدل جِله جاؤيا للَّنگ بِيطِيعاؤ كيونكه كارخاب يَجِ" بييني نه جاب دياكم كبس آج كالج تنيس جاؤل كاكيونكه بغيركارك كالبح جاناميري بعظرتي بيئ إ

ایک وہ وقت تھا کہ میرے والدین غربیب تھے اور میں سجد میں جا کر روشنی میں ٹیھا کرا تھا۔ اگر کار نهيل سَهُ تُوكُون عرج كى بات بِي بيني نيجاب دياكه" أبا إتم غريب باب كي بيني عقادر

مين اميراب كابيا برون - باب كى وفات كي بعداولادين براكب كي مقد ١٨٠١٨ الكوروبيرايا، لیکن اولا دینے سارا روسیضائع کر دیا اور بھر مانگنے تک نوست آگئی مصرت رحمته الته علیه رائے اندھیے

میں اُن کے گھر آئے کی بوری کمبل وال رہیجے تھے اور مجھے فوائے کہتم وس قدم ایک رہا کمیں کسی کو پتر نرجلے۔ ہمیں اُن کی ذِلّت مِنقصُود نہیں بلکہ امراد تقصُود کے کیونکہ اُن کے والد مرحوم اچھے آدی تھے۔

(حاله بعلمسبرة كر ١١متى ١٩٩٠)

ایک عجب بین عرب المحصر الما اشون علی تفانوی در الله علیه نے اکیا گریز عور الله علیه نے اکیا گریز عور الله علی علی تحدید الله علی میں الله علیہ نے اکیا گریز عور الله الله علی میں الله تعالی کے ذکر میں علی تعالی کے ذکر میں تعالی کے دکر میں ایک میں اور آدمی عرب کے عیسائریت میں مورد میں اور آدمی عرب کے عیسائریت میں میں اور آدمی عرب کے میں میں دو قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے دون کے بعدائس عربی کی قبر بیٹھے گئی اور دیریت کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے دون کے بعدائس عربی کی قبر بیٹھے گئی اور دیریت کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے دونیا کے بعدائس عربی کی قبر بیٹھے گئی اور دیریت کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے بعدائس عربی کی قبر بیٹھے گئی اور دیریت کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے بعدائس عربی کی قبر بیٹھے گئی اور دیریت کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے بیٹنے سے وہ قبر رکھیتاں میں دونیا گیا۔ مقول کے بیٹنے سے دونیا کے بعدائس کے بعدا

رطیسان میں دونایا کیا۔ حصورے دوں کے بعد اس عربی کی فبر بیتی منی اور دیت کے بہتنے سے وہ قبر نگی ہوگئی۔ اللہ کی قدرت اکر کئی تبد کہتا ہوا نگی ہوگئی۔ اللہ کی قدرت اکر کئی تبد کہتا ہوا پائی گئی۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہُوا کہ یہ وہ کی سلمان عورت تفی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجتب مقی اور جو عبادت و ذِکر میں شخول رہتی تھی۔ یعورت لندن کے قبر سنان میں دفنانی گئی تھی اُس کے قبر کے کھود کر و کم بھا تو اُس میں وہی انگریز رہیست، انگریزی ہمذیب و تمتدن کا دِلداِ دہ دفن تھا۔ وہ عورت

چونگه نیک بقی اورعبادت و دکرمین شاغل رہتی تقی اس لیے اس کی قبری نیک لوگوں کے قبرشان ہی میں بنی - (حالہ: مبلس ذکر ۱۵ رُجُون سئالولئہ)

مولانا ابُرلیس علی ندوی صنرت رضته النه علی بدوی صنرت رضه النه علیه کے تکفار معاز میں سے بین اُنھوں نے ایک دفعہ اپنا ایک واقعهُ مُنایا ۷ مید بیکی زیاد ما ماروں کا سے میں اُنھوں سے اُن میں ماروں میں اُنھوں کے ایک دفعہ اپنا ایک واقعهُ مُنایا

که میں زُرگی بندربعہ ریل جارہا تھا۔ میں جہنا تھا کہ وہاں کے لوگ مُرتد ہوگئے ہیں، ڈاٹرھیان نڈادی ہیں، طورطر کیتے میں جو لئے جیوٹے بیٹے ہیں، طورطر کیتے سب یورپین ہیں ۔ کہنے لگے که " راستے میں ریل کے ڈبتے میں جو لئے جیوٹے بیٹے آتے اور جاری ڈاٹرھیوں کو جُرمتے۔ میں ٹراجیران بُوا۔ آخر میں نے ایک شخص سے سوال کیا " یہ کیا میال کے " یہ میال کے اس میں اس کیا ہے۔ میں اس کی سے میں اس کیا ہے۔ میں اس کی سے میں اس کیا ہے۔ میں اس کی سے میں اس کی میں اس کیا ہے۔ میں اس کی میں اس کیا ہے۔ میں اس کی میں کر اس کی میں کی میں کی میں کر اس کی میں کیا ہے کہ کر اس کی میں کیا ہے کہ میں کر اس کی میں کی کر اس کر اس کی کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کی کر اس کر ا

اسطاور ہاری و السیون موہوست میں براجیران ہوا۔ احر میں نے ایک بھی سے سوال کیا " یہ کیا معاملہ نے ، وہ کہنے لگے کر" اگرجہ آج جترت پندی کا دور ہدئین بیشنیت اپنی جگد اُنہ طے ہے کہ بہاں اسلام اہل اللہ کی ضوات سے آیا تھا اوراش کے نقش مسط نہیں سکتے۔ اگر کسی نے محومت کے بریاں اسلام کا بیج بہت گوا مواجہ کیا ہوا۔ یہ اہل اللہ شوفیا برکرام کی خدمات ہیں خبوں نے اللہ میں نا اللہ میں اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار میں در اورائی اللہ میں اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ فرار سے اُنہ فرار سے اسلام کا بیج بہت گدا گاڑا۔ اگر دیکا اُنہ اُنہ فرار سے انہ فرار سے انہ فرار سے اُنہ فرار سے انہ فرار سے انہ فرار سے اُنہ فرار سے اُنہ

ئے الیف قلوب سے اسلام کا بیج بہت گہا گاڑا۔ اگرچے بھا اُنھوں نے ڈاٹرھیاں مُنڈا دیں اور پر دسے اُترگئے لیکن ابھی کس اُن کے پُرانے لوگوں کے دلوں میں اہل اللہ کی توقیر ہے جب آپ لوگ پہال آئے تو اِن نوعمر بچوں کی ٹری بُوٹرھیوں نے تکم دیا کہ جاؤ، ان اہل اللہ کی ڈاٹرھیوں پر

پوسروو" (حاله: مبلسنَ که ۲,جولانی <u>۱۹۲</u>۲)

مروح عير الله التي الحاد سرم عيد المالي ووري المالي ووري المالي ووري المالي من المالي ووري المالي المالي وورك والمعالفال كيول نهيل مُريطة اوزفسُل كيول نهيل كرته، خدَّ كيْريد كيول نهيل بينية اورعيدي كيول نهير فينيه ،

يبيس عداندازه لگاليس كرآئنده سليس عبيل كى كريمي ايب اسلائي تواريخ والانكراسلام نے

فقط دوعيدين مناف كالمحم دياب، ويالفطر اور (٢) عيدالانطى مركري ووسوسال بعد بارك

بھائیوں نے اس موقع ریھی ان دوہمواروں سے برھ طیھ کر اسراف و تبذر کے ساتھ حبثن منانا

جسب سيشروع كياب توفدشه پدا موكيائيك آئنده نسليس يوم يلاد لنبتي سلى المتعليه ولم كوان

دوتهواروں سے بڑھ خرچھ کراسلامی شعار اور تہوار مجھنے لگ جائیں گی بہاں سے یفلط فنمی ذرہے

كەجىس معاذاللەرنخاكم بەرىن خاب رسول التەستى اللەعلىيەتىم كى غرّنة وشوكەت اورات كىظىم و مشمت بسند نبيل ملكه موفاتو بيرجاب يكد كم المانول كي كوني مجلس اورشب وروز كا كوتي حقد أخفرت

لیکن ساراسال توشیب سا دھے رہیں اور بے علی ملکہ برعملی کا مظاہرہ کریں اور ایک روز حصن طریوں

قىقىرى، قىنىليون، آنىش بازىيد اوراسا<u>ون بەجاكى ج</u>لوسول مىي مىظا **برو**ل كومۇرو دىن **نالايطالاك**م

سینا صدیق اکبرضی المترتعالی عندے کے علماری کے اس دورے اعمال اورائن سے افعال و

اقوال سے اس کا کہیں اُتر نیز اور ثبوت نرمیتر آیا ہو۔ ٹیرعید سیاد اپنی تو ایجا دبندہ کے بجندیا

لكانا ، نماز تك يحبور دينا ، جلوس نكالنا ، عيشه اور إرونيم بجانا اورفلي دُهنوں ريكيت كانا، مردول ور

عورتوں کے بیم عابا کھلے بندوں اجتماعات میں نوجوانوں کا ناچنا، کو ذنا، بھاندنا، تھرکنا، کیا ہلی لائی

تهذيب وتعليم بك ؟ اوركيا إس سے بيلے بحرك ملى المت مرح مطلى صاحبه الصّلاة والسّلام مع إس

تفاش كے نوجوانوں اوران كى ان حركات كوكيت كياہے ؟ يا عيدسيلاد لبنتي "كيوجوده طور طق

اور جس طرح إس بي رنگ بجرنے كى كوشش كى كئى ہے، كيايہ ہار يشيعه بجائيوں كى تحم الحام

میں اُن کی کارگزار دیں کی صدائے بازگشت نہیں ہے؟ ہمارے بھائی بندائن کی غلط دوست مو تو

بندنه كراسك أثانودجابي كاروائي كرك اكمي غلط رئم كانبكار بوكئة اوركطف يرب كرباب

ہاں جو ہارہ وفات منائی جارہی ہے تقیقین کے زردیب وہ تاریخ بھی بیجے بنیں ہے ح<mark>نا پنے ہمار</mark>ہے

صلّى الله عليه وللم كى ما د اورآت كاسوه اورنبونه كو أنباكر كرنے كى سى سے خالى نه رسپ

اس دور كے عقّق مُوّرْخ ل في محود بإثافلكي كي تقيقات كوميح قرار ديتے ہوئے وربيع الاقل كو

حضورِ اکرم صلّی اللّه علیه و تلم کی دلادت و رصلت تسلیم کیا ہے۔ (حالہ بعلب اکر ۱۱ جلائی سنافلہ)

ذکر قلبی کا فائدہ عضرے معرف نے ایک مرتبہ مجھے فرما یا کہ" بلیا اِ ذکر قلبی کا طابقہ

و سو به می ماه می از در این مصرت به بین نے ایک مرتبه مجھے فرمایا کر مبلیا! وکر فلبی کاطلقیہ سیکھ لو اور در بیا سیکھ لو اور ایک گفتشہ یومیہ ذرگر اللہ کامعمول بنالو، تسجی کسی دعب اور در بیال کا اثر نہ ہوگا "میل ول بہت کمزور تھا، اندھیرے میں ڈرگگا تھا، سانب سے بہت ڈر اتھا، وکر قلبی کا بدا تر ہُوا کیرلر

دِل ہست مضبوط ہوگیا ، نرسانپ کا ڈر رہا اور نہ اندھیرے کا۔الٹدکے وکر کی برکت سے ہرجیئر کا ڈرفلب سنے کل گیا۔ (حالہ :علس وکر ہ راکة بر<sup>بناو</sup>لیڈ)

اس چندروزه و نیاکی زندگانی میں آنا إننالقینی نبیں ہے جننا جانا موت تقینی نبیں ہے جننا جانا موت تقینی نبیں ہے جنا جانا تقینی ہے۔ دن رات ہم دکھتے ہیں کرجو و نیا میں آرہا ہے وہ الطیجان جارہا ہے جوکل بڑے بڑے فرعون اور مغرور بنے بیٹھے تقے وہ آج منوں مٹی تلے دیے بڑو تی اس کے جاس کے بیس ہروت موس کے دیا تیار رہنا چاہیئے۔ (حالہ : مہیں ذکر ۲۹ راکت بر ۱۹۴۶)

موت نے بیے تیار رہنا چاہیے۔ (حالہ ، مبس ور ۱۹۱۱ تربی بال ور بالد القرار مندائی)

و بنیا کی ہوس کے دفتہ دنوں مجھے کراچی جانے کا اِتّفاق بٹوا مسلمانوں کی صوف و نیا کے دنیا کے مبوس کے دفتہ کو دکھ کر بڑا وکھ اور صدمہ بٹوا میں دولوں کی طرح ہو بیس گھنٹے دولوں کمائے کی فکر لگی بٹونی ہے۔ دولوں کو حال کونے کے لیے دن رات اسیں جل رہی ہیں۔ دولوں کی مبوک اور بیاس اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی عباوت اور دولوں کی طوف کسی کو خیال نہیں ( اِلّا ما شاراللہ ) (حالہ ، عبس ذکر الر نوبر سالماند)

ایک مسکین کا مج کیسے بہوا؟

ابا قائم الدین شروع میں گھاس کا ٹا کرنا تھا۔ صرت گوہ فراندی شروع میں گھاس کا ٹا کرنا تھا۔ صرت گوہ فراندی گائی الدین شروع میں گھاس کا ٹا کرنا تھا۔ صور کو دیا۔ پھراللہ تعالی نے بابا قائم الدین کوہ وہ میں میں دیں جوشاید ہی کون صدیب ہوں کئی لاکھ بتی اور کروڑ بتی ، جو اپنے ہاتھ سے کا کرنا عاد سمجھتے ہے ، بابا قائم الدین کے جُرتے اُٹھاتے تھے، اُن سے دُعا میں کرولتے تھے۔ اُن ہی میں سے ایک نے اُن کو زوید ہوائی جا زج کروایا۔ اُن کو ریس نبھتیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کی میں سے مصل ہُدئی تھیں۔ (عالہ ، عبس وکر اور زور سر ۱۹۳۰)

بابا قائم دیر کی ساده لوحی کا ذکر فرت بوئے قدر اس عرصہ گزراہے، ابکل آٹی جو

تھا اور ابتداڑ گھاس کھود کر گزارہ کیا کراتھا بصرتؓ نے گھاس کھودنا پُھڑوا ویا اور از ایست لیسے

گھرسے روٹی بھجولتے رہے۔ بس صفرت کی سحبت نے دنگ بدل کر رکہ دیا تھا مجال ہے جواس سے

کوئی فرض پیوٹا ہو : فرض توخیر بڑی بات ہے وہ سنن ونوا فل کابھی اِس قدر پا بند تھا کہ دُوسرے

لوگ فرائص كى بھى إتنى مايندى نهيں كرسكتے - كيك دن صفرت كى خدمت ميں عرض كرنے لگا ...

" مضرت إيتو تباؤ كرمنت مين مبند كے ساتھ داخل ہونے ديں كے باشادار مين كر ؟ وہ اِس

معامله میں اِس قدرسوچا کرائھا کہ لباس وہی بیناجائے جرمبتیوں کا ہوگا حضرت نے ازرا وِلفنتن

ہنس كرجاب ديا " توْن دونْويں جِنران ال لئے جائيں جبيٹري باكے لنگن دين اده ماكے لنگ جائيں"

انعامات خداوندی برنسکر کیس کتابر الله تعالی کاکتنابرا احسان ہے کہ انھوں کیس کتابر اللہ تعالی کاکتنابرا احسان ہے کہ انھوں

ن بهيں اشون المخلوقات بنايا. أگرمُرِي بناتے ، مجتر بناتے تو ہم كيا كرسكتے ہے ؟ پھر آج دُنيا

ميں وہر بير بئيں ،كميونسٹ بيں ،كئى كئى كمراه فرقے بيں ،الله كاشكرنے كەبميں الله نصل بنايا

بچرکئی تئم کے لوگ گنا ہول میں مبتلا ہیں۔التٰر کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے التٰہ والوں کے ساتھ

والمسكى نصيبب فرط فى - (حاله: اقتباس زنقر علبته وشار بندى دار بها وم حقّانيدا كورُه ختك يعرف ٨ راكمة بركا 1915 ومطبق

مضرت الموفي رحمه المدعليه كاكشف المرشة جاعظيم مين جب تركث ستون رئيكسين

كها كختم هوئے جارسہے بتھے اور نظاہر ہي تھا كەبرطانيد، فالس دغيرہ اتحادي ركيد يوريك مردبيار

كويصة بخرك كرليس كيديكن الترتعالي مي بترج انتهاء كعشقت حال كياب يجيم اجمل خان

صاحبٌ ،جن کی سالگرہ کے نذکرے آج کل اخباروں میں آ رہے ہیں وہ صفرت ثینخ الهند کے مُرید

تقے مافظِ قرآن، بڑے دنیدار تھے، قوم کے بڑے نیے زحاہ تھے بصرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خویں

برئ عقيدت اوزنعتن خاطرتها حضرت نياي كئي دفعه بيقصير شنايا كبرحضرت بسندهي رحشالة عليبكو

جب شيخ الهندُّك" نظارةَ المعارف القرآنيه " فتح يوري سجد مين قرآنِ بيم كي انقلابي تفسير رهاني

( يعنى تم دونوں چنديس التھ لے جا آ جس كو بہن كر گزرنے ديں وہي ٻين كر گزر جانا )

<u>ے لیے دہلی جیجا، اُس کلاس میں اپنج علی گڑھ یونیورٹی کے گریجو بٹ</u>ے جن میں خبا<u>ت فا</u>صو<del>ی</del> نیا الدین صاحب،نواج عبدالئ فاروقی،شائق احد صاحب عثانی بنیاب انیس احمد بی ایے ببناب مولا ا

منظهرالدین صاحب اور ہمارے صفرت رحمۃ اللّٰہ علیہ تھے۔ دریں اثنا رامام انقلاب صفریع لاماعبُلیلیّٹر

سندهی کو کابل جانے کا محم ہوگیا (پہلی جنگ عظیم کے دوران) تروہ تشرفی کے کاب کئے محیم صاحب التبرتعالى غربق ويمت فيوالتي كوشيخ الهند في مرربيت نبايا اورحفرت حاله على يضرت منده يح

قائمقام قرار لیکے بیمرائرز گرفتاد کر کے صفرت کولائبور کے آئے ،اس قدیم تعلق کی بنار برجب بھیم اجمل فال منبی لاہورسے گزرتے توحفرت کو اردے کرشیشن پرمل لیا کرتے تھے بھرتے کے تبایا

که ایک دفته بختیم صاحب مری هار سبعه تنفه توضیحهار و به کرانمفوں کے نشیشن بیٹ بوایا . بر رحملی اور پریشان حال تھے۔ کہنے لگے" کیاٹرک ڈنیاسنے تم ہوجائیں گے ؛ کیاخلافت کا خاتمہ قیاست کے

ليسيد؟ كيامسلمانون كاعرُوج اب بالكل نامكن أبو گياہيد؟ يا بر كاليدا زوال اور ميرزوال كو كال - تِلْكَ الْآيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ مِر بِوَارسَ اللهِ كَبِي كَ ون رُبِ كَهِي كَالِينَ اگر وقتی زوال ہے تو بھر نوا وربات ہے اور اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو بھر تو طری پریشانی کا باعث ہے

مضرتٌ فرانے لگے که میرکشیخ صرت امرو فی م إس مسلے کا انحثاف فراسکتے ہیں

- محیم صاحب کے کہا" آپ سِندھ تشریف کے جائیے، میری طوف سے

سلام ونیاز پیش کیجیا ور حضرت امرونی مسیمیرا یعُقده عل کرولیئے". توصفرتُ فواتے بین میرام وط شركف گيا بحيم صاحب نے مجھے تبلایا تھا كر " كيس فلات بارخ كو پھر دہلى جاتے ہوئے لاہور سے گزرو

گا" تو مضرتٌ فولمنه لگه" میں نے صفرت امرو ڈی کی خدمت میں جا کر باکس اسی طرح عرض کیا —

حضرت امراقی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے" ۔ اللہ نے اس گنه کار کو وہ سجد دکھا تی ہے، اللہ آپ کوهبی دکھائے۔ نیجے ہنر حاربی ہے اور اُورِسجد سنی ہٹوئی ہے۔ انگویزوں نے شہید کرنے کی حمسنار

كُوشِيْش كى، شيخ أزنده تھے (مضرت امروٹی ؓ) اُئضوں نے کہامسجد بہیں رہے گی، نہرجاہے کہیں چلی جائے آخر بڑے طول طویل اڑا تی حبکڑنے کے بعث محبوتہ ہُوا اور انگریزوں نے کہامسجاسی طرح

قائم رہے گی، نہرہم نیچے سے گزار لیتے میں بصرت امرو ٹی نے اس کی اجازت وہے دی ۔ یہ اُس مردِمون کے ایمان کا اندازہ وہاں جائے ہتواہے۔ اِس کا وَں کی سجد میں حضرت امروڈی تشریف فرا

بنفه اورصرت نے حب یہ واقعہ باین کیا تواکیہ منٹ کے لیے اُنھوں نے مراقبہ فرمایا اور ب ندھی

زبان میں فرمایا کہ" اُن سے فرما دو بٹیا کہ تین جار مہینوں کے اندر انشارا متٰہ تُرک غالب کمینیں

گے اور انتخادیوں کی فرمبین تُرکی سنے تکل جائیں گی' مصرتُ فرماتے ہیں کہ بیر بات استے لیتسیال ور

ونوق کے ساتھ کہنا، یہ اللہ کی دین ہمی تھی علم نجوم وافلاک کا بڑے سے بڑا ماہر بھی اسنے و ثوق کے

مضرت اقدل فراتے ہیں کہ میں تقین واطینیان کے ساتھ واپس آیا بھیم صاح<del>ریہ</del> حسب

ساتھ یہ کہنے کی خُراَت نہیں کرسکتا کہ تین جارہ مینوں کے اندر تقینیاً یہ کچھ ہوجائے گا۔

رپوگرام ملاقات کی اوراُن کوجواب دیا تو و ہنحش ہو گئے، اُن کا چیرہ تمتما اُٹھا بتین مہینے اور غالباً نو دس دن گزرے تو را زیر کے حوالے سے ونیا بھرکے اخباروں میں بینجر جیبی که ترکی میں مصطفط کھال اورائس کے بہادر ترک سائقیوں نے جابی انقلاب بُربا کر دیا اور نیزانی اور انتحادی افواج سے ایک خوزیز حنگ بیژ کر کهالی تر کوں نے ترکیبر کی مقدّس سزرمین سے نبکال ہا ہر کیا۔ عيم صاحب نے مضرع کو خط کھا کہ جب آئے نے مجھے پیواب دیا تھا مجھے اُس وقت چین کی میندله رہی تھی، کیرمطمئن تھا ،کیکن اب جب کہ بیر واقعہ ایک تقیقت بن چیاہے اور ماریخ بن کیا ہے، کیں حیران ہوں کہ اس وقت سمب اسپے انٹد کے بندے مؤجّد میں کہ اسنے نقین کے ماتقة تقدير اللي كويره كرتباسكين! ذراخیال فوایئے یہ بات اِس وقت ہوتی توآپ بھی حیران ہوتے ۔ یہاب جِنکہ ایک اریخی حقیقت بن حکی ہے اور گزرا واقع ہے، خیداں اس کی اہمتیت محسوس نہیں ہوتی کیکن بیفنا فی ذات باری تعالی ہونے برخصوص انعام اورکشف کی انہائے۔ اللہ تعالیٰ میں چنر اگرنبی کے واسطے سے ظا ہر فرما دیں تو وہ اصطلاحًا وی اللی بن جاتی ہے اور پیچز اولیائے کرام کے واسطے سے إظهار فرایس تو وه کشف و کرامت که لاتی بئے۔ صنت فرما الكرت من وكرا المرسة توصار اللي قصر وبد صوال من المراكبر والمناس المراكبر والمناس المراكبر بر بهمه أولیٰ ،کیکن الله کے خام کی جر رکتیں اور ظلمتیں وُنیا میں طاہر ہو تی ہیں اُن کا کوئی شار اور صلا نہیں ۔ اخرت میں توسر خرو ہموں گے ہی، اِسی لیے حضرت فرما یا کرتے ستھے کہ اللہ والوں کی جو بول کی خاک میں وہ موتی ملتے ہیں جر وُنیا کے با دشا ہوں کتے اجر ں میں نہیں ہوتے ۔ پیشقیت اور واقعہ ب يبي اكيسونى كياكم با يينزين فصود باكل نهير لكيضمنًا اكر إنه احابين توارا كياب، التُّه تعالیٰ ہمیں بھی التّٰہ والول کی محبت میں عظینے ، ان سے اخذِ فنین کرکے بیموتی حابل

كرف كي نوفيق عطافه اليه - أبين يا إله العالمين - (حاله ببلس ذكر يجم فروري ١٩٦٠) ق نون اسلام كى بركات تولية بين كه بمارى قوم برشعبه بين رقى كرب

مگراس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلّی اللہ علیہ وسلّم کو نہ مجلّو کے م دیں ہاتھے دے کراگر آزاد ہوللت

بئے ایسی تجارت میں سلماں کو خسارہ (اقبآل)

شمش العلما رحضرت مولا أشمس الحق صاحب افغاني شنيرات كتناعمُده خطاب فرما ياكه **اقوام عالم کی برا** دری میں اگر قانونِ اسلام رائنج کیا جاتا توسار سے سائل حل ہوجاتے. ندنسلی متیاز رمتبا، نذ كالے گورے كى لڑائياں ہوئيں، نەكشىت ونۇن ہوتے، نە دنيا ئھوكى مرتى، نە'رو فى رونى"

کی صدایین آتیس-اُ تفول نے سیح فرمایا که جهارے نمائندوں کو خوت آتا ہے کہ ہم نے اسلام کی ب<sup>س</sup> کرری تو تو ترجیت کیسینٹ کہلائیں گے۔ (حوالہ: اقتباس از تقریطبہ دشار نبدی دارجادم حقانیہ اکوڑہ نشک، مراکتور خلاف مطبوعہ خدام الدین ۲۲ رسمبر خلافائد)

اخترم مضان کیں اپنے مک کے محمرانوں سے کتا ہوں کہ کاشٹ تھیں خدا توفیق دیا دمضان جوم ل عبادت اور قرآن کی سانگره کامهبند ہے اِس کا اوب کمحوظ رکھتے سگر افسوس معاملہ

برنكس بتوايد (حواله المجلس ذكر ١١ رستى ١١٩١٥م) مضرت رخمه التعليم كي فياضانه شان المسلم المسلم التعليم كي عادت بباركه ريقى المسلم الم

تشرلف ليجات توبا قاعده روزب ركهت فراياكت عظ كرئين دوسرول كوتونهين كتاليكن

محمی مردی کی بردا کیے بغیرروزے اِس خیال سے رکھتا ہوں کہ اس طرح کھانے بینے اور دیگر صروریات سے بے نیاز ہوجاتا ہوں اور حرمین شریفین میں بیٹیفے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔

ووسرابیب کمسجد حرام اورسجر نبوی میں ایک ایک رکعت اور ایک ایک نماز پر ایک کھ اور پیک **ہزار کا تواب ہے توروز کے کا صاب بھی اللہ تغالی اسی صاب سے لگائیں گے میر صرت کے بجریت** 

عادت هی کرسوسو، دو دوسو، جارجار سورویه و بال پرغریبول ، تیمیول ، سکدنیول میل بانگیت رست **گخری دن اپنی جیب میں جر ہتو اسب خرچ کر دیتے اور حبیب خالی کر لیلتے**. اور کوئی نہ ملتا تو حو

لوگ وہاں برعبر توں کی حفاظت کرتے ہیں اُنہی کو <sup>م</sup>ٹا دیتے اور د<sub>ق</sub>مری جبیب ہیں نہ لاتے <sup>می</sup>کوٹ تو اُن کے پاس دالپی ہوا نی جہاز کا ہوما ہی تھا۔اس لیے کھانے پینے اورضروری حوائج کے علاوہ کو کا اورکو فی خرچ ہی نہتھا اِس لیے فرما کا کرتے تھے کہ بہاں میسیہ دیے کرجانا کھال ہے نہ کہ والیں لے کر ( حاله : مجلسين كر ٣٠ رستى ١٩٠٥م)

مضرت رحته التدعليه كي عادت بوتي تقي كم خانه كعبه كي سحد ماس بليجيد رمين تقيد فرايا كرتے تھے كە خانەكىبە كاطواف كركے جب انسان تفك جائے توخاند كعبه كى زبارت خودعبا دت بے۔ اسی طرح مدیندمنتورہ میں جب روضته اطرا ورسجد نبوئی کی زیارت بجائے خودعباوت کا ورح رگھتی ہے۔ ساراسارا دن آئے کامعمول ہیں ہوتا تہجد کے وقت جب ہیلی ا ذان ہوتی توسیسے بپلا قدم جرسج زنبوئ يا حرم شراهينهي داخل وقا وه قدم حضرت بهي كا جوّاتها اورس<del>ب ب</del>بدمير حج قدم بالبرنكلتا وه مجي صريشٌ بهي كالبروا -(حواله: معلس دكر ٢٠ متى ١٩٦٨)

حجاز میں بھیوٹے مجبوٹے کھیرے ٹریے پیاریے اور ایتھے <u>طنتے ہیں بصرتُ دویا تین حیوٹے حیوٹے کھیروں تروزہ</u>

رکھتے تھے اور تربُّوز کے پانی سے افطار فراتے تھے۔ نہ زیادہ کھاتے نہ زیادہ پریشیان ہوتے۔ ایک تركوز الى اليق ، ومى خدا بن جاتى ومى يانى بن جاتا . (حاله : عبل وكر ٢٠ رسى الالالات

سفرت رحمة التوليد اكيد دفعه كراچي مين علمار كي لبرك اندر تشرلفي فرائق - انفول نه كها «مضرت إجمين

كُونَى نِفْسِيت فرمايَل". توصرتُ نے فرمايا "مجائی! ايان کي عليم ٽو وُہي ہے جوم آپ تشريح کرتے ہیں لیکن میرانچچینٹر سالہ تجرب<sub>و</sub> ہیے کہ ایمان اللہ <u>کے ف</u>ضل <u>سن</u>طیب ہتواہے اور اللہ کے فضل سے باقی رہتا ہے ' فراتے ہیں' آپ کی کیا بات کروں میں اپنے ایمان سے شوش مُول'

شیطان ہروقت پیچیے ٹرا ہُوا ہے، کہیں ٹمچنی نہ دے دے اس لیے جب ک*ک قبر می*ل بیان کل<sup>ات</sup> نه حلِا حائے میں اپنے ایمان سیطمئن نہیں ہوں جہ جائیکہ میں دوسروں کی بات کروں "

العالمين كورُومِ عود كا اطروا قدس صّدزمين كيمن باكنيره ذرّات مين كرراب أن كا درج عرش وفرش سب سے بڑھ كرہے.

درجبعران و فرن سب سے برهرب .

التد کے ایک مقبول ولی نے مدنیۂ طیتہ میں بنایا کرجناب رسول مقبول سی التعلیہ و سم کا وجُر دِمتقدس مدینہ منتورہ کی جس سطح زمین میں اس وقت موجُ دہے کہ جس موقع ملے تواکب دکھیں کہ حدود مدینہ کے اندرائس حِسّہ خاص کی رنگت اوز خوشبو دوسر نے درات سے خاصی تحقید نے کہ حدود مدینہ کے قدرت کہ محیصے ایک دفعہ حضرت وحمال لد علیہ کی معیّست میں ایسے ہی ایک وقعہ پر حمین الشریفین کی قدرت کہ محیصے ایک دفعہ حضرت وحمال لد علیہ کی معیّست میں ایسے ہی ایک وقعہ پر حمین الشریفین کی توسیع ہو رہی تھی اور مدینہ منورہ میں مورہ کی میں مورہ کی توسیع کے لیے اطراف وجوانب میں جگہ جگہ کہ ان اور دکا نیس بیونہ زمین ہو رہی تھی تو مجھے بیسیول حجمہ میں اور سرکول کی توسیع و تعمیر کے سلسلے میں بڑی تیزی سے گھدائی ہو رہی تھی تو مجھے بیسیول حجمہ میں اور سرکول کی توسیع و تعمیر کے سلسلے میں بڑی تیزی سے گھدائی ہو رہی تھی تو مجھے بیسیول حجمہ

صین ورسرون می توزی و میرسے سے بی بن سیری سے صدی ، وربی می وجہ بیری ہے ۔ اس از ما آبش کا مورف میرسے کرمیری اقص اور ناچنر دلئے میں اُن کا فرمودہ برحی تھا ۔ اور ان گنا برگار آنکھوں نے دسیوں جگہ اس کیفینیت کا بطور نماص مشاہرہ کیا اور بعض لینے احب کو اُس موقعہ پر دکھانے اور مشاہرہ کرانے کا موقعہ طلا تو اُنھوں نے بھی اس کی توثیق و نائید فرمائی۔

(حواله مجلس وكرسش اسى جامع مسجدهم بوره لابور ١٥رعون المثنة)

إس اجمال كي تفصيل بيه سَبِه كه دوران قيام دهب لي عين عُنفوان شاب مي*ن حضرتُّ ب*رِ فانج

گرا۔ اُس وقت کے درتی کے بیتے بادشاہ مرحوم و معفور میسے الملک بھیم جافظ محراجی فال صاحبہ فی را جو نظارۃ المعارف القرآند کے بطور فاص صفر سے نے المند کے مقرر کر دہ سربیت تھے ، صفر ت کو منطق کا گئنتہ بھی، دُودھ، دہی مسکہ وغیرہ کے ہم اہ استعال کرنے کے لیے ارشا دفر مایا پیکر کسی وجہ سے اس بدرفہ کو استعال نہ کر بائے۔ اگر جہ اُن کے علاج سے مرض سے تو کا مل طور پر ٹھٹیکا را ہر گیا وجہ سے اس بدرفہ کو استعال نہ کر بائے۔ اگر جہ اُن کے علاج سے مرض سے تو کا مل طور پر ٹھٹیکا را ہر گیا اور دُور کے فیصے بعد صدوس سے نوا کہ نزد دی۔ اور دُور کی دونوں بینیا تیاں کا فی متاثر ہو جکی ہیں محبۂ واز دُور کے اور دُور کی دونوں بینیا تیاں کا فی متاثر ہو جکی ہیں محبۂ واز دُور کے دونوں بینیا تی کی کی و کم زوری دُور فور کی دونوں بینیا تی کہ کی و کم زوری دُور کے فرادی در مضان کا چانہ باز تعقیف فرادی۔ بلکہ اندر زمانے میں تو کمیفیت ہیں ہو میں ہو میں ہو میں ہو کہ ہو کہ دونوں دونوں ہو کہ ہو کہ کی دونوں ہو کہ کیا ہو کہ دونوں ہو کہ ہو کہ کہ دونوں ہو کہ کیا ہو کہ دونوں ہو کہ ہو کہ کہ کہ کہ دونوں ہو کہ کہ کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ ہو کہ دونوں ہو کہ کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو

خداكي قدرت حضرت رحمته الأعليدك مرشد ومرتى حضرت مولانا طلال ي ركات سيدناج محمؤوامروثي رحته الترعليه مسيط فرشاه نامي أكيب سدهي نوجران بعيث بُوا اورحسب عادت صفرت امرو بلي شنه آئنده نشریعیت کی خلاف ورزی سے بازسینے كى تلقين كى - وه إتّفاق سے عامت بنانے كاكام كرائها الكے روز عركا كه كه كيا توائس نے پہلے ہی اُن سے صفائی سے بات کہ دی کہ بھائی! شریعیت کے مطابق حجامت بنوانی ہو تو بندہ عاضر ہے اور خلان تربعیت مجامت بنانے کوبندہ اب خیر بارد کہ حیکا ہے۔ تواٹس کے سابق گا کہوں نے کہا، سبسے سرمنٹوائیں گے تو ڈواڑھی بھی اُس سے رشوالیں گے، بھر پر دو کا م الگ الگ <u>کیسے کیے</u> جائسكتے ہیں؟ بالآخرائس غریب نے تنگ آكراس پیٹے كوترك كردیا اور الاتن معاش كے طور پر سُرم بنانے کی آزمائش کی اللہ نے اُس کے سادے سیدھے شرمے میں شفا ڈال دی اور وہ خاصا كبينه لك كيا بحب كهمي حضرت رحمة التدعليه لا بكورس سنده تشريف لي جات تو وه جند ماشته كي شبيثى ايك روپيه ميس عام طور پر بيجا كرما تضا، حضرت رخته الله حليه كو لوها في لوها تي نين مين باؤكى بْرى بْرى تېلىس سُرمەكى بىمرىر برتىر بىيش كىياكتا تھا ـ أس نە يىقمول زندگى بھر جارى ركھا بحضرت رحمه الته عليه لابهور مين انستة احيات منفت بالنكة رہے ركيونكه وه شرمه نجشرت بيش كيا كتا تها اسليه امَّان جي مرحُوم يستورات ميں اور حضرت مولانا حبيب التيرصاحبُ حريبن الشريفيين ميں اور حافيظ حمیداً لیدصاحت (چھوٹے بھائی) اور پیسیہ کار لاہور میں لینے احباب میں اسی طرح اُسِ وقعیصے دونوں صالت کی جیات مستعار کر مُنف تفسیم کرٹے رہے۔ اس سیرکارنے تو وہ سُرمیت مین کارشفا

تبحي حضرت رمترالتدعليه نيه والراركهي تقى اورحيفرشاه صاحب كابقيته شرمه دونول كميجا كركة نقسيم كزنا تشروع كردياتاكدوه سابقه بركابت جاري وساري رهين كجهد متدت بعدجسب بيرشرمه قربيب لاختتام تفأ توالترك ايك نيك بندسے ذكر فكر كے يدى الهيوال سے لا بورتشراعي فرا ہوئے وہ ساہيول ما اپامطب کرتے ہیں۔ اُن سے کہا کہ اِس سُرمے کے اجزارِ تقیق فرالیں اور بزنتیتِ نوار بقیمیت بنا دا کرین اکر صرت رحمته الله علیه کے زمامے سے جوصد قد جاریہ جاری ہے وہ جاری رہ سکے سوالحماللہ وه سُرر معفرشاه صلحب ہی کی طرح بجثرت بنا کر متیا فرما رہے ہیں پشنعتد دبار اِس اصرار کے با وحرد کہ یئرمر کیں نے اپنی نجات کے لیے صدفہ جاریہ کے طور رہاری کیا، لنذا اجزار اور محنت کے لویے وام وصول فرائيس كسكين الحفول ك الكيب وفع مجى وصول نزنروا يا اور مجفرشا ه صاحب بى كى طرح مُفْت عطا فرارب بين بصرت ومنه التي عليه ك زمان كي مُوذَّن حاجي للج الدين صاحب مروم جر برس ما برس سبتُه للسّر عامع شيرانواله ميں بانخوں وقت کی ا ذان دیا کرتے تھے، انھے ممّر میزن ظـــــرکی کمزوری کی بنا ریرحضرت سے میرخدمت ترک کرنے کا اِدادہ ظامر کہا تو *حضرت نے حیفے ش*اہ والاوہ ٹیرمبر حب مین خاکر شفائجی ڈال رکھی تھی تھوڑا ساعطا فرمایا ۔ اللہ کی قدّرت بفتہ عشرہ کے بعیصا تجا جالیں صاحب مرحم نينود بي حضرت ريمة المدعليدسية وكركيا كما توجعي قرآن يحيم كيمو في موالله العالمي تھیک سے دکھائی نہ دیتے تھے یا پھراب جناب کےعطاکر دہ ٹرمے کی برکت سے سجر مدر افل ہوتے ہی وض کے کنارے چلتے بھرتے لوگوں کوصاف طور پر دیکھے اور بیجان لیتا ہوں۔ له (حواله : مجلس وكرست بهي سيديم ليوره لامور ١٥، جن ١٩٠٥م)

مضرب حمد التعليم رضوى نعا اللي انعان عقده فرايا كرت عقران ميساك

بير بنك كريبط ووسر مرجح برغالبًا ميس طواف ك بدجا شت ك قريب تقام ارابهم برنوا فل رفيه را تفاكركسى نيه آكرمقام ابرابهيم كا ما لا كھولا۔ خدامعلوم فرشتہ تفا، جنّ تھا یا انسان ، ' اورصرت ارابهیم علیٰ نبتینا علیہ الصّلوۃ والسّلام کے نقش قدم کو اپنے کیڑے سےصاف کیا اور زم زم شریعیٰ لاکراُسی من ریم ا الله المرمج كف لكا تَعَالَ مَا سَيْنِ إِشْرَبْ - أَمِينَ فِي الله تعالى كا انعام صوصى مجت بوت فورًا

له حضرت اقدس امام الهدائ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا رحمۃ التّعطید کی جیجی ہوئی فاکِ روضہ اطهر کو مجمی اسی سُرفے میں شامل فرمالیا اور مجدالتّداب تک حیل رہاہتے۔

اُس اَثْرِ قَدِم بِين بِنِّى كَى طَرِح مُنهُ لَكُا كُر بِانِى بِي لِيا۔ (حالہ بَعِلَى وَرَ ١٠ بَرَتِ الْعَنْ ا جن وانس كى بِيدائش كانقصد عارف رُوتى نے اپنی زبان میں کیا جار جائے ہیں۔ مَا خَمَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ رَا بَخِوال جُز عبادت عیست منقصر و جہاں ایک اور عبد ارشاد ہے۔

زندگی سب از برائے بہندگی زندگی بیست از برائے بہندگی گر تو خواہی حسستری و دِل زندگی بہندگی کُن بہندگی کُن بہندگی ایسے خواج عززلج من مجدوت نے کیا نوٹب اُزدو کا جامہ بہنا یا ہے ۔ تو برائے بہندگی ہے یاد رکھ درنہ بھر شمرسندگی ہے یاد دکھ درنہ بھر شمرسندگی ہے یاد دکھ چہند روزہ زِندگی ہے یاد دکھ

(حواله بمجلس وكر ١٤رجون ١٩٩٥م

عبادات برانعامات الهيه كالكعجب اقعم المدينظم وسرم عانى صنت ملانا مسيب الله مدينه منوره على كالملان المسيب الله مدينه منوره مين الله تعالى منه يرمنت مان آئه كرمين ايك نزار طواف كرون كاكرالله

مجھے والدینؓ سے اس ج میں ملاقات کرا دیے سوالٹد کی قدرت کے قربان جائیے کہ بیا حالاسپھر ہم بینوں کے حق میں حنیداں سازگار نہیں ہتھے لیکن ہماری جرت کی انتہا نہ رہی کہ بیشکلات اور دیا نی موانع دیکھتے ہی دیکھتے از خود دُور ہوتے چلے گئے اورا لیّہ تعالیٰ نے جلد سے جلد حرم کع بیٹرلھنے میں نیچا دا۔

جیسے ہی دیسے او ور در در وسے پینے سے اور اندر عالی حید بدسے بعد سرم سبہ سرسیا ہی جاتا اب بد بات بظاہر نو آسان ہے کیکری ملا انسان کو اس کی دشوار بور کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ دی کا تا تعمال کر سرم سام نام میں سام کا سام کا انسان کو اس کی دشور سے میں میں اور اس میں اور انسان کو اس کا س

مجتبیب بیاب بھا ہم وہ سان ہے۔ ان سان وہ ان و دروں ، ہیرارہ سان میں میں ایک ہن خص کے لیے زادِ راہ تھا۔ مختصرًا صل واقعہ بیائے کہ ایک سال سفر ج کے لیے گھر میں ایک ہن خص کے لیے زادِ راہ تھا۔ اس کے حضرت رخمہ اللہ علیہ نے اِس سید کارسے فرمایا ''تم اپنے لیے درخاست دے دو۔ وہا مولدی عبیب اللہ بھی یہ دُعائیس کرائے کہ اللہ تعالیٰ والدین ماجدین کوسفرج پرلائیں۔ اس لیکیس اگر اکسان اور تھادی والہ دسائھ نہ ہو تو طابہ یکسائس کی خشی ٹوری نہ ہوگی، گر شہر ہرسے رہ نکہ

اگراكىلاجاؤں اور بھارى والدەساتھەنە بھوتۇ ظاہر بئے اُس كى نوشى پُورى نەبھوگى۔ گزشتە برسس چۇنكە مولوى جميداللەسفېر ج مىس بھار سے ساتھ تھا اِس ليسے اِس سال تھارا بھى نېر بئے؛

مولوی میداند سفر رج بین ہمار سے معالی سے برس سال مارا ہی مبر ہے۔ چونکہ جے کے فارم میں پوجیاجا آہے کہ اس سے قبل جے کیا ہے یا نہیں، ظاہر ہے ہم لوگ فلط بیا نی سے تو رہے، لہٰذا درخواست امنظور مہوکئی۔ اب قدرت کا کرشمہ طاحظہ کیجئے کہ اُنہی اُنوا بھورٹ کے کہ فلاں دن جے کے لیے اُنوا بھورٹ کے کہ فلاں دن جے کے لیے

در دی اجب مرحت می سیدای صاحب بغرض ملاقات عاضر ہوئے کہ فلاں دن ج کے لیے دنوں صرف کے متعلقین میں سے ایک صاحب بغرض ملاقات عاضر ہوئے کہ فلاں دن ج کے لیے کراچی سے دوائلی ہے بصرت رحمتہ اللہ علیہ نے اُنھیں فارغ کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انھوں نے

کاچی جاکر کوشش کی تواللہ تعالی نے کامیابی عطافہ اُن اُورایک کی بجائے ہم بینوں بعنی صنرت رحمتہ اللہ علیہ، والدہ محترمیہ اوراس سید کار کے لیے اُس سال کے آخری ہوائی جاز سے سیٹیس کر کھے ا دیں اور صنرت رحمتہ اللہ علیہ کو لاہور میں فوُن پراظلاع وسے دی کہ آج ہی بعد نما زِمغرب گاڑی سے

کراچی کے لیے دوانہ ہوجاہئیں، پرسوں جناب کے لیے فلاں ہوائی حباز پسیٹیں گب ہو بھی ہیں۔ اِس خوشی میں فورًا تیّار ہو گئے۔اوُھر پر گہندگار اُن دِنوں صنرتِ رحمتہ اللّه علیہ سے شاہ ولی للّہ رحمة اللّه علیہ کی شہرہ اُفاقی کتاب ''تحقیّ اللّه البّالغة'' بڑھا کرتا تھا۔ ئیس نے وہ کتاب جلد بندی کے لیے

ر مترالته علیه کی شهرهٔ آفاق کتاب منتجهٔ الترالبالغة " پرها کرنا تفائیس نے وه کتاب جلد بندی کے لیے دے رکھی تقی، وه لے کے بعد مرغور گار پر سوار مرحی تقی، وه لے کے بعد مرغور گار پر سوار مرحی تقی ، وه لے کے بعد مرغور گار کو برسوار مرحی الله مرحد ال

اوکاڑہ سے کچھ آگے نیکل کریز عیال بڑوا کہ کچھ تھوڑ ہے بہت پیسے اس سلسلے میں سقے وہ بھی ہم گھر بھول آئے ہیں۔ بیس نے عرض کیا کہ جو ندیس کراچی میں کاروبار کرنا رہا ہوں اس لیے میرے کچھ تاجر واقف ہیں، میں اُن سے اُدھار لینے کی کوشش کروں گا۔

حضرت رحمته الله عليه نه فرمايا" اپني جاحت سے ادُھار لانيا بالكال پندنه بس كرا، اس ليھ

تم جانوتمھارا کام بیں تدکراچی سے والیں آنے کو کہی آدمی سے اُدھار لیننے پر ترجیح دُوں گا۔ خدا کی شان کراچی پہنچ کر صفرت اُسپنے تعلقین و متوسلین کے پاس تشریف کے گئے اور میں ایک گاڑی کے کر اپنے تفصید کے لینے کِل کھڑا ہُوا ۔ سوالٹہ تعالیٰ کی قدرت کہ عبی شخص سے جاکر کے مختصر سابیان کیا اُس نے بے بُون وجل دس نبرار روپہ یغیر کھمت ٹرچھت کے عطافرا دیا ، اور میں بخوشی لوٹ آیا ہم س پروالدین ماجوری نہایت مشرور ہوئے۔

اس کے بعد احرام وغیرہ کی چادرین خرید نے کے لیے میں اور صفرت ایک بیجی ترہے تو ریب ایک دکان پر گئے اور احرام کی جا دریں خرید لیں اور باقی تیاری کر کے صبح کی نماز صفرت ریختر اللہ علیہ کے تیجھے با جاعت ادا کرنے کے بعد ایئر لورٹ پنج گئے نوض نو بیجے کے قربیب کراچی سے روانگی مگر کر است میں مدیدات و فرک نیاز ایران سے بھی

ہُونی اور حبّرہ میں بعافیت طہری نماز با جاعت ٹرجی۔

کھے دیر لبد مقرمة طلم کے لیے رواز ہوئے اور حشاری نماز کے قریب وہاں ہنچ گئے معظما صف کے حضرت بولانا جدید اللہ صاحب کو ڈھونڈ نے کے لیے اپنے لڑے کو معرم میں جیجا اور تھوڑی دیر کے بعد منبستہ جہرے کے ساتھ بولانا حبدیث اللہ صاحب کو آتے ہوئے دکھا۔ وجہ بُرجی تو فرانے گئے کہ میں المبحدی ہوئے کہ میں میں مدینہ منتورہ سے جلتے وقت اللہ تعالی سے بیئنت مانی تھی کہ اگر والدین کو اللہ تعالی حم میں طلاح دے تو کیس دیر کے کرجی ان ہوگیا کہ انتی جلدی جی کسی کی دُعا قبول ہوگو اور مقام ابراہیم پر دونفل بڑھ کرسلام کی دُعا قبول ہوئی کے لؤے کے لڑھا وی کے مصرف تشریف کے اور میم ان کے ساتھ کی دُعا قبول ہوئی کہ اور میم ان کے ساتھ کی دُعا قبول ہوئی کے لؤے کے لڑھا وی کے مصرف تشریف کے آتے ہیں '' اور میم ان کے ساتھ بہت جلدی عرفات کو رواز ہوگئے۔ (حوالہ بہبری دیر میں مناول ہو

أن سيحكا" بْرِينْ تُعِيِّسِكِ كَا بِن سِبْ كِيسُلما نول كَ كَارْتِ بِيلِينَهِ كَى كَا فَي حِرَّوزَ من طبعولم سيلطور ممکس وصول کرتی ہے اُس کی ایک خطیر فقم پائمری سے لے کر ڈوگری کلابنر تک سرکاری طور پر خرج هوتی ہے، آپ کو اب مک کوئی بیرنر با ورکرا سکا کہ ایک وہ ذارتہ بھی ہے جس کے مجھے اور آپ کو اور كائنات كى ہرجيز اور زمين وأسمان و خليق فرمايا ﴾ تو وه كينے لكيد ئيں نے كئى دفعہ كوشش كى ۔ بنہ مصح کوئی ایسی کتاب میسرآنی اور ندمجھے کوئی واقعۃ اِس بات برِ فائل کریایا بلکہ میں نے پہیشہ اُن کے دلاً بل كو توارك ركد ديا " كيس في كها" خُداكى ميجان اورائس پريفين وايمان تو ايم ملمان كراند ك ير طرى مولى بات بوليكن ألب يته نهيل كميؤكر أستسليم خركر ايسكه إ"سويس نه مزيركها "يرطري كسان اور معولى بات به مرسيز خداكى خدائى كى دُواتى دك دى سيد بيجاند، شارسد، سورج، يد متِّی، یا نی، هوا ، اُگر ، مجل حیلواژیاں اور زر کاربایں ، ہزاروں انواع واقسام کی نبانات ، جبادات ، چرزیر ' پرنداگر خدانے نہیں بلئے توکس سأبنسدان نے بنائے ہیں؟ اوراگران کو بنانے والا کوئی نہیں ہے تربيكيسے وجُود ميں آگئے ہيں ؟ ذراخيال كيجئے برمالن جوم كھارہے ہيں إس كوكس نے كرم كياہے؟ اوربیکپ کر ہمارسے کھانے کے لائن کس طرح ہوگیا '؛ تو وہ کہنے لگے کہ' ظاہرے کہ آگ نے اسے کرم كيا اوربكايا ہے" ـ كيس نے كها" الگ كوكس نے گرم كيا ہے"؛ كہنے گئے" يہ تواس كى نايثر اور خاصہ ہے" كيس نع كِها" الكي هير كرم كرن اورجلان اوربون ميں ينح بَسته اور شندا كرنے كي صلاحيّت كيس نے پىداكى ؟ كياكسى سأبنسدان نے كوئى ضوصيت پيداكى ہے ؟ ياكسى اور نے ؟ اگرفدانے نهيں كو آپ یہ تبلئیے کس نے اِسے پیدا کیا ہے ؟ اور بیخاصتیات کس نے اِس میں سمو دی کیں ؟ میرا دعوٰی ہے کہ اُس خالق دوجهان بحب نے اِس جان کو بنایا ہے اُسی نے ہر حینر کی الگ خاصیّت بنائی ہے اِس طرح کم جیسے کپانے اور مختلاً کرنے یا دوائیں جرگرمی کے امراصٰ میں وجود کو مختلاک اور سر دامراض میں **مزارے کی حِترت کو برُودت سے بدل دیتی ہیں ، دوا وَں میں بیر انثیرات اگر اُس خلّاق نے نہیں ڈ**الی*ں* تو

آپ بلیئے کس نے پیدا کی ہیں ؟ واقعہ تو ہدیئے کہ اہل اللہ جس طرح فراتے ہیں گ برورق دفتريست معرونت كردكار یعنی ایک ایک پتر خداکی خدائی کی عظمت کے گن گار دائے اور فیضتی مرحوم نے کیا خوا کہا بنے کہ ۔ ہرگیا ہے کہ از زمیں روئد وحدہ لاشر کیے لئے گوید "

اس پروه بھونچیکا سارہ گیا اورمیرا مُنہ بھنے لگا۔ ایکے بات توائس سے کوئی نبتی نہیں تھی ،

ئیں نے کہا کہ"معلوم ہونا ہے آپ کو اب کہ کہیں دین کے طالب علم سے واسطہ نہیں ٹرا ، جن سے آپ کی جنمیں ہُوئی ہیں وہ آپ ہی کی طرح کوئی ہے دین اور خدا کے منکر ہوں گے " ( حالہ : مجلس ذکر ہم ,جولاتی س<u>۱۹۲۵ء</u>) ليني عملول كي منزا كالبك فإقعه حضرت وحندالله عليه نع مجعد كي أيك تقرير مين فرمايا ، كه اکیب ہماری محلّے دارٹر هیامیرے پاس آکے رونی کر" میں نے اپنے اکلوتے بیٹیے کی خاطرساری جانی گلا دی عالمِ شاب میں شوہر کی دفات کے بعد اپنے اعزہ واقہ بارے نہار سمجھانے کے باوجرد میں نے دُوسِل الماح نذكروا يا او محض اين بين كيليم وترتبيت بطراتي آص كرن كى غرض سے اتنى خطيم قرباني دى،

لیکن اب جبکه وه ماشارالند جوان اور بربر روز گار بیدا و رحومت پاکستان میں ایک اُوپنچے عمار سے پر

فأنز بهد كيس نے ہزار حاؤج حلوں سے اُس كى شادى كى، اب خُدانے اُسے اولاد سے بھى نوازا سے . لیکن دونول میان بیوی میری خدمت تو جیسے گنا و سجھتے میں، میں پاس قرآن ٹریھ رہی ہوتی ہول در

قربيب بيثيهے دونوں علوہ لُوری کھاتے مجھ بر ہاتنیں نباتے ہیں اوراُ تھیں کم بھی عقبولے سے بھی پینمیا انہیں آیا که مین همی انسان بنوں اور مجھے ہمی اس ٹرھا ہے میں ناشتے کی اُن سے کہیں زیادہ صورت ہے۔ اُ ٹامیری نماز اور قرآن پر بھینتیاں کئے رہنے ہیں، اور میں آپ کے بایس صرف بیات لے کے آئی

ہوں کدمیرے مرحوم شوہر کامترو کہ جائیدا دمیں ایک بہت بڑا محان ہے بھر میا بٹیا اِس ماری بلڈ کھا كرارينحود وصول كرياً اور گلچيقرے اُڙا آپ، ميں صرف ايک چپوٹنے سے كمرے ميں رينني ٿبوں بكين اب اُن دونوں میاں بیوی کامجھ سے بیسطالبہ ہے کہ اس کمرے کوخالی کرد کہ ہم نے اِسے بھی کرائے

بر خرصانا بين توميس نے كها" قبر ميں جانے سے بيلے ميراكون بيد بين كهال علي جاؤں ؟- وُه كت بين جال ينگ مائين بلي جافر ، تمارا بي پلارشة دار كوئي ننين را ؟ سب مركة مين ؟ يد که کروهٔ برهیا زار وقطار روئے لگی، تو صنرت دخترالله علیہ نے فرمایا کہ مجھے خت بحصر آیا اور میں مے اُس سے کہا کہ' یہ نمصار ہے گنا ہوں کی عشم تصوریہ ہے۔ تم نے بیجابی میں یہ دوقوم ریس عبرہے ، تھی نماز

يرهن ك يد بيني كوبيها بهمي اسكسي سي اظرك اورزجي سي قرآن رهواما بهسي لتداك كى محبت ميں أسے سبھايا ؟ تو وہ حبِّب مبيني رہي كيس نے بھرائسے كها كه" يتمھارى غلط تربتيت كا نیتعجه بئے تم نے بچین میں صب طرح کی اُست تعلیم دی ،اب اُس کامز و کتھو ۔ جب بچین میں اِصلاح و مدایت کے قابل تھا تو تم ہے اس طرف کبھی توجہ ملی نہ دی اور اب میرے باپس آ کے روتی ہو جمتھیں

اورتم جىسيول كويرىنرار ملناسى جابسيكى كم نصنتِ اوّل حُون نهر معمار مج تا ثريّا ہے رَوَد ويوار مج کیا تم نے دیکھا ہے کہ تہمی کسی نے کیکر بوکے آم کھائے ہوں ؟ ک از مكافات عمل عنا فل مشو گذم از گست م بروید بجوز بجر از مكافات مراسر از ایران و رسی و مراد از ایران و رسی و بولانی مداولهٔ می اُسؤهٔ نبوی سے بہط کرزندگی گزارنے کا ایک فیمر قبل ازتقسیم ہائے ملک میں مغربی بونمورسٹیوں کے ایک بہت بڑتے لیم افتائق سقے جہارے ملک کی ایک بونیورشی سے متعلّق سب سے او سنچے عہد سے پر فاز سنے جو بعد میں شاید کسی ملک میں سفیر کے عہدے پر مہوتے ہوئے نے مُرے ہیں۔ ساری زندگی غیرشا دی شندہ رہیے، شادی کی نوبت ہی ندائی، ڈو گر دیں کی لائنیں تھیں، اور اُن کے معاوضے میں جو دولت ملتی تھی وہ کُتُوں کے پالنے بوسنے میں خرچ کرتے تھے سابق پنجا ہے علاقے میں اِس سیہ کارنے ان گنہ گار آئکھوں سے دیمیا کہ کتّا گرمی کے اندر چاریا ئی ریڑیا ہے، اور چاریائی کے نیچے دمیت، رمیت پر بانی ڈال رکھا ہے، کمربے کے اہر نوکر بیٹھا ہُوا نیکھا ہلار ہاہیے ، اور اُس کی ڈیوٹی نہیں سئے کہ شتنے کی خدمت کر ارہے بھینیس دیے رکھی ہے کہ کسی خو دیئیو اور کھن کتوں کو کھلاؤ۔ چونکہ گرمیوں میں بورپ سے درآمد کر دہ بعض نہایت قبمتی کنسل کے کتنوں کے بابگل بہوجانے کا خطرہ ہے تولازماً اُن کو نوکروں کے ساتھ مری جینا پڑتا ہے . اب اگراُن کے ہوی بچے ہوتے تواللّٰہ كى عطاكرده دولت ميح مصوف بين تكتى ليكن ائسوة نبوي سے يتنف كى دجرسے بجائے ميسم مكارخ بي

كرف كے سارى زندگى كى كمانى خلط مجر خرج كرتے ديد احوالہ :مبلس ذكر ١١ رجولائى منافلة) بهمارا كابر كا إنكسار صنت رحمة الشطيدا پينه آپ كوسب سيزيادة گنهگار، سياه كار" سيدين كهاكرت تفيد اپنا نام كلفته بي تو" احقرالانام"كے ساتھ بعنی پينہيں كدانسانوں ہى ہيں سب حقير، بككركائنات مين مرجيزيك كمتر و"انام" يعنى خلق مين بسب سادنى) إسى طرح مضرت مدَّني ابني الممبارك كيسائق لكهاكرة عظية ننگر اللاف" (تمام بزرگوں كے ليے ننگ اورعار) حالانكم أضول نے ہی دین کے وفاد کو ملبندسے مبند مرتبے کک بہنچایا اور ملاشٹہ اپنی ذات کے علم وانحسار اور زندگی هم

كه أسي برصيا كاليمراحيات حضرت اعط المم لابورى نه وظيف مقرر فرايا-

عظیم قربانیوں کے صدقے اور قوم کی انتھا خورست بمهان نوازی کی بلند روایات کے ساتھ عُما پر کام کے مرتب و رسقام کوچار چاندلگلئے۔ عالانکہ اِس دور میں اُن سے بڑا روائیت و درائیت حدیث کا کوئی اُسّاد و امام نہ تھا اور ٹورے و توق سے کہا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں عرب (مدینیمنورہ) ، عجم (وارالعلوم دیوبند، کلکتہ اور بنگال) میں اُن سے جس قدر طلبار نے علم حدیث بڑھا ہے دُوسر کے سی بزرگ سے اتنی تعداد میں نہ بڑھا ہوگا۔

بررن سے اس و دری دُوری خوری شیخ سینت صفرت مولانا مین علی صاحب ( وال بجیران والے) سے۔

ہرت طبر معالم اور مَوصّد بقے۔ اللہ نے اُن سے دین کی بہت بڑی فدست لی بیکن سادگی اور فناعت کا
یہ عالم مقا کہ خو درمین میں بل علاتے ، کاشت کرتے ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے وست بگبارک سے
گائے مجانیسوں کے گورسے اُپلے بناتے ۔ اپنے نام کے ساتھ لاکشی کی کھتے ہتے ۔ اسی طرح دُوسرے
اکار کو آپ دیکے لیں بحضرت شیخ البند رہ الیہ علیہ کو دُنیا " شیخ البند" کے لقب سے یادکرتی اور
وہ اپنے آپ کو "بندہ آرم محمود" کو سے برکہ الرح لائی مواقع وانکسار جو عُلمار کبار کو ہمیشہ نصید براہا ہو کہ بست طری ہمیشہ نصید براہا ہوگئی مواقع ہے۔

رحالہ ، بحال ، بحل الرح لائی مواقع ہے۔

وہ ایسے اپ تو بیدہ ارم مود رہما رہے ہے۔ سوید تواج واسار برسمار ببار تو ہیں۔ سیب ب ، ب بہت بڑی ہے۔ بہت بین بین ہ بہت بڑی نعمت بئے۔ (حالہ المجاسب فکر اارجلائی مراقوائی) ایکے ، گا مد استخبات رحمتہ السطیاب کے دانے میں ایک نوجوان لینے والدصاحب کے

مرا بیت بعد گرا بهی اسم او ترمین آیا کرتے تھے۔ وہ آبکل سی کالیج میں رُبطت میں اور کسی کالیج میں رُبطت میں اور کسی کالیج میں رُبطت میں اور کسی کالیج میں رُبطت میں ایک دن اُن کے ساتھ الّغنا قامیری طاقات بمُوئی۔ اُنھوں نے مجھے سے رُبھی اس اس کے میں نے کہا"جی میں۔ آپ بھی تشریف لاسکتے ہیں "مجھے سے رُبھی اس اس کے میں نے کہا"جی میں۔ آپ بھی تشریف لاسکتے ہیں "

ائفوں نے کہا" کیں والدصاحب کے زمانے میں تو نافہم اور بیے قتل تھا مجلس وکر میں آتا تھا، اب تو میں اسلام کا کافی مطالعہ کریچا ہوں اور اسے اب میں باکل زائد از ضرورت اور سکار تم تھیا ہوں میں طراحیران بُواکہ والدصاحب کے زمانے میں تو ہکار نہیں تھا تو اب کیسے یہ وکر اللہ زائد از ضرورت ہوگیا؟

بری رہا ہے۔ میں نے کہا" آپ کو کس طرح بیگان اور خیال پیدا ہُوا ہُ وہ کہنے گئے کہ" اِ قامتِ دین کے لیے تو بیلوگ کوئی کام کرتے نہیں اور صرف نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ ہم جنّت کے وارث بن جاہئی گے، کیا اُٹھیں جنّت مل جائے گی ہُ۔ وہ مجھے کہنے گئے" آپ بتا ہیں کیا اِس طرح کی کوئی اسلام میں گنجا کُٹن ہے ''

ا خین مبت می جودی ؟ . وه مصف بهت مند انب به این بیا اس طرح می نوی اسلام مین جاری . مین نے کها" بھائی اِچوده سوسال سے جوچنر چلی اُدن یہ ہے اور حضوُر اکرم صلی الدیملیدو کم نے ایک فیغم نہیں بیسیوں دفعہ فرمایا ہوا ور قرآن بھیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدّد دار ارشا دفرمایا ہو تو وہ چنر کیسے عبت اور مبكار بوسكتي سنيه ؟ بجر مجهدان كي ابت جبيت بي سي پته حلاكه وه صل دي ايم سياسي جاحمت سيحركن بين اور و بإن سيمهٔ اتفين تنخواه معي با قاعده ملنى بجه ا ور اس حاعت كا نام نظب اسر " اسلامی انتخار ورتفقیت وه مک میرمحض اقتدار حامل کرنے کے لیے مگ و دو میں مصروف ہے۔

(حواله بمبلس وكر ۲۵رجولا في ۱۹۲۸م مولانا لالسميين اخترشنه أيك دفعة حفرت كومودُو دى صاحب كى ايم كبا كالكيصفحه رئيه كے شايا. أنفول نے أين جمع كركے تبايا كه إس ايك صفح ميں ببيبيوں وفية مُين ہے " میں ایسا ہموں ، ئیں یہ کر دُول گا، ئیں نے یہ کر دیا ، مجھے یہ کہا گیا … کمیں ، میں ، میں بصرت رحماللہ علیہ نے فرایا کہی اللہ والے کی کتاب اُٹھائیے توائس میں انحساری اور تواضع کے الفاظ ملیں گے جستر امرونی کے ابسے میں فرایا کرتے تھے کہ آپ جب کوئی بات کہتے تو فراتے" اِن گنٹیکار آنکھول نے پر وكيم**ا، إن گنهُكار كانوں نے ب**يرشا" انپا نام لينته تو" الوالاعلى،" الوائسات، الوانفلال الوالفلال غيره وغیرہ کی بجائے فرمایا کرتے تھے'' بندہ اتم کمحمُّود'' رحالانکہ سید تھے۔ اصنیت سیترنا پمحمُودا مروثی مصنت مدنى شنى شيئى سيد عقد على سيّد ،كين أين ام كرماته كيا كيفته إلى أنكب اسلات؛ له (حالہ بمبلہ توکر ۸ راگست مثلاقاء) حضرت للمورِّى كا تبدأ في ايّامِ تربة

مصرت رحمته الله عليه نيساري زندكي خبن نقدام الدین کی ایک پائی تک اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حام قرار دے دی حس طرح کہ مضمور المرصلي الشرعليه وللم نيكسي تم كاصد قد ، فطرانه اور زكوة صدقات وغيره نه صرف اپني ذات ملكه

ا بنی نسل کے لیے بھی قیامت کک کے لیے حرام قرار دے فیے بصرت رسالہ" فدام الدین بھی خریرتے تواپنی جیب سے جارانے دے کر فرید تے حالاً محرسارا دن کام" فدام الدین ہی کا کرتے" خرام الدین تحم ليصبح وشام ايك كر دييت ادر شروع شروع ميں گزرا و فات كيم ليه كچيد نه ہوا كئى كئى دن فلفے گزرجاتے، کھانے کی نوست نہ آتی اور معض اوقات سات اٹھے آٹھ دن تبلیغ کے لیے بابررست كيكن وعوت دين والول كوخاص طور برفرات كدمير سيلي كهاني اور كرايه وغيره كالتنظم

مرزا اور اسى شرط برجاتے سے بعض اوقات گھرسے ملوا كر لے جاتے. ايك وفعه ببئي كاسفرتها، مه معنرت اقدين فروايا كرت ينفي كه مارين صفرت رحمته الشعليه كا ذوق دكيت كذام تجويز فوات وقت" عبسبد" حقیر ترین بنده سوچا بیری بندگی الله والول کے بہاں دیکھنے میں ماتا ہے ۔

آپؓ ملیٹھی دوٹیاں گھرسے بچوا کر لے گئے ۔اُن میں چیوٹٹیاں ٹرگئی*ں توحضرتے فواتے تھے کہ* میں چیکے سے اپنا وقت نکال کے روزانہ باہر حلاجاتا، دو پیسے کے ٹماٹر خرید لاقاتھا، دن کوئین جارٹماٹر كے كرأن پرېمك وال ليتا اور كھا كر أورپسے پانى يى ليتا سات سات دن إسى په گزرا د قات يم تى ـ إس سيركارنيه ايك دفعه آن صزات كوسناياتها كرسات سال كم صنرت رحمة التيطيير ني ای*ب رو*ٹی پرگزرا قات کی۔التہ نے اُن کی ترتبت ہی ایسی کرائی تھی۔ ہمز نہار روا کے <del>حیانے چکنے ہے۔</del> مضرت بندهى رحمته التدعليه ني اينه مدرسه كالمطبخ إن كيسيروكر ركها تها. والمجتف تص كرمفرت رحته التي عليه وبال سے کھاليت ہول كے ليكن صرت رحته التدعليہ نے اظر مطبخ ہوتے ہوئے بيخ تو وہاں سے مبھی ناشتہ کیا نہ کھانا کھایا <sup>ای</sup> حضرت سندھی رحتہ التہ علیہ کا کھانا گھر<mark>سے غ</mark>وولاتے کہھی گھر نهیں کها که دو آدمیوں کا کھانا بھیجو۔ نہ ہی حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے کہجی کہا۔ گھرو الصفرت سندهی رخته الله علیه کے لیے دوجیاتیا مجولتے بصرت سندهی رحته الله علیه ایک خود کھالیتے، ایک ِ ان کو کھلاتے بصرت سندھی رحتہ اللہ علیہ صبح اور جار ہجے شام چا<u>تے بیتے لیکن صرت رحم</u>تہ اللہ علیہ چائے نہیں پاکرتے تھے بصرت رحمة الدعلية فرايكرتے تھے كيل بخيرتها، سارا دن كام كرا بصرت رسندهی رمتمالته علیه کے کپڑے دھونا، رات کو اُن کے سر رتبل لگانا اورسادے مدرسے کا اہتمام رُنابِع كتابين رُيعتا تها، پيچهي سے وہ مدرسے ميں رُيعايا بھي كرا تھا حضرت بندھي رحة النّه عليه مجھ اس قدر مصروف رکھتے تنے کہ عصر کے بعد تمام اساتذہ اور طلبا رسیرو تفریح کرتے بمیں عصر کے بعد گھر کا پانی جرا اور منگل سے گھر کے لیے کٹریاں کاٹ کر لاآ۔ فرمایا کرتے تھے مجھ بعض اوقات میکو کیکتی توریشیان ہو جانا حالاً كم مطبخ كأسارا استهام أن كه التحدين تقاجها منول أنا يجانتها اورجاول، والبرل وروشت يتناتهاليكن مجى ايك أنكلي لكا رسمي نهين عكيما وإيارة مضح جب مجهيديك ي عُبوك تناتي تو كير حنبك ميں حلاجا اور جھاڑلوں ميں جونئو د رُو بير بوتے تھے وہ كھاليتا يا بھركيكروں كي عليان جو بحريان كها تي بين أن كو د كيمه كرك مين معي كها ليتها تها . سات سال كمه اس طرح گزرا وقات كي . فرايا كرتے تھے اُس زام کے میں زخیال بھی نہیں تھا، بچینا تھا، لیکن اب دِل سے دُعا مَان نُکلتی ہیں كه حِنرت مولانا عُبيدالله مرسندهي رحمة الله عليه نه ميري زبتيت ايسي كي كمراج مين سات إط ا مطر گفته مسلسل کام کرا هوں، سادا سادا دن *سفر کروا هوں لیکن بھوک مجھے زیر نہیں کرسکتی* ملکہ م له حتى كرا گركيانے والانك كيفانا جا بنا توكسى اورسے فرا ديتے۔

بُعُوك كوزيركرما بمُون - احسان دانِش كاشعرابه أيا إنتقامًا مُثُولَ كُواكثر منرا دِيّا بُنُون مِين ِاتَّفَاقاً مُبُوك نِهِ إِلَى نِبْرادِي تَفِي مُجِي ( حاله : مجلس وكر ٨ راگست ١٩٢٨ ع.)

بهان تين مهينے گھی کا ایک منشرط را براِح مُشتبه ريَّ كاشتبه ورحام ال-تھا۔حضرت رحمتہ التہ علیہ فیرانے لگے۔ یکھی نیکیر

نود کھاسکتا ہمُوں، نہ اپنی اولا د کو کھلاسکتا ہوں، جن لوگوں کا ہم سے تعلّق ہے اگر برگھی اُن کو دیں تو

أن كا دل سياه بهوجائے گا عباوت كى توفيق سكب بهوجائے گي مجن بچوں كے ببیٹ ميں حلاجاتے گا وه تهی هجی نیکی اور اصلاح کی طون مآبل به ہو تکیس گے۔ اگر اُن کی گفتی میں حرام حلا گیا تو آئیند نیسلیس تباه ہر جائیں گی۔ اِس لیے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے تین میدینے کک رکھے رکھا۔ ایک دن فوائے لگے،

مجھے بینجیال آمانے کرمبس طرح مجھے تھی اِس طرح کے بیلیے آجاتے ہیں تو میں وہ الگ رکھ دتیا ہو (صنرت رحمتها لله علیه نے به بُریت انحلا جوشیرانوا ای*سی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں* اِسی <u>بلیہ سے نسائے</u>

ہیں) اُور اخیر میں ایسا پیسیہ ہونا تو ٹوٹر طرحے چار مھنگی جواکٹر عیسائی ہوتے اُن کو دے دیتے۔ تو وہ گھی بھی ضرت رحمته الله حلیه نے جار جار پانچ پانچ سیر مبنگیوں، چر ٹروں حیاروں کو دے دیا حرکلیا اورط کیں صاف کرتے تھے وہ حیران ہوتے ہوں گے بیار چار پانچ بانچ سیر کھی کیسے ہیں الگیا؟

ان جارون كوكهمي كون وتياسيد وكيكن عرد صرت رحمة الشطيد في استعال نهيركيا سويت تربيت الله والوب كى كرسامنے كھى رايد، فاقول كى نوبت آئى كىكى صفرت رحترالله عليه فوات تھے كمراس ُونیا میں سے کسی انسان کے مامنے ایک با بی ک*ک کے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہیں بھیلایا یہی کہا* کہ

الله تعالی د کیورہ بیوس که فاقر ہے اور اگر اسی فلتے میں موت آنباتی ہے تو اس سے بڑھ کرکے كون سى جمارى حيات به إس سع بتركون سى شهادت بد و الترك داست ميل دين بينجات ببنجاتة توموت أنى فكين صرت وعزاله عليه فوات تقدكه أزمائش علمار كرام سيجي بهوتي بداوليار عظام سے بی ہوتی ہے، ہم اس آزا اَشِ میں اُورے تکلے، الحد لله علیٰ ذالک. اللہ نے رزق کالیو بهات كردى كدم چرلا كھوں أتب تقے اور لا كھوں جاتے تھے۔ ہرسال الند تعالیٰ اہل وعیال میت

پوائی جازے جے کی توفیق ارزانی فراتے بچرسیدیں،مدرسے، درسگامیں بنوائیں،پھرتو کیا کہنے؟ پیوائی جازسے جے کی توفیق ارزانی فراتے بچرسیدیں،مدرسے، درسگامیں بنوائیں،پھرتو کیا کہنے؟ لیکن حضرت رحمته الته علیه فوط تے سفے۔ اگر اس امتعان میں ہم نا کام ہوتے تو ظاہرہے کہ بھر ساری

زندگی ناکامی میں ہی گزرتی۔ (حالہ ، مجلس ذکر ۸راگست ۱۹۹۸ء)

منرت من القنير كي زار أن الوراث في البيق من الميد ومنا لله عليه ندايد واقعرُ شایا که مجھاں باب نے پیدائش سے پہلے دین کے لیے وقف فرما دیا۔ ظاہرہے کہ میرسے يليه ونياوي كاروبارمين حِسر لينه كي قطعًا كوني كنجائش ندرى - خداكي قدرت، التريي وين کی خدمت کے پیرقبول فرا لیا اور التجربہ کاری کی بنا پر ہم سے ایک ٹیوک ہوگئی س فیفیسل میہ كەلا ،ورك ابتدائى أيام ميں الله تعالى نے دين كى خدمت سرانجام دينے كے يعيم بيرا بنى عنايات سے سرفراز فرایاجس کام جس قدر بی شکراداکرتے کم تھا، لیکن علطی بیہوگئی کہ ہمارے ایک مشت ك امول عقدوه بچارك بچل كو قرآن لرهانيكاكام سرانجام دينت تقد جنانچدان بچارول نے کا" آپ حبتہ لند دین کی فدست کرتے ہیں، اگر کھور فم ہوتو ہمیں خابیت فرایس سکتے زمانے میں اناج فرید کرمنگے سے میں اُسے فروخت کرکے آپ کی رقم اواکر دیں گے اور ہم مجی دین کی خدمت بوَجِراً للهُ شروع کر دیں گئے" لیکن الله تعالیٰ کو بیر بات کیے ندرند آئی۔ مجوایہ کونتو کا ت فینبی زُک گئیں۔ اِس دوران گھر میں فاقد کشی کمکی نوبہت الگئی مگر حضرت نے اشار سے کنا کے مجى التدك سواكسي كرساسف الته تهين تصليات اوريخ مين ندأس وقت كوني بري عمر كانه تفار اس بات رہیشہ سکر اداکیا کرتے تھے کہ اُن کے گھر میں سے بھی فاقد کشی کے دوران بھی لینے کلتے بينية كھرانے بيني والد ماجدا وربھائيوں كے كھرون كہ جران كے كھرسے نيد فرلا كہ كے فاصلے بر تقے كانون كان خرنه بون دى مضرت فرا إكرته تف اگر بهم سى سة فرض الكت توالتر كفضل سے واتفيتت بقى سب لوگ دينت مر بهارے ايس كون سا ذريعية آمدنى تفاجس سے أس قرض كياد تيكى كرتے؟ باقى الله كے علم ميں توبيطات بھى تقى اوراگروہ إس حال ميں ركھنے پردائنى يہ تو يم بھى رہنا مولیٰ پر راصٰی ہیں بھنرے فرا ایکرتے تقے صنرے بندھی نے تربّیت ہی ایسے خت بہانے رکمی کہ اُس وقت توسم إس محمت سے اواقف تھے اور سیمجھتے تھے کہ شایر مجھ سے زیادتی ہورسی معملین اب جب كرا زمانش مين الله نه والا توخرا كانسكوكيا كرا ضول ني زيتيت بني اليسية وهنگ يركي تقی کر دام یا مشتبرال عل کرنے یاکسی غیراللہ کے سامنے اپنے احوال بیان کرنے یا باتھ بھیلانے سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اللہ والے کہا کرتے ہیں تھا بہت حال بھی شکابیتِ دوالجلال بیے۔

حضرت واقعد بیان کیا کرتے تھے کہ اُتم مجیسیب یا اُتم عائشہ (بینی ہماری والدہ مِرحمیّہ) کے بم زدرات نفے وہ بیج بیج کر ہم ندم کان کے کرائے برخرچ کر دیاہے۔ کچھ رُوکھا سُوکھا کھا کر ، کچھ بچرل کھ كِللاكر كزاره كيا يجب نوبت إس حدَمك بينجي كه الله كے نام كے سوا گھر بير كھيوند رہا تو گھر فير مال ہُونی تو وہ ہی اُبال کے نمک مرج طوال کے بچوں کو بلادی، مبوا تو دواکی گھونٹ خود ہی کے لیسیا ہُما نو ایک آدھ بیاز ہی گھرسے اگر *ن*کل آیا تو وہ ہی آبال *کے بچّ*ل کو بلا دیا اورخُردراصٰی بہ ر<u>ضائے</u> چند دن بعير خريث كى عدم موجُر د كى ميں مجيد اجنب خص ميينے بھر كا نورا راش گھر ميں ہے گئے۔ مضرتٌ بڑسے میران پریشان ہوئے اور اس ملاش اور ٹوہ میں رہیے کہ اخر بیرچیزی کون میری عام جو بگی میں گھر میں بہنیا گیا ، جب کہیں تیر زحیلا ،سب طرف سے مایوسی ہونی تو اُس زمائے میں درس عمومی بعدنماز فخبراور ورس خصوصی مفرب اورعشار کے درمیان ہتواتھا۔ درس عمومی میں تومبر مرد وعورت کے لیے گویا کہ ا ذٰنِ عام تھا نیکن در بنے شومی صفن تعلیم افتہ انگریزی دان حضرات کے لیے جاری کیا گیا تصاحب میں تجھے ریوفیسٹر کھیے وکسیل، کچھاُستا د بمچھ اونچی حباعتوں بی لیے۔ ایم لیے وعیر کے شو دنٹ كچەصحانى، كچەر شاير رُو آ فيسزرا در كوچە كلرك، پر ملى عُلى جاحت تعليميا فىتەحضارت كى شامل بروتى ـ إس طرز برجس طرز ریصنرگ تین ماه میں علمار کرام کو قرآن مجید کے سر رکٹوع کاخلاصہ ڑایا کرتے تھے، أسى طرز مين ان فعيسيا فته حضارت كي فعيم كئي رس مين جا ترسميل نډيريبو تي مقى اوراس جاعت كوحفتر " تُحبِّة التَّدالُبَا لِغَه"، الفوز كجبير في اصول للهنيس، مُنخبة لفكر " اوْرَسْكُوة مْرْلِعِيْ بجي لرِيعا تفسق مضرت نے اس مباعت کے ایک ایک فروکو تنہانی میں ملا کو شمیں دیے کر ٹیچھا، اُن میں سے بعض نے بیا قرار کیا کہ اللہ نے ہارہے دل میں ڈالا۔ آئے نے ترکیمی اشارے کناتے سے جی اس کا و کرنهیں کیا۔ آئی جمیس منع ندکریں مجمور ند فرمائیں اور اُن میں سے بیض نے بیر کہا کہ ہم سے میٹرون نهيں ہوا كر ہمارے أشا ذ اور شيخ تو فاقد كشى كريں اور ہم دولت سے كلچھرے أڑائيں۔ان ضارت نے بھی کہا کہ آئے ہمیں منع نہ فرامئیں کہ ہمارا آئے راحسان نہیں ہے، آئے کا ہم ریاحسان ہے۔ آب ندكوئى معاوضه قبول كرته بين نكسجى اظهار تقيقت فران فين ال حضارت كور ضرت في فرات كور مناوي مشکل سے اس بات پر آما دہ کیا بھنرٹ نے فرایا کہ ہمائی! بات بیہے کہ اب جب گھرمیں چاول

نہیں ہوتے، آٹا نہیں ہترا تو میں الٹر کے صنور ہاتھ بھیلاتا ہوں، الٹر کے دروازے سے بھیک

مانگ کے کھاتا ہوں کین اب صورت مال ختلف ہوگئی ہے۔ اُس صورت میں اور اِس صورت میں اور اِس صورت میں زمین واسمان کا فرق ہے اور جب گھر میں کھڑیاں، آٹا، چاول وغیرہ اشار نہ ہوں گی تو مجھے خیال کئے گا کہ میلئے کی آخری ماریخیں ہیں، چند ونوں میں مہینہ ختم ہوا چا ہا ہے۔ میرے دوستوں کی تنواہیں آئی کی، وہ داشن لائیں گے توہم کھائیں گے۔ تو اب مہی بناؤکہ اُس صورت میں تو مجھے احتا و کھی اللہ سے اعتماد اُس کے رائی کرنے کے خوالے اور تو میں مجھے اللہ سے اعتماد اُس کے رائی کرنے کے خوالے اور تو میں تقا اور اِس صورت میں مجھے اللہ سے اعتماد اُس کے رائی کے خوالے اور تعمیل میں تنوا ہوں پر ہوجائے گا۔ تو بناؤید میری ترقی ہے یا تنزلی ؟ یہ ایک خاوم کا ب اللہ کے سی طرح بھی شایان شان نہیں۔ لہٰذا میں تھیں فتم دیا ہم ل کہ آئیدہ میرے گھرکوئی دوٹری لیت و لعل کرتے رہے اور بھی جا دور وہ ٹری لیت و لعل کرتے رہے اور بھی بندگیا اضیں بندگیا تب جا کرے وہ اِس پر آمادہ ہوئے۔

حضرت اکثر فرایا کرتے ہے کہ دو ال علی ہماری تھی کہ التد تعالی نے ہمیں بِزق اس لیے دیا تھا کہ التد تعالی نے ہمیں بِزق اس لیے دیا تھا کہ التد تعالیٰ کا بِزق کھا کہ اوراطمینان سے دین کی ضومت کرولیکن ہم نے اُن کی نمین خواہش کے پیشِ نظر اُنھیں قم دے دی جس بِفدا کی طرف سے گرفت ہوگئی۔ ہمیں اس صورتِ عال کا بعد میں اندازہ ہوا۔

چند دن بعداللہ نے اِناکرای بجوایاکہ اپنے شخصرت بولانا سید ماج محمودا مروثی کی فدمت میں جاکراپنی غلطی کا اعتراف کروں، سوئیں امروٹ شراعت گیا اورجائے ہی ہیں نے صفرت شراعت کو سالا واقعہ کہ شایا۔ تو اُنفوں نے بندھی زبان میں ارشاد فرایا " جَاپُٹ تو نھ جے لَائے ڈین رات دعاق کہ تو نہوں کہ اوراس دعاق ک تھا گھ گوں"۔ ( جا وَ بیٹی اِ کی تھا رے لیے وِن رات دُعائیں کریا ہوں ) اوراس کے ساتھ سُورہ لیس شراعت کی خاص طریقے سے اجازت عطافہ اُئی سوائسی دن سے ہماری از مائیش شراعت کی کہ میں بڑھ فرج کے اور پہلے سے جی کہ میں بڑھ فرج کو کہ کی اللہ تعالی نے تو نیق عطافہ اُئی۔ (حالہ بجسر نکر ۲۲ ہم برط اور یا

حضرت فرزند كرمرا المبري البيد كى ججرت ديني مصون يدكه صفرت ني كه صفرت ني كه صفرت ني كه صفرت ني كه صفرت ني كور ال المداري و المراري و المراي و المر

تلقين فرملت كه وه بھی دین كا كام حبتًه رمتُه اورخالصتَّه لؤجالتُه ہی كریں اوراً گرونیا كمانے كاكسی كوشون

بَ تو اُن كو كلم بيي تها كه خدمت دين كي بجائے تجارت كو اپيامشغله بنا لو كيونكه وه فرات كتبليغ على

منهاج النبوة كاطري توهرجال ميي بيج جوانبيار كرام ن يجين فرايا اور اكثر وبيشرار شا وفراته

که میں خدا کا جس قدر تشکر اوا کروں کم ہے کہ اُس نے میری زندگی میں میرے فرزند اکبرجا فظ مولوی

مبیب الله کو حرمین الشرفین میں میرے بی طراق پر فارست دین تین کوجاری رکھنے کی توفیق سے

سرفراز فرایا ہے۔ بنانچ جب و تفتیم مک سے کچھ ہی عرصہ بعد دوسری دفعہ سے ارا دے سے

تشريف ك كئة توشروع مين جنداه وبان فيام كى صرت سے اجازت لى يجر دهيرے دهيرے

الفول نے وہیں از سیت قیام کا ارادہ فرالیا اور صرت نے ہے وہاں سے انھیں ماکتان ملانے بر

جرنهیں کیا بلکمیشنے الهندانی صرت مولانا حثین احمد مدنی کے ارشاد پر ائضوں نے وہل سلسکہ درس ہ

مشاهره ہی نہیں بیش کیا جاتا بککہ اُمرار وسلاطین دولِ اسلامیہ حب بھبی زیارتِ حرمین الشّریفین کے لیے

وہاں تمام مساجد و مدارس اور حرکین کے آئمۃ بنظبار اور مدّرسین کرام کوشاہی خزانے سے ایک

تدرلین شروع فرمایا تو وہا هجیب شورت حال سے دوچار ہوا لیا۔

كيا اورنه بي آبنده اپني حباعت أورايني نهاك اورخاندان كو اس كي اجازت مي دي خدرست دين

رضائے اللی اور نجات اُخرت کے بیش نظر ہی جاری رکھنے، اپنے اہل و فیرزند اور اپنی جاعب کر

معقول معاوضه دیا جا تاہیں۔ اِدھر صفرت نے اپنی اوراپنی اولاد کے بلیے غدرست دین رکسی تم کامعاقشہ عرام قرار دے رکھا ہے۔ اب وہاں کا اور صنرت کے اصول کا لامحالہ محراؤ ہونا ہی تھا اور وہ ہو کئے ا ولإن كالكيف ابطر توبيه بئيركه ملاا جازت بحومت كوني شخص دس وتدريس جارى نبيس كرستها يحومت

وقت لبنے نماً بندوں کی معفرت بلا واسطہ تخرری امتعان لیتی ہے اور بھر اپنی صوابہ یہ <u>کے م</u>طابق <del>آپر ک</del>ے اطمینان کے بیکسی عالم کو درس و تدریس کی باضا بطہ اجازت دی جاتی ہے اور پھراسے ایک معقنول

تشريفين ليه جلته ببن تووه بهي اپنے ہدایا اور تخفرجات سے إن مدّرسين كرام كو ضرور نوازتے ہيں تو له مضرت الطيخشيخ اتفنيشر ني صغورنبي كريم عليهًا لوة التبليم كي اتباع مين ضرمت دين كي عوض اپني اورا پني اولاد كه ييما تونه

خرام قرار دے دیا اوراس طرح زکوہ ویروسے بھی ہیشر کے لیے سنشنا رافتیار فرایا۔

نله حضرت المم لاہوری نے صرت المم النّدائی کو کراچی سے ملوایا اور فرمایا " حبیبُ الله ( عن بهیشہ کے لیے وہاں رہنے \* کی اجازت انگی ہے اور اس سے بڑھر کوئی سعادت بھی نہیں ہے سکین اگرتم بیاں کی وتبہ واری سنجھالو تو انْ کو

ضمنًا ایکشکل بیله بهوجاتی بینے که ان واجب العزّرت اکمته ومدّرسین کرام کوان کے سلام اور اغزاز کے يليهى بهركسيف عاضر بوفا يرتأب يديهال بهي مضرف كاسلك إس معلطه مين ورامخلف بي لبديد وهفرت مِولاً المُشيخ عبيبُ اللّه كا باضا بطرتحرري امتحان بُهوا اور ٱنفيس با قاعده حرمين ميں درس كاسُرفيكيريل دیا گیا اوراللہ کے فضل سے وہ بست مقبول بھی ٹہوا مگر بہتے میں الرحن پر الری کہ صفرت کے اصمل کے مطابق و کستیسم کامشاہرہ معاوضہ یا مربیقبول نہ کرسکتے تھے اور اس کے بغیر وہاں اجازت نہ دی جاتی تاكه به واحب الاختام علمار كرام مخباج كوست نگرنه ہوكے رہ جائيں۔ بي اصول ابني علم بهت قابل قدرب بسواس دليب بي ورت مال سے طری مشرکل سے جان خلاصی بئوئی اوراس کی شورت بربنی که شاه سؤد نے صفرت مولانا سیمیمو واحمد ( برا درِ صغر حضرت مدنی رحته الله علیه) کی صفوصی و زعواست ربطورخاص حضرت موسوت کو اِس قانون سیستشنی قرار دیا اور اس کی وجرسے اُنھیں ونیا کے شیام عکمران جب بھی حرمین کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے توان کی حدث میں سلام گزار نے سے بھی وہ فیضل ایز دی بھے گئے۔ (حالہ : عبل ذکر ۲۱ سمبر شاوایہ) ایک مولوی صاحب کی علط بیانی کا دیجیت فیم اسکی میرین در بندیجیج دار

محض إس كيه كربيان فضانا ياك بيد، بية كاليال بيخة بين ابت سدات كى جاربى بدراك واقعدادا گیا مصری شاہ میں صرع جب سجد بنوار ہے ستھ وہاں ایک بجار سے دبیاتی کومسجد کی

خدمت کے لیے رکھا بگوا تھا، وہ نماز بھی ٹریھا دیا تھا۔وہ اللہ کا بندہ جب رمضان ختم ہونے الاتھا تولوگول سے جاكر كنے لگا" مولانا صاحب كنته بين كريليد دوختم كے ليد، هم نے سطح الى بنانى ہدا مالانکه عم نے تو اِس طرح کے مانگینے انگئے کو اِلکل منوع قرار دیے رکھاہیے۔ وہاں توگوں نے پیسے

دینے شروع کر دیے۔ کمیں نے کہا "کس بات کے"؛ کہنے لگے" آپ نے جزیم رمضان کے لیے گوا بِين " كبين نے كما" ميرے توفرشتوں كومجي تيه نہيں" أن "مولوى صاحب" كو للايا تو كہنے گئے ميں نے یہ کوئی بڑا کام کیاہے؟ میں نے نیک کام کے لیے اِن کو کہا" کیس نے کہا" برے میاں! آپ نے

بْرى غلطى كى، آپ اتنے عمر رسيدہ اور سفيدريشٰ ہوكر كے غلط بيا نى كرتے ہيں ، كىب آپ پیسے انگفے کو کہا ہے ؟ یہ اُس کو ناگوار گزرا کہ لوگوں کے استے میری توہین کر دی۔ فراصفرت کے

پاس میری کی کابیت لے کے آیا اور کھنے لگار جی اِس نے مجھے ٹری کا لیاں دی ہیں ۔ صنرت نے مجھے

**ن**ورًا <sup>م</sup>بلایا. وه حیران هو گئے اور اُن کی طبیع*ت پر بہت سخت اثر تھ*ا، کہنے گگے" میں نے کیم گا پندیں

دی میری بیری نے تھی گالی نہیں دی ، میں نے و برس میں اس کو دیوبنہ جیجے دیا تو اب کے یہ

كاليال بتناسِية؛ مجُمِّه سعينُ يحيف ككة إس وتم نه كيا كاليال دي بين؛ مَين نه كها"خودان

ہی سے نُوْ چھیے"۔ تواب وہ فورًا بدل گئے. کہنے لگے" جی مینوُں بھٹرا حینگا آ کھیا لیے" اوہ کہ لگے" " مُنف ته مینون وسلا پیاسیس کدمنیول او کال دےسامنے گالیال کشیمیال سُو" حضرت فرانے گے کہ میں توحیان ہوگیا کہ ساری زندگی اِسی لیے بہاں نہ رکھا اوراہمی میرگالیاں دیںا ہے ؟ (حاله : ملب ذكر ٢١ اكتوبر ١٩٩٥م) علی کا جاہ در پیش میں اسلامی اللہ علیہ ایک واقعہ شنایا کرتے تھے کہ گھروالے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دھوبی تھا، ٹرھایا اُس کے لیے دبالِ جان بنا ہُوا تھا، موت آتی نہیں تھی، ساری ساری دات کھانشا، گھروالوں کوسونے نہ دتیا، دن بھر گھرولے بجارے کام کرتے، دات بھر سے انفیں آدام نہ لینے دیتا سوچ سوچ کرائس کے بیٹیے نے بیحر ہزیجالا کہ میں تو کیٹرے دھونے جاتا ہوًں، اسے بھی جاکے وہیں ڈلو دیتا ہوں۔ خیانچر اسے ئیشت پر اُٹھایا کہ آؤ آباجان! علاج کرانے کے لیے لے علوں ( درم ال وہ ہمیشر کے لیے علاج کرانے لے جارہ تھا ) جب دریا میں اُسے ڈوبونے لگا تواٹس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ" بیٹیا إ ذرا دوقدم اور اسکے جائے مجھے ڈبودو"۔ اُس نے کہا" كيوں؟ كيا با به بهان میں اور وہاں میں ؟ اُس نے کہا "بہان حب عگرتم مجھے ڈوبورہے ہو بہاں میں نے لینے اب کو ڈبویا تھا" (حالہ بملین ذکر ، زوبر <u>شہوا ہ</u> اکبرالهٰ آباً دی سیضرت للهوری اورضرت امر ڈی کی مُلاقات المدرد کہت پاید کرتے تھے، اور تھا بھی اللہ کا نیک بندہ مصرت فرمایا کرتے تھے کرمیر سے بینے حضرت امرولی رحمتہ التعطيبراكيب وفعركلفئو تشرلعنيا ليكئية لابهورك نمائبذ بيصفرت اورمولا ناظفرعلى خال ينقي سنده

كِ نمائندك صنرت مولانا تاج محمودٌ (حضرتُ كيشخ) اوردُوس كوني اور تقد وبال برشهرك مُلاك

کپنچے ہُرنے تنے ۔لیگ اور کا نگرلیں کے اتّحاد کا ٹیرانا کوئی معاملہ تھا۔ تو صفرتِ فرمانے لگے کہ اس سے

فارغ ہو کرکے صفرت امروٹی رحتہ اللہ علیہ نے فروایا " اکبر کا کلام ٹرپھتے ہیں تد جاد اُس کی سکل ہی دکیھ

المنين. المتفات كرنے گئے۔ اُس وقت اكبر كے باس مولانا الفرعلی خان تشریعیٰ فرانتھے۔ اكبر اندرسے

تشريعينه لائے نهايت سادة شكل وشبا بهت ، باكىل ٹربھائپے كا زمانہ تھا مولانا ظفر على خان نے يُوپيجا

اكبّرىك كر"كيا حال سَبِّے ؟ انھوں نے فراما" مولانا إلى اب توعمر كا آخرى وقت ہے۔ جي ٻيچا پترا

ہے کہ گوشئر تنهائی ہوا وربادِ اللی ہو' حضرتُ فرمانے لگے ہمار <u>ت ن</u>ے حضرت امروٹی رحمتہ التہ علیہ نے فرايا" أَوْ بِنْيا إجِلِين بِمِ دَكِيفِناتِهَا وَكِيدِليا" اتفون نِي اكِيجِهِرِشُن كُرِكَها كُر" بِالكِلِ تُفيك بِيجِ بمِ زبان سے کتا ہے علی بھی اُسی کے مطابق ہے ، یہ حوث شاعری نہیں کڑنا اسلام کی نمائندگی کرنسے ملکمہ إس كاجِره مُّهرو ہى اور إس كا كر دار ہى تبا تاہے كە" جى جابتنا ہے گەشەتىنا نیٰ ہواور يادِ اللی ہو \_'' حضرت نے فرایا کہ دیک کا ایک جا دل دکھ کر کیانے والا حکم لگا دیاہے کر ساری دیک ٹھیک کی۔ گئی بینے، اور اگر تھا چاول ہوتو تبا دیتا بئے کرساری دائیے میں ابھی کمی ہے، کنی اقی ہے۔ اِسی طرح حضرت امروني منه أس كا ايك مُبارُسنا اور فرايا كر" بالكل مُعيك بني، إس كاظا بروباطن كيب عبيه." (عواد: مبلی وکر ۱۲ زور مواون) میاد ای مال کرا بول کرمانی کے زمرولا وانت کال کرا بول کرمانی کے زمرولا وانت کال دیں توسانپ کھلونا بن جائے مسلمان میں سے جاد کی طاقت نکال دیں ،**خدا سے تعلق اُس کا درست ن**ر رہے، نماز روزے کا پابند مذرہے، اُس کی کل زندگی قانون قرآن کے خلاف ہوتو بھرور السمال الیا ہی ہے جب اکدوہ سانب ہے جس میں سے اُدیک نکال لیں اور وہ وشمن کے لیکے کلونا بن جاتا ہے اس مسلمان آنج کھلونا بنا بھوائے۔ (حالہ بمبسس ذکر مطبوعة قدام الدین ۱۰ جنوری 1979ش) ملاز مین لک کافی مین نبیر حرام نه ملائیں اسوروپیر، بیاس روپیریکنشه یا دو گفتهٔ رایان كا أس نه وقت تقرر كر ركه البيار اوراق توه وقت برسى نبيس أمّا، اور بچر طبدى علا طبام بيد درسیان میں باتوں وغیرہ میں پاکسی اور طریقے سے وقت ضائع کرناہے، توریھبی قابل ملامت ہے، اور عذاب كاستوحب بنب. ايك كلرك ب، اس نے وقت متقرر كر دكھا ہے جو صحومت سے اپنج سورقيے لیماہے، اُسے چوسات گفٹوں کے اندر اندر کھائے پیننے کی اجازت ہے، بیٹیاب کی اجازت بہلین وہ وہاں جاکریکے اپنے ماروں دوستوں کوٹیلیفیون کرانے ہے، باہر جاکے پیسے دینے ٹریں گے، کویاں کاری مراعِات سے اجائز فائدہ اُٹھا آہے، اِسی طرح کینٹیان میں وہ دوستوں یا دوں کے ساتھ جاکر کے گھنٹہ آ دُه هُنشهٔ خواه مخواه وقت ضائع کر دیاہ ہے تو پیشخص اپنی صلال کی گمائی کوشتہ برحام سے بعر لاتیا ہے۔

حضرت رحته التدعليه فرمايا كرتنه تقے كەمن بھر دُودھ ميں ذراسا گوبريا پنتياب مل جائية توسارا دُودھ

نایاک ہرجاتا ہے۔ آپ کی بُور می تین کی بجائے اگر صرف آدھی اُسٹین پیٹیاب یاکسی اور نجاست۔

نایاک ہوجائے توساری کی ساری تیصن ناپاک کملاتی ہے۔ بینیں ہے کہ کونہ ہی ناپاک ہے، اِتی اِکے ہے

إس سے نماز نہیں ہوگی. حدیث کہ ایک بال کی کھال پایٹر میں پانی نہ پنچے یا ایک ناخن کے اورزائش یالش لگی ہے یا کہیں آنا گوندھتے ہوئے ناخن کے نیچے لگا رہ گیاہے اور خشک ہو کر حمیط گیا توجیب كك أمّا دا مذجائية السكمه نيجيد والى سطح يا في مستريز بهوسكه كلى، لنذا وضور ياعنس اقبص وأتمّل بهوكار (حاله: مهسس وكر ١١, اربيل <u>١٩٢٩م</u>)

حضرت ميال اصغرصين صاحب رحته التدعليه نيه أخرى زمانية مين ملإيا اورتنين دن لينه إس ركفا جضر

رحته التدعليه فرما يا كرتے تنفي كرتنين دن عركيس و فإل ربا ہوً ل، دن رات ايك لمحه سويا نهيں،غافل نهيس بُوا، ایب لمحه به وضور نهیں بُوا، ایب لمحه خاموش نهیں بُوا، ذِکر میس لسل مشغول را اور حضرت میال

صاحب نے فرمایا" آپ جیسے مھانوں کے آئے سے دل کوراحت ہوتی ہے : اور فرمایا کہ" اب کس

پونکه دُنیاسے جارہ ہوں جرمیرے ہاس اللہ نے دیے رکھے ہیں تحجیر شخفے تحالّف ، میں چاہتا ہُول فرہ سانقه ند ليرجا وُل ملكه يفض جاري ہي رہے جو مانگھتے ہيں وہ اہل ہنيں اور جو اہل ہيں وہ مانگھتے

نہیں، اِس لیے آپ کو لاہورسے طلایائے کر قیامت کے دن مجدسے باز بُرس نہ ہو، قبر ہیں اتھ لے

کر نه چلاجاؤں، للذا ئیس آپ کو وہ ا ذکار ، اوراد اوراشغال اور کچھے تھوڑی سی ٹیپھنے کی چنریا ہے ر تعویزات دیبا برول یه (حاله، مجلس ذکر ۲۲ رسی ساف ولیه)

مضريم الصغري في مضرت قد الم المُدَّ يَرْفِقت الماصغرين صاحب رحته الشيطيه لابهورتشريب لارب تقير حضرت رحمته الشيطيه نيرميرا وكر فرمايا كه انوركوخا وأنه

طور پر دیوبند سے ساتھ لیتے آئیں بصرت مولانا کریم خش صاحب نے بلایا تھا جو گورنمنس<sup>طے کال</sup>یج میں پروفیسر تقے۔ وہ سیدا نور ژاہ صاحب کو بلایا کرنے میقے میاں صاحبؒ نے فیرایا ٌ انور ہمارا بچیہ

ہے، تم ماتھ لے کرکے آرہے ہیں، اِس لیے یہ بھی بے فکر رہے، آپ بھی بے فکر رہیں اور ہمارا

کام بھی ہوجائے گا " حضرت نے فرایا" میں اسی میں خوش ہوں کرمیار بخیر خادم بن کے ساتھ رہے

گا، اُس کی بھی اورمیری بھی تنجات کا ذریعہ ہوگا " لیکن تُطف پیسنے کہ فدست کے لیے مجھے ہمرہ لے

کے آئے اور راستے میں لڑا نٹو د بھرتے اور میرے وضور کے لیے بھی خود پانی لاتے راستے میں مجھے

شفقت سے بچوں کی طرح فراتے" انور! نازیگی کھا لو، کیلا کھالو'؛ - نمیں انسکار کڑا" مصرت! کوئی ضرورت نہیں مگر زبروشی کھلا دیتے۔لاہور <del>مینجی</del>ے پر صن*رٹٹ نے میار کرایہ بیش کیا تو لینے سے* 

انگار فرا دیا که مجیبے آپ کا بخیر ہے ولیسے ہی ہمارا بچیر ہے: (حالہ : مملن ذکر ۲۲ رشی <u>۱۲۹ ا</u>ئر)

بندر سة تورا لله سيحبر صنرت رحمة الله عليه سيعبن اوقات سوال كيا كياكة قرآن

کریم کا لُتِ لُباب کیاہے ؛ حال کیاہے ؛ ساری زندگی قرآن ٹریفتے ٹریھا نے گزری ۔ تو آپنے علمی زمہن کے مطابق جاب دیا که ' بند ہے سے توڑ ، اللہ سے جرڑ '' ( حالہ : مبلن ذکر ، راگست موقات از

رَمْم مسيحيل كي سيشفايا بي بهي دفعة ضرت رحته الدعليد كيساته حج كوجب ماما

تِصِيب بُهوا، بيرين 12 عرفي وافِقد بَهِ توحرم كعبه مِين حاضري رات كو ہوئى .طوافِ وسعى سے فارغ

ہوکر زمزم پینے کے یلے عاضر ہموا اور میں نے زمزمی کو زمزم کنوئیں سے کا لنے کو کہا، اب تو وہاں

ٹیوب دیل لگا ہوائیے تو زمزمی نے زمزم کا ڈول کال کرمجھ پر انڈیل دیا۔ میں نے تو لئے <u>سنج</u>نگ

رُنا چاہ تو اُس نے ایسا نہ کرنے کامشورہ <sup>ا</sup>یا بنچیر' کمیں نے پیابھی اور نہایا بھی، بدن اور کی*ٹریتر کتے* 

اُسے صرف ایک ریال پیش کیا اور حیلا آیا ، دُعاکی " لے اللہ اِنٹیمیا کی ہے شفا عِطا فرا یا تو یقین جانبے

سلام وار محد بعداب مک مجی ایک مینسی مک نهین نمو دار مونی . (حاله: مجلس ذکر ۱۸ راگست ۱۹۹۹)

گناهول کاسائن بورو کا مفرت رحته الدیملیه کا دافعه بهیشه بیان کرماریتها هول. وه فرایا

کرتے تھے کہ" میں نے اپنے گناہوں کا ایک سائن بورڈ بنار کھاہیے۔ سرروز سونے کے وقت لینے

آپ سے کتا ہوں" اے ایاز! قدرِخو د بشناس، احد علی! یہ ہیں تیری خطائیں اور گناہ ، اُگرخان خا

كوىتپەچل جائے توكونی تیریے منہ پر بھٹو کے بھی نہ"۔ (حالانكہ ہماری زندگی اُن کے ساتھ گزری ہفر

میں ، حضرمیں ، مم نے اُن سے گنا وصغیرہ کا اڑ کیاب ہوتے بھی کہی نہ دیکھا چہ جائیکہ کہیرہ کا تصوّر

بھی کرسکیں لیکن اپنے نفس کو سُرزنش کرنے کے لیے فلامعلوم کون سے گناہ انھوں نے مائن بورڈ ریکھ رکھے بھے؟) (حالہ: مجلس وکر ۱۸رومبروا 11 ش) ایک گرزیورت اسلام کی کیسے قدر بہانی ؟ مولانا نُخریکُ صاحب اجی زندہ بین . ایک گرزیورت اسلام کی کیسے قدر بہانی ؟ مضرت شيخ الهند رخمته التعليه كخطص شاگر دوں میں سے ہیں۔ اُن کے گھر میں المبیر تقی طانوی آل.

سرفرنسس مُودی بیال گورز لگا بُوانها، اُس کی بهن اسلام میں رئیسرچ کرتے کرتے سلمان ہوگئی جشر

مدنی کے ابتدر دیوبند میں اکرسلمان ہوئی۔ اُس نے کہا" اُب میں لمان ہُوں، مجھے سی سلمان سے برکاح کرناچاہیئیے'' مولانا نمزرگیل وہاں دیوبندمیں ٹرپھاتے تھے۔اُن کی اہلیہ وفات پاگئی بصرت مدنی ع

نے اُن سے برشتہ کرا دیا تقریباً دوتین برس ہوئے مردان کے قریب سنا کوٹ کے ایک نواح علاقہ میں أن كا انتقال مواليكن أن كے بيلے أنگرز خاوندسے أيب بليا اور بيٹي تقي. انھوں نے طبنے كي خوتش ظاهرى النفول نے بیٹی كولكھاكرا كيرسلمان ہول اسلامي تهذيب كے سواہتھاري كى وكيضا پيند

نهیں کرتی اگرتم آنا چامتی ہوتونشا ور ہوائی اڈے پر اپنا بُرقع بھیج دُول گی، تم میرا بُرقع ہین کرمیرے گهرآة اورجات بهوئے بھی بُرقع بین کر ہوائی جاز تک جانا ۔ اگر بیشرط منظور ہے تو اجازت ہے اندازہ

لگلیئے انھوں نے کس طرح اسلام کی تعرفینے کی اِچنانچہ اُن کی بدیٹی آئی اور اُس نے اسی طرح کیا اور بقینے دن رہی اندر ہی رہی ۔ (حوالہ اعجلس وكر مطبوعة ضام الدين ٢٤ وارچ منافات)

الترتغال كنام كى ركان كاعجي بجشمه التركى قدُرت ديمين كدايك دوخواتين اور الترتغال كي مريض تقدأ است ایک دومرد تپ دق کے مریض تقے۔ اُن سے

أَنْفِا فَأَجِب إِت حِيتِ كاموقع طِلا تومكِي نه أن سيء حض كيا كهموت نوآني بهي آني بِيء ، يه اذكار ائپ سکھ مہی رہے ہیں، آپ اس نیال کو دل سے نکال دیں کہ آپ بیار ہیں باتندرست لیکن بیٹویں ک<u>ہ جننے ہیں کھے</u> باقی ہیں وہ یا دِخْدا میں کٹین اکہ کم از کم عاقبت تو برباد نہ ہو۔ خدا کی قدرت <u>دیکھیا</u> تھا<sup>ں</sup> نے اِس قدر کثرت سے ذکر جبر کیا ، نہ اُن کے پاس کیلیے تقے کہ اُس کاعلاج کرسکیں نہ وہ پر ہزیکے اما

كهاسكتے تھے بینی انڈیے تھن وغیرہ حس طرح کہ ڈاکٹر کہتے تھے امکی اب ایپ از دازہ لگا پہنے فیقت آپِ ذکر کرتے ہیں توخن میں کس فدر گرمی اُ جاتی ہے آ ۔ یہ پلوان جب چارسو بیٹھکیں لگائیں تیب إتنى كرمى اورخون دور مايد ميرا حديك تجرب كي بصنرت رحمة التدعليد في حكم دے ركاته النوالكميّ

يعني آخر كمد وزش جاري دكھور آب ووجنروں كے ٹريد خواہشمند ي ايمانا اور دوسر جسانی سخت کے لیے ورزش مہمیں اکھاڑت میں سجینے تھے خلیفہ خین، کا اے پہلوان کے والد بہاں آنے لگ گئے ، حضرت نے انھیں میرے مقال حکم دیا کہ است عصر کے بعد لے جایا کر واور مغرب يك عِيوْرْ عِلاَ كِي و تطع كے سامنے اكھاڑہ ہے كالے ببلوان كا، وہاں عصر كى ا ذان خود خليفه صب دينة تفاور مين نماز رهاماتها توخليفه صاحب نظم دياكه إس اكهار ب مير عربس كناز رها والا آئے، بےنمازنہ آئے۔ المحدللة سوڈو ٹرموسوسے زیادہ پہلوان نماز ٹرمصتے تھے۔ ایک السر کے منگ کی مرایت کا بنتیجز نکلا میں دونوں نمازیں ٹرچھا کرمغرب کے بعد آیا کرنا تھا بہضرت مدنی کا بیمال تھا كراپيف بينے سے نوچينے كرتبا وكتنى بيلىكى اور وزار كالے ؟ مير ب بير ست و نهيں بوئے ؟ اور كهساكر آسية اريخ كعولين توشاه تاميل ثهيدً رحمة الشطيبه اور سيدا حمد شهيد رحمة الشوملية وكرا ذكار بھی کرتے تھے اور جمانی ورزش می کرتے تھے کیوئد جہا د کے اندرافنا ظی سے کام نہیں جاتیا جب قل كى جامع سجة تب جاتى، دن كوسخت كرمى كاندر تقيمون بردوب كو زوال ك بعد نظم بأون على كيت سنة اكد اگرميدان مها دمين الگ سه واسطر رُجائة تريم راهِ ضرامين كمزور ندرُجامين . توصر تُخيج حبور لمع الله الله كواوراكيكرنل بماريه المون زاد بمائي تقص (عبدالحي لقمان) "مينول كومجمع ك يَبْع فَجْرَى نمازك بعد تيزا سكھا تے تھے، گھوڑے پر چُرِیعنا سِکھایا، بندُوق منگا کے نشانہ سکھایا تمام اوليا بركام اورعلما بررباني كابيي طور طرنقيه نفاء بهرحال ميس كهنا بيربيا بتناتنها كهميس نيه وكركئ لمقين كي تو النفول نے اتنا زیادہ زورسے کیا کرچین پیروں کی بیاری دور ہوگئی اور آج مجھے سے زمادہ صحت مندمیں. وة قطعى ابوس بو يط تقد كيكن اس ك بعد أن كو بعوك لكتى، بياس لكتى، تو وه رُوكها سُوكها جركهات، ده جُروبدن نبتا- إسسى يبله رُوماني إيجهاني ورزش نركيت عقد إس ليرج كهات عقده جُولاً توُن كل جاماً يا مهنم بي نرجو بإمّا توجار بائى كرساته لك عير يق اورجره باكل زروط كياتها (حواله مملس ذكرمطبوه خدام الدين ١٠ ايريل منواش) (حواله بهبری کا بیم می کام بی کاسیجا و اقعم العض احباب جانته میں راولپنڈی کے علاقیں قصبه غیترومین بم گئے تھے۔ وہاں راستہ ی کوئی نہیں تھا، ٹیرک ہی نہقی ٹریے بڑے بزرل، کرنا اُن گاؤں کے رہنے والے تھے تو وہاں ایک رئین سے واسطہ ٹرگیا جو الکل چاریا تی سے لگا ہواتھا، چند دنوں کا مهمان تھا۔ اللہ کی فدُرت، ہیں وکر از کار، ہیں دُعائیں، ہیں مغفرت کے سامان ہمارے پاس ج

وُنیا میں ہوشم کے امراض سے نجات کے لیے ہیں ہیں ٹرپھ کے اُس پر دُم کر دیا اور اُسے بانی بھی دُم كريك ديا التدني السيشفار كالمست نوازا اور كجهة عرصه كي بعد سجارا أوهر بجرسفه بهوا نووه نوجان تندرست وتوانا ابينه بإؤل سيعبل كرمصا فحرك ليه آبار المخضرت سلى السعليه وتم نه فرمايا به كرسُورة فانحدموت كيسوا مرمض كاعِلاج بيديم بتلته مين كرجب انسان عِاروب طوف سع الكل الأيس ہوجائے توفیر کی نمازسے پہلے مینی اوان اورا قامنت کے درمیان یا بعدا رصلوۃ بغیر کو یکھائے بیئے نمار مُنه خرد پڑھے یا کوئی دُوسرا پڑھے، جالیس دن کرلے، انشاراللہ کوئی مرض رہ ہی نہیں سکتا ۔ برمیار وعوسے بجيضورانوسلى المدعليه وللم كاوعرى بد مراكياب ؟ أب فراندين موت كاتو كونى علاج نبين، لىكن اگرموت نبيس تو بچرسُورهُ فائحرسے بُره كر كوئى دوائى نہيں ليكن ايمان ہونا شرط ہے۔ اِس كے بچھ عصد کے بعد ہمیں ایک اور گاؤں جانا ٹرا۔ اِس گاؤں اور چونترہ کے درمیان بسین مجیس میل کا فاصلہ تقاترام توبچان ندسك وكول في كما" كتب في بجانا ؟ الم في كما" نهين" - كيف كك يدوس ب بوبالكل موت كيمندمين تفا اورافتد كے كلام كى بركت سے يہ پيلي على كربيان آيا ہے" حضرت رحمته الشرعليه سادى زندگى حوركو ذكر جركرنے رہے يميں پيقين سے كتا ہموں كانسان اگر ذکرِ قلبی مجدِ عبراً کچھ بسراً کرنا رہے تو انشار اللہ کوئی مرض نہیں رہ سکتا لیکن اِس میں ایمان شطر ہے۔ دوا ئیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں اور ٹاثیریں بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں بسوآپ محسوس کرتے ہی ہیں كەكس قدرگرمى،كس قدر خوامىش اورىپايس پىدا ہوتى بئے اُس وقت آپ دُورھ بي ليس تو آپ ليے سؤا بن جائے اللہ کی رحمت بھے۔ کم خرچ بالانشین بڑے بڑے سونے کے کشتے کھانے والوں سے انشارالله الخيك جامئي كحد بلند آواز سينوثب ذكر كييئه وات كوتيبين جابنيه عتنى سردى بوكى يسيينه چھوٹ جایئں گے۔ اورانٹہ والوں کی شورت آپ دیکھیں گے جزرا دہ ذکر کرنے والے ہیں وہ الٹید کا و کر شروع کرتے ہیں نوساری کمزوریاں اور سرویاں دُور ہوجاتی ہیں۔ (حلا ، بملس دُرسطبوعة ضام الدین ۱٫ اپریل سناواری) ايك بايُر حرم جاتون كوفران سيشفا بلنه كالبجاواقيم بمول بداز دیا در ایمان کا باعث بنتے میں ڈواکٹرزین العابدین نے ڈاکٹر ذاکر شیمن مرحم کے ساتھ برلین یا

اِ قتصادیات میں پی، ایری ، ڈی کیا۔ یہ لوگ علی گڑھ یونیورٹی سے ایم اے کرکے گئے۔ ڈواکٹر زین لعابدین آج کل سے محرصہ میں قیام فرا ہیں۔ اُن کے داما دادراُن کے بیتے بڑے بڑے اُرے اُونیے عمال ریسٹودی عرب

ەيس ئېر اوروه بهار<u>كەرىپنە ولەلە</u>يىس. إتنى لمبى <sup>ل</sup>واۋىمى، ا**گرائپ دىيمىي توكمىي كەرەخىرت رىتىرل**ىيولىيە لى نظر آرد بين بصرت كى بيشه دعوت فرايا كرت تق مصلى عنى برنيدره بين منط ضرور تشرلف لَأيا كرت أب الله كي قدرت كا ايك كرشم سُنياء اكي مزندان لياس والدرين العابرين وصوف ضربً ے ملنے کے لیے تشریف لائے مصرت بندھ تشریف ہے گئے اگر تھے۔ لغام محمد کے خطبہ کے لیٹے اگر

صاحب کومجبور کیا گیا اواڑھی سے لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا کہ شاید عالم ہیں بیکن تقریر میں اُنھوں نے فرایا که میں عالم تو کوئی نہیں ہُوں لیکن برلن سے ہی، ایکی، ڈی صرور مُہوٰں ا**ور اُن پراثرات ا**یسے تھے

غلمارسة بحركه يرزياده التدنية أن كورُوحانيت كالبند مقام عطا كر دكها تما اورجير بير سيحسوس بورا

تها كەانوار ئىپكەرىپەي بېرىت پارى انچى تقرىرى. أس ز<u>ىلىنە بى</u> بالاقرارىپىكەرىنىي بوقاتقا يىفىرى ببال چوڈی سجد کے اہر کھڑے ہوکر تقریر کیا کرتے تھے اور نماز ایکے محراب میں ٹیرچایا کرتے تھے جونکہ

المواتین کے لیے دہاں سے آواز نہیں پہنچ یا تی تھی، جب لاؤڈسپیکر آیا تو پیر حفرت فیمنبر محاب کے پس رکھوا دیا۔ توسیس ڈاکٹرزین العابدین صاحب نے تقریری۔ یہ اُس زمانے کی بات بنے، کمیں جھوا سا تھا، دار احدم دیوبند جائے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اُتھوں ئے بہت سے واقعات باین کیے جن سے

ايمان مازه مُوا . ايك واتعد محصاب كديا دب اور بير أيس في حرين مين أن سي زيجها بعي وه فرانے ملے کر بران میں ہادے اُسّا دیتھے اقتصاد مات کے، وُنیا میں اُس وقت سب سے بڑے طہر كِنے جاتے تنے نام بھی اُنفول نے ليا، ليكن اب مجھے اونهيں روا دالته كي قدرت، فرانے كے، كه

اُن کی بیری کے بیٹے میں ایسا شدید در دہڑوا کہ ایک دن اور چند گھنٹے گزر گئے، ندمیاں سوسکے نہ بيخ سوسكه، بچاري رئي رسې مرض مجري آنهي تفا ، جرع دوا دارو تنج سب آزملكه انيريد انے کر وہ کہنے گئے کہ انفول نے اِس مذہک سوچ بچار شروع کی اس کو کوئی چکشن ہی دے دیا <del>ط</del>ائے یا که شناندی بوجائے، اِس طرح تو ٹرپ ٹرپ کر ندمرے۔ اندازہ لگایتے بینی دھیرے دھیرے ہوت كأنجكش دين والى بات بقى واكثر زين العابرين صاحب في كها خُدارا يد بات تذكيف إسلام ميل لله نے اجازت نہیں دی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں عبلا کریں۔ التدکی دعمت مصطعی مایوسی گناہ ہے۔

اب وه لوگ توعيسائى تقے اور عيسائى بى رلن كے ميسائى، ملكر كى محلوق تو ۋاكلرصاحب نے فرايا لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللهِ ، اللهِ ، اللهِ عَرَصَت من الحيارِس نيس بونا جاسية واسيله مسلمانوں میں خودکشیاں کم ہوتی ہیں۔امر مکیہ، جاپان میں سب<u>سے نیادہ خوش کشیاں ہوتی ہیں</u> کیو<sup>ہ ب</sup>ہ

خداکے تنعلق اُن کا تصوّر ہی خضب کا ہے اور اسلام میں خدا کی رحمت سے مادیسی کا تصوّر ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی کُفروشرک میں گزری ،تب بھی اللہ سے مایوس ندہوں ،شاید اللہ تعالیٰ توب کی توفیق دے دے : نرع سے پہلے اگر توبر کرے تو تقیمنی جنّت میں جلئے گا بچ تکہ صفورِ اکرم صلّی اللّه علیہ ویلّم کا از اُو بَ مَنْ قَالَ لأَ إلْهَ اللهُ اللهُ اللهُ فَدَخُلُ الْجَتَّ تَهُ إِس مِين ينهين كَمَا كَرْبِين مِين لِيطِيني نزع سے پیلے ،سکرات سے پیلے، فرت تُداجل کی آمدسے بیلے اگر صدق دل سے پڑھے.اگر ایک نمازىمى نەپرەھ نوسىدھا جنت مىں جائے كا چاہد سارى زندگى گفر كرا را مو- اندازه لىكايت است بره کراورکیانیمت ہے ؟ برطال وہ ڈاکٹرصاحب کہنے گئے کرمیں نے اُن سے کہا کہ مجھے بھی . ایک ننخه آزماً لیننے دو۔ کھنے لگے که ایک گلاس پانی لیا اور میں نے علیحد کی میں سُورہ فاتحہ رُچی اور دُعارِ کی کہ یا اللہ! میں نے تیرا کلام ٹریعاہے اور تیرے ہی بیبندے ہیں،میرا اس میں کوئی کمال نهیں،اگر اسے شفا ہوجائے تو آج اسلام کی ظمت کا سکتر جم جائے گا اور میری سفید واڑھی کی لاج صرور ركفنا جركة صنور انور صلى التيطيب وللم كے اتباع ميں ركھي كئي بئے۔ خدا كى قدرت، إنى كالملانا تھا كدوه بالكل تندرست بوكسى ـ بري بري را واكثرسب حدان ره كئه كريرآب ني كيا جادُو كيا؟ فرايا جادُو کچیه نبیں کیا، النّه کا کلام ٹیھا ہئے۔ وہ پہلے تو تبا<u>نے ریٹھر ت</u>ے اور پُینگر <u>ت</u>ے کہ ان کو اعتقاد تو ہے نہیں قرآن پر بھاہ مخواہ کمیس ندلیل میری بھی نہ ہو قرآن کے ساتھ اور قرآن کی نہ ہو میرسے ساتھ۔ بتلاته ہی نہیں تھے لیکن جب اُتھوں نے اصار کے بعد تبایا توسب کہنے لگے کہ الندا کبرا ٹنچ نکہ یہ الله كالمهب، بلفظم، بعينه برالله كانام بُح، إس ليه إس كي شفار تقيني اور سيحيح بُح. أن كا إل پرایمان ہوگیا۔ اب واکٹرصاحب کہتے ہیں حب بسی کو کوئی تکلیف ہوتی گلاس لیے ہوئے اللہے كمن كلي صب كوليه ك ديا، فداكى قدرت وه بهر بإدريون كومبول كنه، ميرسد مى تقدموك پھر کہنے گئے کہ مجھے خاص طور پرنیاز کا اہتیام کرنا چڑا کہیں بینہ کہیں کہ آننا جُڑا مذہبی آدمی ہوکر نماز کا ابتهام نهیں کرنا کیونکہ وہ پاوری فمرا اونجامعیار رکھتے ہیں۔ ہمارسے ہاں علمار کا وہ معیار نہیں ہےجرم وال بربادربول كليد إس ليط واكثر ما صب في أن كم مقلب مير محرلي اور أن سب كونيا وكا ا الرائزرین العابدین بیاں پرتقرر فیرارہے تھے۔ کہنے لگے کہ آج اگر ہمارے اندر ایمان ہوتو میں عم سے کتا ہوں کر صفرت اراہیم آگ میں اُس وقت کو دیے تقے تو آگ اُن کا کچھے نہ کا اُسکی، میں اب كۇدنے كوتيار بۇل، آپ آگ لايتے، انشاراللە كىجى ميار بال بىكا نە بھۇكا كيونكەاللە تاپالى كى صداقت

کے لیے،اللہ تعالیٰ کے رسُولُ کی صداقت کے لیے میں ٹیل کروں گا۔اندازہ لگائیے! ایمان بنیا انیا يني ر (حواله بعلس وكرمطبوعة قدام الدين ارابريل منهايته) لا علاج بیچے کا فرانی علاج است کا میں نے قرآن دصریث بڑھی ہے وہ سُورہُ فاتحہ کا جب دکرنیر میں نے قرآن دصریث بڑھی ہے وہ سُورہُ فاتحہ کا جب دکرنیر آنا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں سب کو اجازت دیا ہوں اور آپ بھی اجازت دیجئے کیونکہ اجازت لینے کا مطلب بیہ ہواہے کہ عامل کی قوتِ ارادی اس میں موثر ہوتی ہے جران کے ایمان کی قُرّت بئے۔ اگر اجازت ہو وہ نیچے نتیقل ہوتی جاتی ہے۔ بہرطال بیسورہ فاتحہ آپ آزمائیے۔ بیاں سامنے کو امیں ایک اسٹرصاحب پڑھاتے تھے، اسٹر اقبال صاحب، اب وفات با گئے ہیں، ہمارے محلے میں سہتے يته، أن كابتير بالكل سُوكه كرلاغر بهوكيا، واكثرول نے كها إس برنیا دہ پیسے نه خرچ كينتے، بيخ يُطنٹول کامهان ہے، اُرام سے اس کی جان تکلنے دیجئے، چیڈوا سابتچہ تھا، ڈاکٹروں نے مائیس کر دیا، فیلیط سٹر اقبال صاحب ہار ٰے تقیدے کے نہیں تھے، دُوسے نیال کے تھے۔ انھوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم اِس بینے کو مضرت کے پاس لے جاؤ۔ وہ بچاری بینے کولے کر ہمارہے باں آئی تو والدہ مرحومی نے فرايا كدئين قرآن شريعية شريعا كرتى مون اور اس مين سُورهٔ فاتحريمي شريعا كرتى مُون ،تم چالىيس دِن إس نيچے كويانى بلا دو، انشارالله اگرالله نه زندگی رکھی بجه توتم اواكلروں كى پروا ہى ندكرو. وُه بچاری رور ہی تقی کریہ توبس اب ختم ہے۔ خُدا کا کرنا پہلے دن ، دُوسرے دن ، میسرے دن فرق شیتے پرتے چالیس دِن کے بعد بچر بالکل جلاح پنگا تندرست برگیا اوراب وہ وُکان کرناہے، مجھ ملتائے، الله كى قدرت ، مجھے يا د ئبنے كرجىب بياليىس دن گرز گئے تو وہ بھیل اور ہار رجى ہی*ں نوٹ روئے ہو*ئے سقے) والدہ مرغمة كومينانے كے ليے كرائى توصرت نے نوجيا يركيا قصة بنے ؟ تواسفوں نے كما جی وہ تجہ تھا،سب ڈاکٹروں نے اِن بچاروں کو مائیس کر دیا تھا۔ آج یہ انحمد للہ حالیس دن کے بعد بالكل توانا اوصحت مند بئے وہ خاتون كہنے لكى كرير كيں والدہ صاحبًہ كے كيرے اوريہ بار خوشى سے لائی ہول بیضرت نے فرمایا حو کمراللہ کا کلام طریعہ کے دم کیا گیا، کوئی وُنیا کا کام نرتھا، نراس برکوئی دمْرى يائى خرچ ، مُونى ، إس ليديه بار اورير كيْرِد بالكل إس وقت جائز نهيس ميل بصرت نے فروايا قْرَلَن مِين اللِّرْتِعالَىٰ كَا ارْشَا دِسَجِهِ وَلَا تَشْتَنُّ وَلِ بِاللِّينِيِّ مُنْمَنًّا قِلْيلًا ( ببقوْ آيت ٢١)ميزكي تيل كامول نەلور توجم نے تھىيى كوئى دوانهيى دى ،كوئى دارُونهيى ديا ، كلام التدبير پرچقى تھيں ،تم نيھى

أتين تب يمي اخين رئيصناتها، اثرالله ككام نه كيا ، تم خدا كاست كرا دا كروكيكن إم قبت قطعًا اكيد بانى بھى مارے اور چرام ئے۔ وہ مانتى مى نہيں تقيل المجتنى ہى نہيں تقيل كرجهاں جا كئے مكي تعویزوں کے بیسے لینتے ہیں۔ بہرحال بجاری جاہل عورت تھی ہضار ﷺ نے بنیں لینے دیے۔ اِس طرح کے سينكرون واقعات مين الله تعالى آپ كوهي سُورهٔ فاتحه كو آزملنے كى قونيق دين توصرور آزمليئے ميري طرف سيسب كواجازت ئے بلكه اجازت دينے كي جي اجازت بئے۔ چاليس دن كم اكتابيس مزنبه روزان مع بِسْمِ اللهِ رُيضا عِلمِينَ الرُقر كي نيج زير لكاكر اور ألْحَمْدُ بِلهِ كمات الأكر يْرِصِين توبهت ايجاب يعنى بِستر الله الرَّجُلْنِ الرَّجِيدَ الخرر مِلْ حَمْدُ يلله إلى سُورة كى سات أيتين بين اور بروفعه تقر كے نيچے زيرالكا كر الاكر اليسكة تو اس كے اثرات بت زماده بهول گے. (حوالہ: معلس ذکر مطبوعہ خدام الدین ۱۰ اربیل سنافیا، مصنور اكرم ستى الترحليه وتلم ني غود فرمايات كرسُورٌ فاتحر سُورة فالحرفران مجيكا غلاصيب قرآن مجيد كاخلاصه ئير اوراتني تعريف كي بيرسُووْ فأخر كى كرباين - بابرئيد الترتعالي نفع دقرآن كو اكستبكع المكتاني فرايد ورارى جان والى أيتين - برزمازى برركعت مين مم دُهراتے مين - يرقرآن كامغرب، عطرك، نجور ك، سارے قرآن كه الهم صنامين إس ميں الله زيم و ويا يون ، دريا گوزے ميں بند كر ديے ہيں جس طرح سالاضمون عُنوان ملي آ حالله بيه إسى طرح سُورهٔ فاسخه كونليس بإرول اور ١١٢ سُورتوں كاعنوان سجھيے، ملكه ميں توبير کتنا ہوں کر صفرتِ آدم علیہ السلام <u>سے کے کر صفرتِ میٹے ت</u>ک جنبی بھی الهامی کیا ہیں ہیں بھی بھی قدر بھی الله تعالى كے احكام وفرامين ہيں اُن سب كانچڙر اورائب ٱباب سُورة فاتحرميں ركھ ديا گياہے۔ يہ ليسے ہی ہے جیسے کہ آتیصتور فرمائیس کہ آم گی تھی میں آم ٹوراسے، اسی طرح جامن کی تھی میں ٹوراجامن بھے مامن کی آننی سی گھلی کو آپ گاڑیں گے، ذراسی دیجھ بھال کریں گے، ایک دن وہ پودا طرحہ کرکے جان ہوگا تو آپ سارا خاندان تفایلے میں لیٹ جائیں تب جاکر اُس کو پہنچ سکیں گے۔ آدھ فرلا مگ مک وہ درخت اُور پہنچ جائےگا۔ پوتے، نواسے، دا دے، پر دا دے اگر لیے جائیں کیے بعد دیکرے اُلُوپنیچے لمبائی میں تنب جائے وزعت کی جوٹی کم پنجیس کے جھے سات سالوں میں یہ اتنی لمبائی تک بيني جاتاب. اندازه لگليئه، أنني حيوثي سي شلى طره كر أن الرا وخت بن كني حراك كيون سه آساني

ہے کا سکتی تھی لیکن زمین میں گاڑی تو کہا ان بھے بیٹیے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کھپولوں كاعطراتنى سى شيشى ميرسا جاتا ہے۔ إس ليے ساري الهامي كتابيں ايك لا كھ يوبيس نزار يغيبرول كا جوهبی دعوت دارشا و کا کتب کباب تفا وه سارا قرآن میں بیراور قرآن کی ایک سوچ دہ سور توں کو الشين سورة فاتحرمين موديا بئير سورة فاتحه ليه لينا كويا سارى الهامى كتابين ليه ين كيراون ئے بیعمولی بات نہیں ہے، بہت اونجی بات ہے۔ اِس کیے اللہ والوں کاطربق بیہے کہ سورہ فاتھ كومعه وصل بسبم الله كے ٹریصنے میں بہنت زیادہ انزات میں ۔ بیٹے اللّٰہ التَّرْخِطين التَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ الْعَلْمِينَ ... الم وحاله بعلس وكرسط وعنقام الدين ١٠ الريل سنالة) عمل مدعامل کی فوت اردی ترکرتی کے المیداورواقعہ بی سُن لیجئے بضرت رشاللہ كَمْرُسْرِلِين من عَطَالُكُماكُر من من في سُورة قريش إسنة لاكه وفعد رهي بدليك بقصد بورا نهيس بُوا " مضرت نصعولى طوريرتها ياكه فلال ممازك بعد إس طرح إتني دفعه رصو ينفته بمي نبيس أورا كزرا بوكًا كنه خط أكيا ـ أنفول في كنَّمًا كر" حضرتٌ إبالكل تُعيك ١٠،٣ ون يُرِعف كي نوست أني سبِّداور مقصد يُورا ہوگيا ہے۔ اتني دفعہ مُرجا تومقصد يُورا نہ ہُوا ۔ اس کي وجرکيا ہے ؟ مصرت رحمّال عليه نط ند تکھ سکے ، بیار سنے ، مجھ سے خط تکھوایا اور شاہ ولی اللہ دملوی کی کتاب مجھے دی عس کی شرح فارسی میں جزائ ابھ بنے، اُس کا ایک اب انقل کرواکر بھرخود ہی تشریح کرائی اُت باب اسے خط کا پرتھا کرعمل میں عابل کی قوت ادادی اثر کرتی ہے تم نے سی کتاب میں ٹرپھا عمل کر دیا، اب معصلسله سبسله اپنے اکا براور شیوخ سے اِس کی امازت چلی آرمی بئے ہتھیں اس کی امازت اِس یے در در بڑوں کرتم ماشاراللہ اس سلسلے کے تعین حالیس سال سے عامل ہو تو انشاراللہ اب اثر يقيني برگا شاه صاحب كايد فرانا كهمل مين عامل كي قرتب ارادي اثر كرتي بيد، يركو في معمولي ات نهيں ہے۔ اسي ليے حَدَّثُنَا عَنْ فُلان عَنْ فُلان ہے۔ اب كيس نے مديث لِرهي هنرت مدنى رحته الترعليه سعه أتفول في طريق صفرت بين المندرجة الترعليدس، أتفول في طريق صفرت مولاً المحدِّدُ المرحدُ التعليه سے مصنور كرسلسله حلاجا أبد. إس طرح سلسله بسله نورانيت جلى اتى بادرىغىراس كەرىپىن چارلىنىن بوتىتى فرىن كىجىئە كىستىشرق اگرىجارى برولالىلىپاش كے بخاری ٹریصنے میں اور ایک عالم کے بخاری ٹریصنے میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ایک عالم حرالفاظ

اداکرے گا اُس کی سندھٹور کر پہنچے گی اور تشرق بلاسند رئیدےگا۔ (حالہ بمبن کرمطبوء میں مطلع ہمووں کا قرآنی علاج ) بسط کے ہمووں کا قرآنی علاج است ابرال ایک دوسری بات بو اِس سے بی زیادہ اہم ہے وہ

برطال ایک دوسری بات براس سے بی زیادہ اہم کے وہ شن کیجے بوول کا فرائی علاج اللہ میں ایک دوسری بات براس سے بی زیادہ اہم کے وہ شن کیجے بوضرت مدفئ اور صرت رحمت المتحدیث المتحدیث

من التحكر من المحددة المعترف والمن المنتققية كل آيت بهرار گياره دفعه لواتيس، اور السي المنتققية كل آيت بهرار گياره دفعه لواتيس، اور اس في كل من و المنتققية كل آيت بهرار گياره دفعه لواتيس، اور اس في كل من و در المنتققية كل آيت بهرار گياره دفعه المنتراول المنتقق المنتراول المن

رحمة التدعليد كا بزارون وفعر كالتجرب تفاء الترتعالى كانما بدل دينة بين اوراصلات فراكر ليني وامريت مين لين دار ايريل منطابي ) مين له ينت بين در حوالد : على وكرمطبوعة تعام الدين دار ايريل منطابي )

بیوی بچل کے ساتھ عمر الصاف پرصزت رحمۃ الشرعلیہ فرانے گئے" مولوی بیالیاتاً نوٹان بند کی اور میں المالی کے معاملہ میں المالی میں المالی میں المالی میں المالی میں المالی کی میں المالی کی ا

نے شادی نہیں کی ، اُن سے بڑے ایک اور صاجزاد ہے تھے، جو اوائل عمر ہی ہیں فوت ہوگئے تھے"
صرت دختہ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ نے دو نمیتی بجر بے سنگو ائے اور اُنھیں
وزئ کیا۔ فوانے گئے" اللہ تعالیٰ نے بہلا بجر جو دیا تھا وہ ایک اہ بعد ہی وفات پاگیا اور جنید فہتوں بعب
اُس کی والدہ کا بھی وصال ہوگیا " فوانے گئے کہ" اُس وقت ہار ہے پاس وسعت نہیں تھی کہ ہم عقیقہ
کرسکتے۔ اب اللہ نے وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اُس انعام اور عطیتہ کا شکریہ اوا کرنے کے لیے یہ
بجرے وزئے کیے ہیں۔ باوجو واس کے کرا للہ نے اپنی امانت واپس بھی لے لی ہے کیں جو پر اللہ کا شکر

بجرت ون کی کیے ہیں۔ با دیمواس کے کواللہ نے اپنی امانت والس بھی لے لی بے لیکن مجھ پراللہ کاشکر واجب بنے "مضرت ریختہ الدیملیہ نے بیان کیا کہ" قرآن نے تعلیم دی ہے کہ ایک کے بعد دوسری بوی بھیں موکن کہا جاتا ہے لانا چاہو تومعتول شرعی مُندر بھی ہونا چاہئے، کیکن سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم معمل وانصاف قائم کر کوئے فوائے گئے کہ" میری نفید ڈواڑھی ہئے، پچھٹر سال گزرگے، کین لے تاہم کک دوسری شادی کے بعد بیلے بچی اور میلی بیری کے ساتھ انصاف ہوئے نہیں بایا ۔ التداور رسول منے آپ کواکیک میا، اُس پڑل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ حقوق کھلا دیے، عدل وانصاف ہم زيادتی نهرسنے پائے کیکن ایب اللہ کا بندہ اُس ضابطے کو نظر انداز کرتا ہے اور الزام ملّا اور قرآن بر وهراً ہے، اِس مے ٹرھ کر بھی کسی انسان کی اُلٹی کھوٹری ہوستی ہے ؟"

(حواله بمبلس فكرمطبوعه خوام التين ١١، ايريل منطوع )

حضرت تفانوگی کاعدل و انصاف اسبهان سے ایک بات کیتی ہے حضرتِ تراسیلی نے جب بیرات بیاں فرائی توکسی خاتوُن نے میری والدَّه کو قیصّہ جاسُنایا میری والدَّه کے باس برانی صب

مبيُّهي هو ئي تقيس -- حضرت تعانويُّ کي امليه -- حضرت تعانويُّ <u>کم</u> عققدين اُن کي امليمخترمه کو ّ مل<sub>ي</sub>ني صاحبهٔ کہتے ہیں بہرطال پیرانی صاحبہ سے ہماری والدّہ کو تیر علا اور اسفوں نیے صربّے کو بھی تایا ، کہ

حضرت تفانوی رحمة التي عليه عدل وانصاف كي انتهائي پابندي إس مذكب كرتے بتھے كہ گھي نول كريہتے،

چینی تول کر دیتے، کیڑے جلیے ایک کے ولیسے دوسری کے جتی کہ امفوں نے کہا کہ اگر اللہ نے کہی ایک جوارمجا دیا توانفول نے مجھی یہ نہیں کیا کہ ایک کو حزا دیا اور دوسری کون دیا ملک اُس جرائے کی

بھی تقسیم انصاف سے کرتے۔ بینہیں کہ ایک وقتیض دیے دی اور دوسری کو پا جامہ بنہیں بکہ قتیض كيمي دو محرك اورباجام كريمي ووكرك كرديت، دوية كيمي دوكر يكر والتريخ اور

دونوں کوبرابر دے دیتنے بریری والدہ نے پوچھا کہ " بھروہ کیٹرےکس کام آئے ؟ فتیض بھی گئی، پاجامہ بھی گیا اور دوٹریمی گیا " انھوں کے کہا" یہ بات تو تھیک ہے لیکن ہمارے دلوں میں ٹیطان پر

وسوسهنیں ڈال سکتا تھا کہ تیف اچھی تھی، دوسری کو دے دی یا دو پٹر اچھا تھا، دوسری کو دے دیا، جواً أنهارا برابر بابر كاحِشر بونا اور بهار مياميني قشيم بتوانها " أه (حاله : مبسرخ كرمطبوم

خدم الدين ١٠ اريل سناوام ) و کھافیے کی نماز پہری عبدالرحن مرحم نے مجھے ایک دفعہ داقعہ منایا کہ میں ملی گڑھ

یونیورشی میں ٹرچھاتھا۔ بی<sup>س 19</sup>12ء یا <u>۱۹۳۵ء کا وا</u>فقہ ہے۔ وہاں نماز کو ضروری قرار دیاجا اتھا اور

له حال عبس نے صفرت تفانو تگی کی خدمت میں ہوئیہ حوالیمیجا اُسے جائیے تھا کہ تحضیص کرنا کر طری آماں ہی کیلئے ہے۔ لکھ اِسی طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی مالیت صفرات شیخیاجی د صفرت میشنے لا ہور ٹی اور صفرت اقدی اُور ج

سالتراك نيلي فالكرت والكر

صبح شام سجد میں عاضری لی جاتی تھی جولوگ نماز میں نہ اتنے ان کے خلاف کا رروائی کی جاتی تھی ۔ فوان كليطلبه نعيطياسي كوسكها ركهاتها كدجب جاعت قربيب كنتم بهواورسلام بهرك والابهوتو ہمیں اشارہ کر دو،بس فورًا وگرط وگرط مسجد میں اجاتے اورنما زمیں بیٹیے جانے کہاں کا وصور اور کون بنائے نیاز ٹر ھی ہے یا نہیں سلام بھیا اور حاضری بولی" دین محد"!" کیسُسُر" غلام محدّ" کیسُسُر" نمازیهی ہوگئی، حاضری بھی ہوگئی، حہا عست بھی مل گئی نیصنوری ننه خشوع ، ننه صنوع ، نذرکوع ، نرسجد ہ ، نه کلاو*ت" ب*ینمازنهی<u>ں ہے جو مهردی صاحبؒ فوائے گئے" حب صرت رحمتر الت</u>علیہ کی محبت میں بلٹینے کا شرف حال ہُوا تو وکالت حمیوڑ دی کیونکہ صرتؓ فراما کرتے تھے کہ اِس بیٹیے ہیطال کی وزی بهت كم ميسّراتي بجه- لهذا فوانه گلے كه مئيں نے سركاري ملازست اختياد كر بي اورعلى گرھ يونپورشي کے زمانے کی نیز نہیں کتنے برسول کی نمازیں ساری اُڈھائیں۔ اب الحداث میں سوچیا ہول کہ حضرت رحمة الته عليه شيك فرطت مين الفول في مهارب ولول مين قرآن كي ظمت بيداكي اورانگريزك تمترن کی نفرت ول میں بڑھا دی " (حالہ بحبسس وکرمطبوعه خدام الدین ۲۴ راپریل سنوائه) فدمت میں رہے ۔ مجھ دن ہوئے ایک کتاب میں مجھ ایک خط بلاج صنرت مدنی رحتہ التعلیہ نے

له باربا حضرت اقدس نے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ (شلطان الاولیا) حضرت بولانا صبیب اللہ صاحب، جو کہ وار العظم ویو بندست فارغ اتنصیل ہو بیکے نقط، کو حضرت (امام لاہوری ) نے صفرت سندھی کی خدست پر مامور فرما کہ اتنا ہے اور اس کی میں ان کہا تھا تھا اور کہا تھا ہے اور اس کیں ان ان کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرنا ہوں ۔ اکا بڑکے فیصلے پراللہ بی شائز کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرنا ہوں ۔

بناكر لاتے، أن كے سلمنے دوزا أو بيٹيقيے حضرت مدنی كى عنايات كے طفيل مجھ كبى الله نے صفرت بندهی کی خدمت کی توفیق عطا فرادی سنده میں گرمی کی وجه سے مجھے بینسیان کل آئیں تو صفرت سِندهی نے نیمنگوائی۔ اکبزامی ایکشخص بیرضیا رالدین صاحب کا نامگھربان تھا، وہ نیم لایا پیضیا رازن صاحب صری کے بورے ہم درس رہے ۔ سندھ میں پر بھبٹلا اور پیر کھاڑا وو زبر دست بی ڈی کے پیر ہایا ہے وہاں قرآن وحدیث کی زبر دست تعلیم ہوتی ہے۔ کہجی جاکے آپ دکیفیں توحیران و جأبی آننا بُرِا كُتَنْ لِيهِ اللهِ ال كهاميان نيم كهوك لاؤر وه التدكابنده أتنابرا پياله بحركه كيا اورميريه ساسنے أس نے ركھ وا كيس ني جب وه بينے كے ليے أطابا تو قريب كرتے ہى ميرى أنحول سے آنسوكل آئے نيم ميراتني زور کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو مکیں نے وہ پیا ایر چی*ٹ کر کے نیچے رکھ* دیا۔ اللہ کی قدرت ، *حضرت ریندھی* کی قوّت برواشت اور مبتی دینے کا ڈھنگ دیجھیے۔ انھوں نے مجھے اتنے نیم کے فوائد تبائے کر بان سے اِسر ہیں.ساری زندگی انھوں نے ُونیا بھر کی خاک جھانی، تیرہ سال عجاز کے اندرخانہ کعبہ میں ہیں پڑھائی،حضرت رحمۃ الدّعِليہ نے ساری تعلیمات اُن سے حامل کی ہیں۔ اِس دوران کابل میں بھی رہیے تو وہاں امیراہان اللہ خان ،جنرل اورخان ، بیجرآج کل کے حکمران ہیں افغانشان کے اِن کے والدیتھے اِن کے چیا وزیرعظم سے سردار ہڑم خان، سردار داؤدخان، سردار محمودخان، سب حضرت سندھی کے تُناگرديتھ جال باشاتر كى سے آيا، اُس نے بھى قرآن حضرت سندھى سے پڑھا۔ نير تو مَيں نے وہ ہم كا بباليه أشاكر ركه دياء اب اندازه لگايتيستنر يحيتنرساله تبزيه صف نياليه أشحايا ، مُنه سه لگايا اوزهمُ كركه نيچ ركه ديا. إب إس مسے ٹره كر اور كون سا ڈھنگ بئے تربتيت كا ؟ كيس دم مجرُورہ كيا اتني نیم پینےسے انسانی رکس مجر جانے کا خطرہ ہے گران کی قرّتِ برداشت اور خدار بھروسانیا زبروت تفاكر بان سے ابہر بے مصرت رحمته الله عِليه فرما يا كرتے تھے كہ ميں نے تو تو تل صرت بندھی جسے كيكها ہے. لاكھوں روپے كى ضرورت ٹرتى توالله تعالى سے دُعا كرتے، اللہ تعالىٰ ديے يہے بھيج بيب

له حضرت بسندهی کی دارالعلوم سے فراغت کے بعد مہلی جاعت میں صفرت امام لا ہوری کے ہم درس صفرت بيرضيارالدين صاحب عقه ر

ميں رکھا نهيں سب را وخلا ميں کُٹا ديا برضرت مدنی رحتہ النه عليہ حجبو شے محبور کے گھونٹ معر کے پانی

که پ*ر کتب خانه حضرت سندهی کے پیے بن*رایا *گیا تھا*۔

ياكرتے تقے . میں نے اسعدمیاں سے پوچیا، کہنے گئے صرتے فرمایا کرتے تھے کہ زمادہ پانی پینے سے انسان کا زہن گند ہوجاتا ہے۔ توصفرت سندھی نے دوسرے دن اکبر کو فرایا کہ مجکڑیاں ساتھ لے أوّر (سندهي ميں چنے كوئمبكر إلى كت ميں) مجھے فرايا كتم سے تبنا پيا جائے بي جاؤ اورائ كے بعد يه چنچا كرنْقوك دينا - پيلے سے دہ كم نيم لايا تواكب دم مَين نے يى كرچنے چپاليے ـ بتين دن صرت بندهی تے مجھنے میں بلائی اور میں سے شام کے سوائے لئی کے مجھن کے ، روٹی کے ساتھ میٹھا کھانے نهیں دیا۔ وہ فراتے <u>تقے مجھ ب</u>چین میں کلیف ہوئی تقی تومیری والدہ نے تین دن مجھے نیم اس طرح پلائی عتی اُس کے بعد ساری زندگی تحجی بینسیال نیون کلیں جس دن سے صفرت سندھی نے مجھے نیم يُلِانَى مَجْدِ بِي سِنِيسِيان مِنين كليس ملك كوئى وخم موجلئة توميس بروا مي نهيس كرا، فورًا مندمل موجب أ سنے - (حوالہ: مجلسس ذکر مطبوعہ فقدام الدین ۸ رشی سناواری) مرمع الناصير المحمد في محال المحمد المحال المحمد ا ہُوا، اسلام آپ کا بجا ،کسجی ہندوت ان کی اریخ کبھی گئی تو آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے،سار فیم كى فدات أيك طرف ، اكيلے على كى فدات أن سے ٹرھ كر ميں صرف ايسرا لا احفرت شيخ الهندُ ، حضرت مدنى ، اوربيا تعبى زنده بيس ينجهان عالم حضرت مولانا عُزَرِيكُل ، جن كو طف اسعدميال ماكتان التعربين، يه پانچ سال الثامين رہے ، تهجى انہى كے حالات بڑھيے تو آپ كے رونگئے كھڑتے ہو جائیں گے۔ ان اللہ کے بندوں نے اللہ تعالی رپھروسے کا ایسا لازوال عمل بیش کیا ہے کہ اسے

د کھی کر انسان کے اندر بہّت ، ٹِراَت اور توزت پیالے ہوجاتی ہے، ایمان قوی ہوجاتا ہے۔ اِسی بنار پرالله تعالیٰ نے اِن کوچار دانگ عالم میں عِزْت وعظمت عطا فرائی بصرت مدنی کشیخ اعرب لعجم كىلقىب سەپچاراجاتا جە، أن كەغىتاق دۇندام مجاز مىں، پاكستان مىں، برە مىں، اندۇنىشيامىن، افرنتيرمين ملكه كوئي ملك السانهين جهان المانون مأي صفرت مدني كخيرة إم اورجان بثار ما يوون. كئى سوعلماركوبرا وراست عديث ليرهاتى بدرتيروسال نوسجد نبوئى ميں ليرهائى، بھر <u>كلكت</u>ر ميرشھائى ملهط مين ريطاني بهلهث مين حبب بهي جائه ، أي مهدينه ، ويرهمهدينه ، ساري رات حاكته ، نزاوس إلىان أن كے ماتھ معتكف ہوتے، قرآن سنتے اور عبادت میں شغول ہوتے، جہاں جاتے بس ایک بَيْل تَقَا اللَّه كَى رَمِت كا رجب آئيكا وصال بُهوا تو مصرت رائے بوری لا ہور میں ستھے۔ اُن كو

إطَّلاع كي كُنِّي كير صفرت مدنيٌّ كا وصال بوكيائية - فواف ككي كه مرَد بنيس، مريدون في مارديات بعد میں نشریح کی کہ اِس ٹرھا ہے کے زمانے میں اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ سوخیا جا سینے کہ انفوالے سارى زندگى برى جناكشى مېرگزارى بىد،اب تو أن پرزياده بار به ځالاجائية. انھىدى تېچى بات كزا بُول، اپنے گھر میں ہیں چیٹواتھا ، کیسر رکھا ہواتھا صفرت مذتی نے اپندھ کا اور سورہے ہیں ہیں نے اُٹھا کر بحیہ قربیب رکھ دیا تو مجھے فورًا سبنس کر فرائے لگے" میاں صاحبزادے اِجیل ہیں کیا آپ يجيره بيا فراينه كا"؛ حبب كم انكرز بدنجت كمران تفاحض مدني الاطهي پنصاب كلتي، إلكل كالى نىيى كرتے تھے، نٹرى گنجائش كے مطابق ہى ہوتى، ليكن وہ كہتے كەجب كك يون نگرز ضبيث كو بهال سفئال نهيس ليتاكيس ابيض شفيد بال ظاهر نهيس موشدوتيا كدميرا فثمن انتحريز كهد كاكسفيلال هو گئے ہیں، ٹوڑھا ہوگیا ہے، میں اُسے بنوشی بھی دکھنے نہیں دیا اوراخیرائے نکال ماہر کیا .... فرمایا اسلام کے بدترین وشمن کو اِتنی بھی عرشی نہ ہو کہ شین احمد ؓ بُوڑھا ہوگیا۔ ہے بیب دن مک آزاد بموكيا أس كيبد بحيز ضاب نهين لكايا يصرت مدني كي طبيعت مين بهت ظرافت يقي بهروقت بنستے رہتے تھے لیکن جب فسادات ہوئے تو اُن کو إنناصدمہ تھاجس کا بیان نہیں ہوسکتا بصرت رحمة الله عليه اكيب دفعه أن كے إن تشريعيا ليكنے نو أنھوں نے مُرغی منگوانی ، أن كى عادت تھى كم عربوب كى طرح يديسب اكشه بلغيدكر كاتر يجب بب كها نيكة توصّرت مدني سالن تم كرته، پلیٹ کی صفائی کرتے ، پائ پانچ پانچ چھ جھ نزار لوگ ائن سے ایک ایک دفعہ سبعیت ہوتے کے مراس ہیں تو کل کا ٹھیا واڑ ہیں ، آج کا ٹھیا واڑ ہیں تو کل سُورت تشرلفٹ نے گئے ۔ لوگ والھی آرام نہیں لینے دیتے تھے۔ اُن کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ اِس پر صفرت رائپوری نے فرمایا، کم مُريدِوں نے مار دیا ۔ بعنی قرت جبهانی سے زیادہ اُن پر بوجه ڈوالا بھنرت مدنی ایک دفعہ طیئے ہی رب سے میں ، ٹرے بڑے علما ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے ۔ ایک صفائی کرنے والا عیسانی ساسنے سے گزر ر التحا يضرت نے اُسے بلايا، اپنے پيالے ميں اسے جائے دى تووه التح عِرْر كر كھڑا ہوگيا كرميل انھی اپنا برتن لاما ہوں برصرت نے فرمایا کہ اسی میں بہیں۔ وہ کہنے لگا جی میں توعیساتی ہوما ہوں، مضرت مُن فرایا کوئی بات نهیں، تم بیو، ہمارے نبی کی تعلیم نے کہ انسان کا مجھوا پاک ہے اودون كامُحُوا شفارىپ، وه مانتا ہى نرتھا يصرت نے زېردىتى بيايد دے ديا جب بى ايا تو كہے لگا كا جي مُين بربرن الگ رکھتا هول، فرمانے لگے لاؤ مجھے دد حضرت نے بیا، اُس میں جاتے والی اور

نودیلی وه مرحابر از کیا که ایم معمولی افلیت کے فروسے اِننے رہے عالم کا بہلوک السارے لوگ اُن کے بُحِوتوں کو ہاتھ لگانا ٹھز شحیقے ہیں اور وہ میرا حجُنوا پینے کو تیار ہے !! اللّٰہ کی قدّرت اُس پرایسا از ہوا کہ وہ برداشت نذکر سکا ۔ گھر جاکر ، نہا دھوکر اور بیری بچوں کو لے کر آگیا کہ حضرت! بهمين كلمه طريطا دين .... بيه يجدا وليار كرام كاستياكر دار .... التدتعالي بمين مجي أيسا كروارنصيب فرطي . أيين - (حاله بعبس وكرمطبره خام الدين ٨ رسي من الماين مفرت امرونی کو ایک فررکا واقعم امرنی کاریت اردی کاردار تقریمات مضرت اموٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا" جی یہ نماز نہیں ٹریفتا، دُعا کریں''. اُنھوں نے فقے سے فروایا" یہ بھی کوئی ڈعا کرنے کی بات بے ؟ اِس کو محم دو کہ نماز پڑھے" اور بھراٹس اڑکے کوفرایا "كم بخت إ أمني، وضوركرا ورنماز بره"! الب دم وه وصوركرك نمازك ليه كل الهوكيا. (حواله :مجلسس وكرمطبوعه خدام الدين تكيم منى سنة المير) يرسيدكار ، كنه كار ، كتبر ني موت حضريم لأما عبر التدانور كى كسرنفسى الْكُنْبَرَاء، ٱكْرِجِكِس قدر الائق ئے کیکن ٹریے جب وٹیا میں نہ رہیں نو حمیوٹے اُن کی حکمہ پر منٹیجہ جانے ہیں۔ میں تو اپنے لیاقابال مروم کا وہی مصرعرب ندکرتا ہوں ج زاغو*ں کے نصرف میں عقابوں کے نشین* <sup>ک</sup> كههم مين توكوني صلاحيّت ، خُربي، كال نهين ، نيكن بيرانپ صفرات كي دُعامَين هِين يا السّتطالي کی کوئی دیمت ہے کہ ہمارا کون ساگنا ہ التہ نعالیٰ کو بینید ایکیا کہ التہ نعالیٰ نے اپنی اس نعمت نوازات بيد وطله القير درس قرآن ومديث والكنيط مطبوعة خالم الدين عِنوانٌ قرآن ورالم المخطب ٨ رسي مناقلة ك كئير، اندهيراتها، ايك تانك والا الكيا يصنرتُ نه گھري دكيمي توابھي نماز فجر ميں ايك كھنٹه تھا۔ فران لگے بیدل ہی جلتے ہیں۔ آ دھ گھنٹے ہیں اندا ملند کرنے ہوئے شیشن پہنچ جائیں گے اور تھیں

لَهُ رَشْعُ رَصْرَتِ اقدِينَ اكْرَابِ لِيهِ رِّعِيْدِ عِنْ جَنِ اللهِ وَمِي كِلَا وَمِي مُكِنَى بِي

سوار کراکے اطبینان سے شیرانوالد سجدوالیس پہنچ کر نماز ا دا کرسکتا ہوں ۔ بیج جیدسات آنے اِس انگے والے کو دینے ہیں ریسی ایسے غربیب کو دیے دیں گئے جب کے پاس کیے بھی نہواکائس کے گھروال روٹی کیب سکے ریت ملکے والا توکسی اورسواری سے بی کمالے گا۔ اگر میر حیوبات آنے کسی غریب محین کے گھر <u>علیے جا</u> میں تو اچھی ات بے یا بیکہ میں تھوڑی دیر<u>کے لیت</u> انگر میں سیرکر لُوُل؟ سامان بھی زیادہ نہ تھا، وہ مجھے بھی ہند دیتے، سربراُ مٹار کھاتھا، اندازہ لگایئے۔ بیرہیں اللہ ً کے بندسے ختنا اپنی ذات کے لیے صروری ہو وہ تورکھ لیتے ہیں اور ہاقی زائد از صورت دورہے ماجست مندوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ (حالہ بمبس در مطبوعة قام الدین ۲۵ شمبر سافیا،) مهري خدالتر عليه نصاب مجي زباده زكوة اوا كمن كوپند فرت في الدُروادها چھوٹے بھائی ما فطحید اللہ کی اہلیہ کو دے دیا اور آدھامیری بیوی کو۔ ایک دفعہ اس زبور کی نركوة كاحساب كيا توغالبًا پندره رُوپيسنے يا نيره رُوپيسنے ( اُس زمانے كے) والدہ نيھنرتُ مصدرض كياكه إتنف روييه إتنف آف زكوة بني بيد بطلب أن كايرتها كه آف بي دون إردبير نیُرا کرکے دُوں؟ توصفرت ہِمّنہ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تیرہ روپے کچھ انے بنے ہیں توتم لوگ چو<sup>ق</sup> پندره رُوبوں کے بجائے بیس رُوپے دو۔ اِدھر ہمار سے ساب میں رہے گا، اُدھر نیرات کھے ہ میں صلاحاتے گا تو وہ امچاہیے جراہ خدا میں دیے دوگے وہ دوگنا چوگنا ہوکر ملے گاریر تجارت اليمى منير العراب ؟ ( حاله : مجلسس در مطبوع قدام الدين ١٥ ستمبر <u>ما ال</u>ير) ہماری جاعت کی ذمرہ ارباں وہیں دین تقر کی سربندی کے لیے ہوتم کی قرارہ لینے والى جاعت بهى بئد. بهارسه اكابر في سجدول كويمي آباد كيا اور قومي اور ملى بيايند بريمي ضرمات انجام دیں سم فخرسے سرلبند کرکے کہ سکتے ہیں کجب بھی ہمارے اکابرنے یہ دکیماکد اب کالے بیٹیضامناسب پنمیں ہے قدہ میدارج ل میں کو دیے اور مروانہ وارحالات ناسازگار کا مقابلہ کیا۔ <del>ہمار</del> مضرت پرائرسالی اور فالبے کے عارصنہ کے باوٹرد ہر موقعہ رسینہ مان کر ملی تحریکوں کی دینهائی فراتے رہے۔ بارم قیدوبند کی معممتبر جمیلیں لیکن مجی اُن کے بائے ثبات تنزلزل مذہور کے ۔ اُپ کے برجابر حاكم كمصل مليح كليري كهاء اليوب خال جيسة آمركو شرعى فوانين كحاح وطلاق ميس دخل ديث

پرٹو کا ہی نہیں مبکہ اُس کو چیلنج کیا۔ سکندر مزرا جیسے سکبتر حمران کا نام نے لے کر اُسے کیا سے کیا ہے کہ اور اسی طرح ہر حاکم وقت کو صبحے راستہ دِ کھانے رہے۔ ہم بھی اُنہی کے نام لیوا ہیں۔ ہم رہی اسب بہت بڑی و تبہ داری کا وقت آ رہا ہے۔ (حوالہ ، عبل دکر مطبوعہ نظام الدین ۱ راکتوبرے لیا،)

قرآن مجيد كي ظمت كا أيك عجبيب في عنه المتعليد أيك واقد بان منسطا كرتيه تنفه كه ايكشخص افريقير ميركسي عهده يرتعينات تفاءاس كابيان بيركه ايمب دفعه مير لينبي كيمپ ميں بليما قرآن تحيم كى الاوت ميں صروف تھا كەكيا دكيشا ہوں كرميرے بيچيے إيك لمبالزنگا افريقى حد بالكل ننكاتفا كطراب اوركرون براكب نهايت بي ممده موا نازه ونبه أنفار كالبير. ئیں <u>نے پُر</u>چیا کہو بھائی! کیسے اُئے؟ اُس نے کہا یہ وُنبہ آپ کی دعوت کے بینے لایا ہُول در ال ئیں تواپ کے قتل کے لیے آیا تھا، یہ وکمچیو میرا حچھار کیکن حبب میں نے آپ کو تلاوت کلام اللہ میں مصروف پایا تو میں نے واپس جاکر اپنی قوم کو بتایا کہ وڑ خص تو ہمارہے ہی مدیہب کا آدمی ہے لَاوتِ قرآنِ كريم ميں بهمتن مصروف سبّے لهذا بطورعقيدت ومحبّت بيرُونبه آپ كي نذر سبّے .. آپ اسے قبول فرانیئے۔ (حالہ بمبسس وکرسطبوصرفدام الدین ۸رمبزری سائلیاً) الترتعالى كے كلام كى طاقت كاعجيد في قعم الميم مرّه وزيارت پر روانه بُوا تو كچور فم تقى جوزاد راه كے طور رپر باس تقى عدن سے گذر كر خيال آيا تو اپنى الميد مخترمه سے بوحيا اُلفول

وه خلاصی جلدی سے اندر گیا۔ ڈرم اُٹھا کر جمع شدہ کچراسمندر میں بھینیک دیا اور ڈرم غالی کر کے تھیر

وہیں رکھ دیا۔ کمیں نئے صبیب میں ہاتھ ڈالا تو حریمی ہاتھ میں نوٹ یا سکے اُکے اُس کو دیے دیے وه میرے باؤں ریگر ٹرا بھیں نے اُس کو اُٹھا کر کہا کہ وکھیو بھائی! ہمارے ندیہ ببدیل طرح كنا گناه ب بجده اور كوع خدا وند تعالى كاحق بئے۔ اگر دومنٹ دير ہوجاتي يا اُس خلاصي كے كېنے سے میں رک جاتا تو وہ رقم سمندر میں علی گئی ہوتی ۔ اُس کا نیال ہیں ہوگا كہ ان كے انداط بنے مستعليك مين صفائي كر دُول - المبيم تترم كوتبايا تو وه حيران روكتين اورالله كاشكرا واكيا بطيابن سے دھو کرصاف کر کے شکھاتی رہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس قدرطاقت ہے! شجان اللہ! (حله: جانتين شخ الفنيسركة بليغي دورة الكب، اكوره خشك اورلوشهروكة الزات (قريبة ولف) مطبوعة فام لدين ١٨مني ١٥٥) كُوّا تَهَا كَهُ وه حَرِيدِين مِين روبِيهِ با بى كى طرح بهاتِيه اور دِل كھول كر راہِ خدا مِين كُمّاتِيم. ايميا رحرم میں مجھ سے اشارہ کرے فرمایا کہ فلاں آدمی کو جاکر اتنی دقم دیے آئ<sup>ے ،</sup> میصفیں چیزا ہموا وہاں پہنچا اور چیکی سیمصافحه کریکے وہ ہربیبیش کر دیا۔ نہ ہی کمیں نے تبایا کہ بیکس نے بیجا ہے نہ ہی ایفوں نے بوجیا، ندمیر سے ساتھ اُن کی جان بہجان تھی تھوڑی در کے بعد میں کیا دکیھتا ہوں کہ وہی آدمی ابنی حکمه سے اُٹھا اور ملاکسی سے تُوجعے سیدھا حضرت رحمته التعلیہ کی خدرت میں بنیا، آپ کی ایش مبارك ربيط ركايا اور وابس ابني مجمه ربيجا ببطيها يصرت رحمة الته عليه ني فرمايا اس وفت عرميال شلفين میں جس قدر اولیا الترجمع ہیں اِس کامتفام التدرت العقرت کے ہاں سب سے بلند ہے ۔ وہمض ترک تھا بھر حضرت رحمته التر عليہ نے مجھے کھے اور رقم دی اور اشارہ کرے فرمایا کہ فلال عورت کھو ہے اً و میں نے عرض کیا وہ تو آ دمی سیکے کیونکہ لباس بھی اُ دمی کاسپے اورسر سرعِمام بھی ہے۔ فرما اِنم جا و اور محم کی تعمیل کرو۔ وہ عورت ہے ۔ میں نے تعمیل ارشاد کی ۔ حضرت رحمة السَّر علیہ نے فرایا ' يروليد إس فرك كرب دوس ورج ريب و (حاله: جاشين في اتفيرك بليني دورة أكب، اكوره خنك اورنوشهره ك انزات ( مرّنبه ترلف )مطبوعه خدام الدين ١٨ مني ما ١٩١٠) والده مرحُومه كي بات الطبف كي طور رباد آئي حضرت مدنى رحمة الترعليه اور والده مرحُومه كي بات الحصرة كواخبار شنان كي ميري ولوثي لك يكي أيس الت كوخبرى شناؤل مبيرى والدهم مهدسته أص بروايتي، وههيس كنتم كوئي المدالله كرو، قرآن حيث پرهو، یکیاتم خود مجی وقت ضائع کرتے ہواور رات کو حضرت کے کان کھاتے ہو؟ حضرت نے

فرایا بیصرورای<sup>ا</sup>ت بین، اِس زمانے میں بیضرانسان ایتھا نہیں، ہمیں کچیرنر کچر خبر تو ہونی جا ہیئے۔ اَلْوَرْصْرُورِی خِبرِس روزاند مجھے ُنا دیاہیے ۔ آج ُ دنیا میں کیا ہور ہاہے ، اِس سے انسان اگر بیضر

بوتُوكَيا اصلاح اورتصديق كيسه كرسك كاركين والده مرحرة فراتين مجد وي مين اخبار ومكيميا لے بھیریاں ای گلان نظر آئیاں نیں، کدی پھی گل نظر نہیں آئی " اب میں انجار اُٹھا آہوں ۔

واقعی سوفیصدی اُن کی بات صحیح هتی یموت کی خبرین، دکیتی کی خبرین، زنا، چوری اور سینه زوری

كى خبرين بى بهوتى بين - (حواله انطبة مبعه مطبوعة فتأم الدين الرجولاتي الواير)

حضرت الله عند الله عند الله كل الميكر كان تقال الميشر بياديون كان الله موم كي الميه موم بياديون كان الله موم بياديون كان الله ميد الله موم بياديون كان الله ميد الله

كى قبنى خت زندگى تقى، قبنا سخت مزاح تقا، إس معاملے میں لتنے ہی زم تھے۔ كھانا اور حالے كيا

ك كهر بعجولة يجمي التق رُبِكن نهيس آنے دي بحِوّل كو نهلانا وُهلانا، كيپُروں كا انتظام خُور كرنا، حتّی کہ بیار ہوکر مبیتال نہیں جاتے تھے رسب مجبُور کرتے رہے، مانتے نہ تھے آخر کہنے لگے کواگر

مجھ مبتال لے جانا ہے تومیرے بچوں کو پہلے کھے دے دو مطلب یہ کہ اگر میں حلاجاؤں گا توان کا

چھے کون ہے بسب نے کہا، ملکہ میں نے بھی ہیٹال میں کہا کہ بچے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہی

وقت المائين؟ كف كله بركز نهين مين ومين أك بلول كارجب آئة تو بير بحين فان ك

وسلسے زصت ہوئے کے بعد ہی زیارت کی اُن کی المبيدمروم ہميشہ ج کے ليے مافِظ صاحب کے ساته جاتی تقیس نفدا کی قدرت اِس دفعه اُن کا بیجا اِراده تھا اور محمّل نیّاری تھی کیکن اللہ کومنظور ہی تفاكريك بعد دكيرك دونول الم بقاكوشدهاركير. (حلا بمبس وكرسطبوعقام الدين الجلي اوو)

والده مرحومته كي ياد كارباتيس والده مرحدث كي خوابش تفي كه الله تعالى حبّنت المعلّه يا

جنت البقيع مين قبرنصيب فرا دين جب مجري من الشّريفين جانا همرًا توحضرت رحمّه التحليم سے کتیں کہ آئے مجھے اجازت مرحمت فرا دیں تو مولوی جبیب اللہ کے باس رہوں۔ آپ کی دو

لِهِ حضرتِ الدِّسُّ اكثر فرايا كرتے تھے كر رضرت مولانا) عافظ حيد الله صاحب رحمة الله عليه كى ولايت كى بيأث في كياكم ب كداس مبرس ابنى بهادا لميدكما تقدندكى كزارى - بُوئِن ہیں۔ میں اِس کو بیال کھانا بھاکہ کھلاؤں گی اوراس کے ساتھ جنت ابقیع میں دفرہ نگی۔
صفرے نے فرایا جب بمہ بم زندہ ہیں بہوؤں کا تو کھانا ہم نے کھانا نہیں، تم اُوگی تو گھرطائی
گے۔ تم نہ آئیں تو میں نے گھر کھری نہیں جانا۔ حضرے نے فرایا سے بعد بے شک بھاں آنا۔ بھر
اُنھوں نے کہا کہ اچھا نشرط ہے کہ الوّر کو حکم دے دو کہ آپ کے بعد مجھے لے کر بھاں آئے
اور میرے ساتھ وفات تک رہے برصرے نے فرایا اچھی بات، الاّر سے شورہ کرتا ہوں، اگر
وہ دل کی خوشی سے لیند کرنے تو مجھے کیا اِنگار ہے ؟ اِس جگہ مولوی جبیب اللہ آئے، میں نے
وہ دل کی خوشی سے لیند کرنے تو مجھے کیا اِنگار ہے؟ اِس جگہ مولوی جبیب اللہ آئے، میں نے
مانا پی نہیں نبلا یا میرا بنٹیا انور کرا چی میں تھا تو کا رواد کرتا تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، دین بڑھا تا
سے اجازت کی کہ تم بھاں لا ہور رہو تو بھر میں اُسے اجازت دُوں، ورز نہیں۔ اگر یہ وہاں
جانا پر سند کرتا ہے تو میرا جھڑا بٹیا ضرمت دین کرنے گا، یہ تم رہو قوف ہے۔

جانا پسند تراسید و تیرا سیوا بلیا خرمت دین اردی کا، یدم برموفون ہے۔
اب اللہ کی قدرت دیجھیے جب صرت کا وصال مجوا اور میں نے والدہ مرحد مرسے کہا کہ
پلتے تو فرا نے کئیں کہ میری تو جارہا ئی بیال سے نکلے گی۔ پہلتے تو بیشوق تھا کہ مقی میں دفیج ہو
پھرمولوی جبیب الشرصاحب کو کھا کہ میرے پاس عمرے اور جج کے لیے روپیہ بئے، صفرت نے
پھرمولوی جبیب اللہ وساحی کو کھا کہ میرے پاس عمرے اور ججھے ملنے کے لیے لاہور آ جائو، انشول نے
کھا جہاں آپ نے اتنی تعلیقت اور انتظار برداشت کیا بھوڑا سا اور کولیں، انشارالیمنیت ،
میں ملیں گے۔ اُن کا تو بیحال اب میں کہا ہوں چلیں آپ کے میں، آپ نے جرکہا تھا کہ تم کو بھی
میں ملیں گے۔ اُن کا تو بیحال اب میں کہا ہوں چلیں آپ کے میلاول گی، تم کو بھی
تھارے ٹر سے بھائی کو بھی ، اور تم سے قرآن خفظ کراؤں گی ، میں نے کہا چلیں ، تو جواب میں
تھارے ٹر سے بھائی کو بھی ، اور تم سے قرآن خفظ کراؤں گی ، میں نے کہا چلیں ، تو جواب میں
یہی فراتیں کہ اب تومیری چاریا تی ہی نجلے گی بیاں سے ، اور واقعی بھر چاریا تی ہی اُمٹی .
در حالہ ، عاب ن دکر مطبوم فتام الدین بر جولائی سے ، اور واقعی بھر چاریا تی ہی اُمٹی .

## حضرت مولاناحميدالله صاحب كي غطمت وغرميت

میرے بڑے بھائی نے توحر بین شریفین میں ضدمت دین اوریادِ اللی میں زندگی صرف کر دی جھوٹے بھائی حافظ حیداللّہ گی المید کا حال ہی میں وصال ہوا ہے۔ اللّم اخفراما وارجہا۔ حافظ صاحبؓ نے ہمیشہ درسس قرآن اور تدریس و تعلیم کی پابندی کرے بیمثال زندگی گزاری ہے۔ اُن کی مقبولیّت کا ایک میلویہ بھی تھا کہ اللّہ تعالیٰ ہرسال اپنے گھر جے کے لیے "بلا

لیتے تنے اور وہ الٹرکے نیک بندے اپنی اہلیہ کو ہمیشہ ساتھ لےجاتے ۔ میں کتا ہوُں ان کی اور نیکیاں تو چھوٹریتے ہیں اُن کے لیے نجات کا ساہان کم نہیں ہے کہ اپنی دائمی ہمایر اہلیہ کے ساتھ زندگی گزار دی۔ الٹر تعالیٰ بخشنے پر آئیں تو ۔۔

سٹنیدم کہ در روز اُسّیب وہیم براں را به نیکاں بہ نجشت کریم التُدتعالیٰ یہ آزائشیں اُنہی کو دیتے ہیں جوان کے اہل ہوتے ہیں ۔ یہ تتب بہ بلند طلاحیں کو ہل گیب ہر مردی کے واسطے دارورس کہاں (حالہ: مجلین دکرمطبوعہ نقام الدین ۲ رحولائی سائوائہ)

عاجىصاحتبُ كهتة ہيں كەمجھے ويم محى ننيس بُوا كە دُنياسے جارہے ہيں. ميں نے پنجيال كيب كە بڑھایا زیادہ ہوگیا ہے، کمزوری ہوگئی ہے، اب مضرتؓ کے بس کی بات نہیں کہ وہاں سے میل کر يهان أكن طبه كهيس عاجى صاحب في كها حضرت إ آب مارى كمايي أنها كرف عارس مين. کیا آنے کا ارادہ نہیں ہے ج فرمایا ہمارا اب آرام کا اِرا دہ ہے، اوراللہ کی قدرت مجُعہ کو آرام ہوگیا۔ سنرہ دن حضرت نے کھا انہیں کھایا ، رمضان کے سترہ روزے چائے کی بیالی بر ہی رکھے، چائے کی پالی پر ہی محرم وہ اور جائے کی پالی پر ہی افطار ۔ حافط صاحب افطار کراتے اور والدہ سحدر كراتى تقيس ُ ستره دن نه درس قضا برُوا، نه نماز قصا برُونى، نه لينهُ محولات بين قضا برُونى نه حرج ہُوا، عام معمول بیتھا کوعشا کی نماز کے بعد حضرت کھانا کھاتے تاکہ ترا دیج میں کسل نہ ہو اور ایب چائے کی پیالی پیتے اکر نماز میں سنی زائے لیے کھانا ہم بھی صرف کے ساتھ ہی کھایا کرتے تھے کھانا کھا رہے تھے تومیرے دونوں بیتے اثبل اکھل تھی بلٹیے کھانا کھارہے تھے تو پنجا بی میں قبل لَكَيْرٌ أَحَمَلِ نُوْلِ ساڈا حِمُولارہ حِائے گا، نے اجمل نُوْل میری اِک اَدِھی گل ما درہ جائے گی' کسکا ذہب إدهر گيابئ نبين سب كے سامنے كهاليكن خُدا شاہدہے كہ ہمادا زبهن پھر بھى إدھر نبين گيا. ايب ون بات برُوني تو والده كَفِيكِين أس دن صرتَّ فراربِد متّع الحمل نوُل ما وَّا حَجُولاره جائيكا. توكيس نداعل سديوعيا" واواجان كهال كنة بكف لكا" واواجاتً عليك بمون كنويس" وه بسینال جاتے رہتے تھے کہی بیار ہوتے تو سیتے ہی سمجھنے کہ دادا جائے تھیک ہونے گئے ہیں۔ اجمل ہے یُوجیا کہ"کہاں گئے ہیں" نوائس نے کہا" داداجانؓ فوت ہوگئے ہیں" فوت ہوکرکہاں كَتَى بِن " بِتَهِ نبيس السِّركِ مِاس كُنِّهِ بِن "كب آئيس كَ" " شايد كل آئين وه يتمجته بين شايد کهيں سفر مياگئے ہيں ميري والدَّہ نے کہا کہ وتھيوصفرتُ کی کتنی حيج بات تھی کہ احمل کو حجولا ره جائے گا." دادا جائ ٹھیک ہونے گئے ہیں ۔ اُس سے پیچیا تو" دادا جائ فوت ہو گئے ہیں " . فُوت ہوکے کہاں گئے ہیں ؟ ۔" بیتہ نہیں، کل کو آئیں گے:

قرآن میں آباہ کہ اللہ تعالیٰ کئی سوسال کک بلکہ کئی ہزارسال کک مردہ حالت میں دکھیں گے۔ اور زندہ کرنے کے بعد جب اُن سے پوچیس کے کہ کتنا عرصہ رہے ؟ تو وہ کہیں گے ایک ہن یا کم و بیش . قَالَ لَبِشَتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمِ (بقرہ ۱۵۹) ﷺ عیچے کی زبان رہی باربار ہی آیا مالائکہ اُنھیں کچھ تیہ نمیں کہ 'فوت' کیا ہوتا ہے۔ مافظ صاحب کے دونوں بڑے بین اوہ یہ حالائکہ اُنھیں کچھ تیہ نمیں کہ 'فوت' کیا ہوتا ہے۔ مافظ صاحب کے دونوں بڑے بین اوہ یہ

اُنُّهُ کرمعانقه کرنے گئتے یہ زبان سے کچھ نہیں فرایا ۔ پہلے مصافی کیا ، پھرمعانقد ، پھرسکرائے ، له حضرت بولانا حافظ حمدالتہ دورالتہ مرقدہ کی طری صاحرادی عمداللہ وتالی کو زصت رشادی) و بلتے وقت جنرت اقدیش نے ایک حسب ذیل تحریر بھی دی اورزبان خور ٹرھ کرشائی اور فرایا اس بچی نے حافظ صاحب اپنی والدڈ اور میری بی بست خدمت کی ب (انگیس ٹرنم اور آواز وجمل ہوگئی ) خدا اسے سُداخوش رکھے اور پھر دقت آ میر دُعا کار کے چلتے وقت فرائی اب علم مُراکز جرت و اقدیش نے اپنے بانھوں ای بیٹی رجیتی کو زصت فرانا تھا۔

لله حضرت اقدین سے درا سے ناکر نماز مغرب کے بعد دو دو کرکے بلیصاب ہی نفل پڑھ لیے۔ اللہ مداوی بروز میں میں میں میں میں میں میں اس میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں

لله مصلفے اور معلفقے سے پیلے نام ستورات کو فرما کہ پردہ کراہ "حضرت اقدس کی والدہ ماجدہ رحمالتہ تعالیٰ اور املی تحریر، فیلما الترتعالیٰ اور سرگودھے کی ایمین خوش نصیب بی بی آمندصاحبہ (موجو دھتی) نے آپس میں سرگوشی کی کوکس سے معانقہ کرتے ہیں اور

كن سيسافي كتين المين وكني نظرتين

میری دالده کہنے لگیں کس سے بل رہے ہیں ؟ مجھے اثنارہ سے پُوجِها" بیکیا ہے ؟ میں نے کہا "الشّرائي، آپيمي و مکيدر سي بين مُسكرا كر ملاكر من تق نواكي دانت نظر آجا آتها - يه كها، " مِزاج تواجِه بِين؛ بس ريمفيت بيدا بوني، إس كه بعد لاّ إللَّ اللهُ تَحَدُّ رَّسُولُ اللهوط بره كرقبله رُخ بروكتير (حاله بمبلس ذر مطبوه خدام الدين وجلائي ساعوام) طبیعت خرابِ بُردَی. میں نے کہا" آپ کے شاکے یے پانی گرم کروں '؛ فوانے گئے" نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے ہٹے دگرم کرول گا" خود ہی پانی گرم کیا ہٹھ دہی شل فرایا۔حافظ صاحبے كِيْرِد ل كراكة توفروايا ميرى طبلعيت خواب ب؛ أن سيكما تم نطبه دواور نمازيرهادً. كيس مغرب کے قربیب واپس آیا تو دمکیها بہت سے داکٹر کھرے ہیں۔ نوچھا توسعلوم تبوا کہ طبیعت اسازے، مبیتال بے جلیں، وہاں کوئی کمرہ دیک*یو کر آئیں* اور *حضرت کے بیے ایم بولنس لیتے آئی*ں كير كارميل ببير كيا خدامعلوم كس واكثري كارحتى بميرك ببانتجه وحيد كوفورًا بهيجا كذانا عان بُلات مِیں یکیں اندر گیا ، فرایا پُرکہاں جارہے ہو ؟ کیس نے سیدھی سیدھی بات بتادی <sup>ل</sup>واکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت زبادہ خواب ہے، رات کا وقت گز زاشکل ہے، اس لیے ہسپتال بے پلیں۔ فرمایاتم بیال بلیھو، اُنھیں جانے دو۔ وہ عافظ صاحب کو نے کر بلیے گئے .. مضرت کے دصال کے تین سنٹ کے بعد وہ سارے ڈواکٹر کمرہ لے کراور بورا انتظام کرکے الگئے سب نے آکزنبض پر ہاتھ رکھا تو ابھی گرم تھی۔ کیس سوتیا ہوں کہ اگر حلا گیا ہوا تو کی بھی محوم رمينا - (حواله: مجلس وكرمطبوعة فترام الدين ورجولاتي ساعلاي حضر المحالي رايك الدكاكشف كمزار رجب الات وكمي وكنه گے کہ میں اتنے او پہلے آیا تھا، اب اتنی تیز کیفیتت ہے کہ اُس سے ہزار گنا بڑھ گئی ہے. یہ مُوا کیسے؟ کیں نے کہا ہزاروں عمل ائے اُن سے قرآن تھے بڑھا ہے، ہزاروں مردوں نے عورتوں ن دس قرآن سُناہے، اللہ كانام كيمائيك وه كينه كي تم باكل تُعيك كتے ہو كين كيفيت إتنى تيزامل الله ميں سيکسى كى نهي<sup>ل</sup> دكھيى كە ترقيّ درجات <u>كے ليە</u> بعداز وفات بمبي <u>سے ص</u>رفات

جاریداتنے ہوں! - کیں نے کہا کئی سجدیں اللہ نے اُن سے بنوائی ہیں اور کئی سجدوں کے اماموں اور طیب ول کے اماموں اور طیب ولئی میں اللہ کے اور نہیں تومیرے برے بھائی خانہ تعبہ میں ہر لمحہ اُن کے لیے دُعائیں کر رہے ہیں۔ ایک برے بھائی پر ہی کیا موقوف خدا معلوم کتنی اُن کی روحانی اولاد ہے۔ (حالہ: مبلس ذکر مطبعہ خدام الدین وجلائی سائلیہ)

بری رہے۔ رویر بیاب بری دور بیری البری البری البری البری اللہ میں البری اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می مضرت بن لو رئی حمد التعلیم کی عامی میں اللہ کہ کے مصرت دین بوری رحمتہ التعلیم میں کئے بصرت دین بوری رحمتہ التعلیم سے دعا کرائی کہ التد مجھے آپ کے قدموں میں موت دے چنانچہ وہ آج صرت دین بوری گ

کے قدموں میں سور بنے ہیں بصرت سندھی نود بھی کچھ کم نہیں تھے۔ تیرہ سال جس نے سجد نبوی م میں قرآن ٹر جایا ہو آخر وہ بھی توکسی متفام کا مالک ہوگا ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لینے اکار کے نقش قام مان ترفت ازاد نوال کے سوروں میں کردا ہوتا ہوگا ؟

اُن کے نقش قدم پر حلائے، وہ اپنی عاقبت سنوار گئے، ویا بہتر بنا گئے، خلق خدا اُن سے فیض یاتی دہی، اُن کے جو توں کے صدقے مجھ اللہ نے کئی کئی جج کرائے ہیں، عمرے کرائے ہیں اُن کو جے عمرے کا شوق تھا مسجدیں بنا نے کا شوق تھا، مدرسے بنانے کا شوق تھا، اللہ اللہ کرنے کا شوق تھا، خدا وہ سادے شوق مجم سب کو نصیب فرائے۔ (حالہ مبس، دکرمطبور خام الدین اجلائی لنائے

محی ہے؟ بڑے سے بڑا مائگوں، چیڈا کیوں انگوں؟ خواکی قدرت ہے کہ ہرسال دیا ہے صفر فراای کرتے سفتے اَهْلُ الْجَنَّتِ بُلْهِ عَمِن کو وُنیا ہے وقوق بھیتی ہے الی قبتی وہی ہیں. ایک حضرت فرایا کرتے تھے اگر کوئی فیشن پرست ہتھاری ماں ہوتی، اُس کا کوئی اور دنگ ہوتا۔

تويە بركات كهاں سے نصیب ہوتیں ؟ جننا كمیں خرچ دیتا ہُموں اُس میں سے بیسیہ بیسیر بے لیتی ہاں اور جب ج یا عمرے پر جائے گئے ہیں توجیر سات سور و بید مجھے دے دیتی ہیں کہ یکھی الر سفر میں اللہ اللہ الکہ اُسے کھانے پینے کا شوق ہوا ، فیشن کی دلدا وہ ہوتیں تو یہ برکتیں کہاں نِصِيب ہوتیں؟ بداللہ تعالیٰ کانصُوصی انعام ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بیوی نہیں دی جوشین پر بو ملکه وه بیوی دی جومیرے بھٹے رانے کٹرے مینتی ہے۔ میں کتا ہوں یہ ونیا دار کتے ہیں، تو يەنەكىيى كەلچىھە دىن كى خەرىت كەنسە بىل كەنھا ان كو كىپەت بىي نەپىي دىيا " كىكىن دالدەكىتىي كة" نهنين نهيس، آپ جامئيس، مجھے ونيا داروں كى كوئى بروا نهنيں ہے؛ حضرتُ فرمايا كرتے" مئيں إسى ليه وُهِ وسك كير بينية مول اوربيوند كي نهين بنيا - عالانكر جي جاب اسب، يسُنّت رسُول ہے۔ لوگ کہیں گے یہ اچھا قرآن ٹریھا تاہے اس کو خدا کیٹرے بھی نہیں دییا۔ اِس کیے مجھے خدا کی طرف سے غیرت آتی ہے توالٹہ حبب دیتا ہے، میں ہمیشہ اُٹجا اور شخصر کے کیرے ہینیا ہُول '' (حواله :معلس وكرمطبوعه خدام الدين و جولائي سا<u>ي اي اي</u> كُتِّ اور بِّى كو توكونى السانهيس كرا ليكن لا بوركى ايك ماركبيط بيريس حرام كا كاروبار في دركيها كرمُرده مُرْغيان بيج رب عقر مين نيرُبيها" يرمُزغيان أرضر كس كام أئيس كى "، وه كيف ككه" آپ كولينه كام سے غرض ہے اس بات كو حيورين " ميس فے كما " بيراجى ؟ الضول نه كها" يه برول مين عام التعمال كرتي بين . مين في حيا" بكاتي مين ا كهنه لكي "بال" كبنه لكي" لوك كُتّ كهلا ديته بين، آپ مُ غي كي بات كرت بين إبيال كوّ ب كهلاك كُنَّهُ "اندازه لنكلينة آطه آطه آخه كان مُرده مرغى خريدير، وه پياكر دو دوروي كى مبيث بہے طوالیں گے اور پزجیر سے ملمان ہیں۔ حضرت رحنة التدعليه فرمايا كرتي تنفي كدمن بجردُ وده ميں ما وَبحر بيشياب مِل جائے توسالا پشاب كي مكم ميں چلاجاتا ہے۔ تعنى من كامن غبس بروجاتا بئے عملاً ہم اسے كھا نہيں سكتے، لسے كما نہيں سكتے، لسے كما جاتا ہے كہ ديا۔ كما جاتا ہے كہ يدمشتبد الكري توسب كوائس محطام كرديا۔ (حداله و معلس وكرمطبوعه نقام الدين ٢٠ رجدلاني المالياع)

ر حاله ، علس ذر سلومه خام الدین ۲۰ جولائی اعلاء )
حضرت رحمة الشرعلیه کو یم نے دیکھا۔ دات کے
حضرت محمد الشرعلیہ کی بابندی اوقات
ایک بیجے سوئیں با چار بیجے ، لیکن جو اُسطے کا

معول تھا اُس وقت ضرور اُلط جاتے۔ یہاں قاری اقبال صاحب موجُد ہیں، اِن کو حضرت اُسکے ساتھ سفرو صفر بین اس سید کار کو بھی ساتھ سفرو صفر بین کا موقع طراہیے۔ مولوی صابع کو بھی بلاہیے، اس سید کار کو بھی جے اور عمرے کے مواقع میسر آئے۔ والدہ مرحور اُلہ کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ صفرت کی عادت بمارے قاری صاحب ہیں، امام اور است ا ذ، اِن کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ صفرت کی عادت میں کہ تکان ہوتی تو نبیض اوقات صرف پانچ مند ہے کیا آرام فرائے۔ دس مند ہے کے لیے میں مواتے۔ دس مند کے لیے سے سوحاتے۔ گھی کا مقد میں رکھتے واکسی وورے کو ورے ویت کی کہ مند ہے کے بعد اُرا ہی دنیا آرام فرائے۔ دس مند کے ایک سوحاتے۔ گھی کا مقد میں رکھتے واکسی وورے کو ورے ویت کی کہ مند ہے۔ کے بعد اُرا ہی دنیا آرام

سی در مان بوری تو بسس او مات صرف بی جسمت کے پیدے ادام فرائے۔ وس سے کے پیدے ادام فرائے۔ وس سے کے پیدے سو جاتے ک سوجاتے۔ گھڑی ہاتھ میں رکھتے یا کہی دوسرے کو دے دیتے کہ ۵ منٹ کے بعد اُٹھا دینا آرام کر رات کو اُٹھتے توسمح بک اپنے معمولات کرتے۔ نماز فخر با جاعت ٹرھ کر بندرہ بیس منٹ آرام کر کے درس دیا کرتے تھے۔ درس سے پیلے گھڑی کسی کو دیتے کہ مجھے اُٹھا دینا ۔ واقعہ بیسے کرشائیز ہی

کے درس دیا کرتے ہتے۔ درس سے پہلے گھڑی سی کو دیتے کہ مجھے اُٹھا دینا ۔ واقعہ بیہ ہے کرشاید ہی کہی صفرت کو دوسروں ہے اُٹھایا ہو۔ آپ ہمیشہ ایک آدھ سکینڈ پہلے ہی اُٹھ کر بلیھ جاتے ۔ تہجی کہی کو صفرت کو مشنبتہ کرنے کی صورت بیش نہیں آتی تھی۔ یہ اللّٰہ کی دین ہی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکا۔ وَاللّٰهُ یَدِّمَنَ تَصْ بِرَحْمَةِ ہِمَ مِنْ یَدْشَا ہِ ﴿ اِمْرَهِ هُ ﴿ ) میں ہمیشہ اعلان کر

دیا کرتا ہوں کہ پدرم سلطان لبُرد کا مجھے کوئی شوق نہیں لیکن إِتّفاق ایساہے کہ صفرتُ میرسے بھی اُسّا دہیں، آپ کے بھی اُسّا دہیں، میرے بھی شیخ ہیں، آپ کے بھی شیخ ہیں، اِس لیے ہواریت اور اصلاح کے لیے اُن کی بائیں بیان کر دیا کرتا ہوں، لوگ اکابر کی بائیں کم بیان کرتے ہیں۔ کیس زیادہ کرتا ہوں بقصتُ وصرف اصلاح ہے۔ (حالہ بھیں دکرمطور منظام الدین ۳، جولائی سائولٹ)

نیاده کرنا بهول مقصود صرف اصلاح بیجه رحاله بمبن در مطبومه نقام الدین ۴۰ جولائی ساعدام)
مضرت رحمته المتر علیه کا توریسیسرت
بهای دفعه مجھ الورائیک شام طبانے کا إتفاق برا

توایک حب نے دعوت کی ٹورٹنک بھادائں کے بعد اکثر جانا ہو اسنے کیونکہ وہاں رہالوا خاندان سے ہادے فاصے مراسم میں ۔ دعوت میں ہمت سے عمل کھی موجود تھے ، مولا المحتم علی جالندھڑی ہوانا جب بالند فاضل جالند فاضل جائے ہے کہ اکا کہ میں گوزندٹ کالج لاہور میں ٹرچھا تھا بھیٹے ہے کہا کہ میں گوزندٹ کالج لاہور میں ٹرچھا تھا بھیٹی ہر آیا ہموا

میں نے ایک بات ساتی ہے۔ اس کے کہا کہ میں تورمنٹ کانج لاہور میں ٹریسا تھا، بھی پر ایا ہوا تھا۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اس شہر میں تشریف لائے، رات کو وعظ فرمایا، صبح کو درس دیا، کھانا نہ صبح کھایا ندرات کوکسی سے قبول کیا، شبیشن کی طرف جا رہے تھے، گاڑی لیٹ تھی، میں نے عوض کیا مولوی صاحب! کریے نے ندرات کو کھانا کھایا ہے نداب کھایا ہے، بات کیا ہے ؟ فرمایا بٹیا!

بحسى نمازي كے باتھ كا بچا ہوا لا دو تو ئيس كھا اوُل گا۔ وہ كہنے لگا كەمىرے دماغ ميں لُس وقت كينزاتها يكين كوزمنط كالبح لابهورمين بريقناتها تومجيح كالج كے اساتذہ ئے مولوبوں سے تنتقر كر رکھا تھا تر میں نے کہا" مولالا اکپ بیجان لیں گے کرکسی نمازی کا بیجا ہواہے ؟ اسفول نے فرايا" انشا اِلله بهان لوُل گا " كَنِيهِ لَكَا مَين بيجانياتها بيمولويون كا فرادُ بهوگا ، لوگون كو دهوكم ديتے ہيں۔ وہ كينے لگا كيں جلدي سے گھرآيا۔ ميري والدہ پنج وقتہ نمازي تقيس كيں اُن كالجي مْلاق الرايكرانها اوروه اس وقت اللوت قرآن بإك مين مصروف تقين ليس نه كها "مولانا لا بورسيه آئے ہيں اور كہتے ہيں نمازي كا پيكا بُوا لاؤ تو كھا لۇل كا وريز بفوكا ہى بہتر بول . كہنے لكاكرميري والده جلدي سے أعليس. مهاري توكولني نے گھروالوں كے لينے اشتہ وعنيرو بنا ركھا تھا، جلدی سے اُس کے ہاتھ کے دُھلے ہوئے برتن دوبارہ دھوکے والدہ نے ناشتہ تیار کیا۔ کہنے لگا میں نے جالاکی سے اپنی والدہ کا اور اپنی نوکرانی کا تیار کردہ دونوں ناشتے نے لیے اور گڈمڈ کر کے لے گیا۔ دونوں کی بچی ہوئی روٹیاں اُوپر پنیچے دکھ لیں۔ کہنے لگا کرمیری جیرت کی مدند رہی کہ مصرت رحمته الشرمليدسے نوچھنے کی عُراَت نه ہوئی ۔ اسفوں نے نوکرانی کی سی چیز کو ہاتھ نہیں گایا اوروالده كى بچى ہرُونی روٹيان كال كال كركھاليں اور يريمي فرمايا كەرائىت ميں مجھے ايك دن رسناہے، میں نے بہیں صاب بورا کرلیاہے۔ وہ کہنے لگا کرمیرے دماغ برسبت بڑی جیٹ لگی كيب عيران تفاكه ميس مية ومذاق كيا تفاليكن اسُ دوز مجھ يقين آيا كه اسلام كا دين ہي پياہے، اور علمار میں اب بھی کونی نہ کوئی رئت اور جان موج دہے۔ کہنے لگا صربت سے اگر محجے الاقات کا وه سنهري موقع ندملِثا اور بيئورتِ حال بيش نداتي تو مجھ شايد اسلام پر آنايقين اورايان ۾ ا كنبي لكا بعد مبران كى زيارت كالحبى موقع نرمل سكاليكن ايك مبي دفعه مير أنفول في ميرب وماغ كو ورست كروماء (حاله عبلس وكرمطبره خدام الدين جرجولاتي ساعواج) لطیفہ قلبی بین کا گھوٹے کے اس کا بھول کا اللہ تعالی نے بول کو ہمانے کے لیے اللہ میں کا اللہ تعالی نے اور بدی کے پر کھنے

إس رمواظبت كرية توانشارا لله سيدها جنّت بين جلنه كا. اوربات بالكل شيك يَهد. دس مبق نہیں، ایک قلب برہی اگرانسان اعتماد کرے، ساری زندگی کے نماز روزے اور فرائض کے بعدوكر قلبي برملاومت اختيار كرك توئين مجي دعوب سيدكتها بهون سيدها جنت ويس جائے كا۔

(حواله المجلس وكرم طبوعه خدام الدين ۴ رجولاتي س<u>ا ١٩٠</u>٠)

تعلق بالقرآن كی تعلیم التربید رشد و دایت اور برکات و رسمت عدا و مربیب التربید تعلق بالقرآن کی تعلیم التربید تعلق اور جزار قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ التد کے التد کے التاب الفید اللہ کے التاب الفید اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کے کہ کے کہ کا ک

كلام اور ذكر" قرآن مستفلق بهو- ريعلق حبنامضبوط بهوكا أسى قدراعتاد، ايمان اوراطينا ابضيب

ہوگا۔ اگر قرآن سے علق ٹوٹ گیا تو نہ ڈنیا رہے گی نہ دین۔ ایمان کی تمام دولت غارت ہوجائے

گی اُمّت بُسُملہ کوعروج وکھال حال ہُوا تو قرآن سے تعلّق کی بنا رہ، ذلّت ورُسوائی سے دوجار۔

مونالاً توقرآن مصفطع تعلق كى وجرسے، قرآن مجديد دنيا ميرسب سے برى انقلابى كاب ك

اس نے عرب کے بقروؤں کی کایا ملیٹ دی اور اُنھیں وُنیا کی دوسری مهنّرب قوموں کا رہبر بنایا ۔

ازیمی اگر کوئی شخصنود قرآن کے مطابق بدل جلئے تووہ زمانہ کو بدل سختاہے۔ اِللہ اعالمیں بیس لینے ذکر" قرآن مجید کی شان واہمتیت سمجھنے،اُس کی برکات سیتے بفیض ہونے کی توفیق عطا فرائے

أمين - (حاله: معلس ذكر مطبوعه خدام الدين ١٢ رجولاتي المهايم)

مئلمان كى ثان يەبئے كەلسى جىم شرعي حكام بريمنة فينى ترزوالول وعل بزماز

مِلے فورًا تسلیم کرلے بیود و نصاری بعنه كى بحلب ليناميان كى فركر تى چاہيت كى طرح الترتعالي كي كم يرتجن و جرح اورعمل سے بیخنے کے لیے حیار جرنی مذکر ہے جب اسے علوم ہوجائے کر بیکم اللہ تعالیا کا

تھے ہے اور فلاں کام کرنا ہے کیونکہ یہ کام صنور صلّی النّہ علیہ وتلّم اور اُٹ کے سے صحابَہ کرام شنے بھی کیا بِئِے یا فلاں بات اور فلاں کام انجام نہیں دینا جا ہیئے کیونکہ اللہ اورائس کے رسول نے اِس سے

رو کلب توائسے فورًا مرتب لیم خم کر دیا جا ہیئے۔ آج لوگ سلمان بھی کہلاتے ہیں اور خدائی احکامات اورنبرئي ارشادات رچرح وتنظيدهي حرتے ہيں۔ بياطبينان ولقيبرائيان كے خاتمے كى نشانى ہے۔

لیستخص کواپنی سوچ وعقل برناز کرنے اور فیخر کرنے کی سجائے اپنے ایمان کی فیحر کرنی چاہئے کنوکھ ایمان نام ہے زوال ثنک کا۔ اگر شک کا روگ دل میں گھر کر گیا ہو تو ایمان کہاں ہے گا؟ (حواله ,خطبه جمعه ۱۵ راگست سلنافیاشه)

چین کیلال تا اور ہمارا قران مجید اسلامات ہوئی تو انضوں نے بنایا کہ میں ایک ماری ا چِين گيا توضيح اوزي ننگ کي مرتب کرده رند کب (لال کتاب) پيش کي گئي کي سال

" ئیس بینہیں لیتا، اِس سے کہیں احیبی اور اعلیٰ تعلیمات کی حامل کتاب (قرآن مجید) ہمارے پاس موجود به حرمنزل من الترجه اور زندگی کے مرشعبه میں انسانیت کی رمبنائی کرتی ہے!

چینی انسروں نے مجھ کے کہا" اگر ایساہے تو پھر علم اورعمل میں نضاد کیوں ہے ؟ ہماری بیرایا ۵ کروٹر آبادی کے مرفرد کی زندگی میں رچی نبی ہوئی ہے " نے بلٹ نے کہا کرمیرے باس کا

جواب نهتها كمين ادم بوكرسو يين لكاكه اوّل توهم ابني الهامي كتأب ك الفاظ ومعاني كادرك يمسسے نابلد ہیں اور کھیے تھوڑی ہبت شدُبُر بنے بھی تو اس کا رنگ ہماری عملی زندگی میں کہیزنظر

نهيس أناً - (عاله بنطاب الشين في الفير الله درس قرآن وحديث، واه كينية مطبوعه مقدام الدين ١٨ بسي تاعواع)

واكثرعبدالمظلب عبدالمالك سيميري ملاقات بمُوتى مياخيال تفاكه حينكه وه اكثر وزارتون مين

لىبىرنىسلىردەنچى بېن اورىچىرلىبىرقوانىن بېرگابىن مېڭىچى بېن، بېرىكتابنىكە كىمپونسەلە. دىېن ركھتے ہوں محرحب اُن سے ملاقات ہوئی تو اُن کو رہیّا اور سیّا شیان باکر از حدمسّرت ہوئی <sup>ط</sup>واکٹرالک نے بتایا کہ وہ خواجہ ناظم الدین مرحوم سے لے کرتمام سررا إن ملکت سے بد کہتے چلے آتے ہیں کہ بہند اساتذه سلمان طلبه کے کانوں میں زہر گھول رہے ہیں، اُن کو اسلام سے تمنظر کر رہے ہیں، اسلے

فورى طور رِنظامٌ عليم مين منبيا دى تبديليان لا في جامين مُكرع ك بها آرزُو كه خاكب شُدُه

واكثرالك نيهم سيكهاكمر إسبعاعتناني كانيتجة متقريب ظاهر بهو حليك كاين بانجدوني ہُواجس کا خدشہ اُس بچارے نے ظاہر کیا تھا کہ مشرقی پاکتان کے نوجوا نوں نے بنگا نیشنلزم کے نعرب كي تحت مهندوون كي شهر إسلام كورشته اخوت كي قطعًا بروا نه كي اورعليحد كي تحريب

علا كرآ غر مُلك كو تحرُّب كر ديا اور عز خونين درامه كھيلا گيا اُس سے آپ سب بخربی واقف ہيں ؟

(حاله ,خطاب ضربة ملانا مبيدالله الورَّ المطوير سالكرة قرآن وحديث واه كينت ميلم عد خرام الدين ١٨ سَي سنالهُ ، علمار شوك ليه نبرب كروه وه لين كروارى الم نه قرآن وردا اورجمنا جور دا ما ما ما ما ما معنول المعنول الم مُنّت كى تعليمات كى روشنى سنظلمت كده مېندكومنتوركيا هميں اُن كى قدر كرنى چا بيئية شي اُلما بْجِغير پاک و مندیں ایسی تفریجیں بروان شریعیں جھوں نے عوام اتناس کو اُن ابل تی سے تنتفر کرنے اور عرام کی نظروں میں اُن کا وقار ختم کرنے کی سازشیں کیں۔اُن میں سے اکثر گروہ اور تحریحیں ایسی تقیں کہ بنیاں انگرزی حکم انوں کی ٹیٹت بناہی عامل تنی، اورائن کے لیے باقا عدہ سرکاری شینر رکام

کیا کرتی تھی۔ دورِحاضر میں عام آدمی ایسے رہنماؤں کو دمکھ کر پریشیان ہوجاتے ہیں جو مونیوی مفاد

كى فاطريتى بات كيف كى بجائے كھم انوں كى مرجائز وناجائز بات كوميح ثابت كرنے كے ليے ولائل گلاش کرتے رہتے ہیں اورامُرار و وزرار کی مدح سرائی اور سرکاری افسروں کے ٹبگلوں اور دفا ترکے طوات میں ہی اُن کے شب وروز صرف ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آزا دی <u>سے پہلے</u> بھی لیسے لوگ مزعرد تقے جو دین کے علمبروار کہلاتے تھے لیکن چید کھوں کی خاطر انگریز جیسے کمران کی

حایت کیا کرتے تھے۔ یہ ونیا ریست علمار اپنے کردارواعال کی اصلاح کرلیں باعلمار کی صفول سے بيحيه بهط جامئين توخلق خُدا كالهمت بجلا بهوكا اوران كابھى إسى ميں فائدہ ہے ورنہ ان ميں اور

فلاتعالی کونه ماننے والے ایک دہریے میں کوئی فرق نہیں جرصوت وُنیا کے لیے سب مجھ کرنے کو تیاً رومها به النه تعالی سب کوماییت نصیب فرائد . (حاله : خلیمُ بسه ، دسمبرت الله ، مطبوعه فعام الدين ٢١، وتمبر ١٤٠٤م مهتم وارالعلوم ديوبند مضرت مولانا قارى مختطيب صاحب

علمار ديوبند كاشرف ومجد رحمته الدعليه فعرايكرت تقد كمعصرعاصر ميس اكابر ديوبند كوالترتعالى نے محبوعي طور يرمجدوميت كاشرف عنايت فرايلها ورحفرت قارى صاحب كايد محيمانه ارشاوسوفيصه صيحتى بني زحود صرت رحته الشعليه اوربرا ومبعظم حافظ صبيب الشدم رحوم كى ديني وتلى ندات پر ہی نظر دایسے تومعلوم ہوگا کہ آج اُن کے نہ ہونے اسے عرب وعجم اور اطراف عالم میں

بر المنظم المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية المركبية

سی کروڑوں د**ل صنطرب اور رُومیں بے قرار ہی**ں۔ (حالہ بنطبیۃ مجمعہ ۲۲ متی ۱<del>۹۵۲</del> مطبوعة ملم لدین ایک من و کے سلام کا گرویر بننے کاعجہ وغرب واقعہ اللہ مارع میں این نمازع میں كى جاعت بونے لگى نواكيب ہندونوجوان ہارے ساتھ صف ميں آگھڑا ہُوا بھائى عبيب اللہ مروم می موجود سنے، اتھیں ٹراغصہ آیا ، قربیب تھا کہ اُس کی ٹیائی کر دیتے لیکن جب ہم نے اُس الله وریافت کیا کرتم مبند و بهوکر جهار سے ساتھ نماز میں کیوں شرکت کرتے ہو؟ تواس نے جواب دیا "میری پرورش طفرت میاں اصغیمین صاحبؓ نے کی ہے۔ کی*ن ک*مسن تھاجب میرے والدكا إنتقال موكيا ـ ونيامين مارا كوئي سمارا ندتها، ربائش كي عكم بي نعقي ميري والده نه مفرت بيال صاحب كى فدمت بيس ما ضربوكر امدادكى درخواست كى . آب نير كان كرازر لے دیا میری والدہ نے مجھے ایم اسے کم تعلیم تھی دلوائی اورمیری والدہ جب بھی کہ جی ضرت ریال صاحب کی خدمت میں عاضر ہوئیں اور اپنی گھر کلو صروریات یا سیر تعلیمی صارف میں مدوکر کے كى دنواست كى توميال صاحب ئے صرور امداد فرائى بصرت مياں صاحب مير يدم تى اور ەيس، ئىسانفىس اپنا بالىيىم خىيا بۇل - يىكىيە يېوسكتا سې*چەكە بايسالمان ب*وا ورىب<sup>ى</sup>يا كافررىپە . ائس لأكك كأنام أتمدرام كبتاتها يضقيت بيب كمضرت ميال اصنع صيبن صاحب رحمة التعليدك اخلاق كريمانه اور الليف قلب في المرام كينا كواسلام كا كرويده نبالياتها. ( حواله : خطبیة عبعه ۲۴ متی ۲<u>۲۸ و ت</u>ه سطبوعه نقدام الدین ۶ رجُون <u>۲۳۰ و ای</u>گ ہماریا کابرگانعلق بالقران کے ایک شوط میں ایک پارہ پڑھتے بعض اوقات طواف كى عالت مين بُورا بُورا قرآن رُه ليق تقر وَاللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاهُ اسى طرح بهارى اكابرين ميں سے شيخ العرب والعجم حضرت مولانا سيد شين احدمد في ميرے

نانا مولانا انُرمِحة احد حجوالی اور معض دوسرے بزرگوں نے جیل میں قرآن مجدین خط کیا۔ (عوالہ بمبل ذکر مطبوعہ کیم زوری ۱۹۰۵ء خاطالدیں) زِید اور مُردی کی مثبال رِید اور مُردی کی مثبال

ہیں۔ دولت وشہرت کے باوجود اپنی متی ہے بینجبر اورسلمان اہل اللہ فاقدمتنی وتهی دستی کے با وجود بنیا اور روش دِل ہوتے ہیں کیونکہ اِس عبادت کی برکت سے دل زندہ وسیار اور رُوح فرحت وشادمانی سے سرشار ہوتی ہے نِلب ونظم طمئن اور دماغ منتور ہوجاتے ہیں ، پریشانیاں دُور ہوجاتی میں اور ایمان مازہ ہوجاتا ہے عقل وشعور میں بصیرت اور بالید کی آجاتی ئے اورا لند کی رحمت ارش کی طرح برستی ہے اور بند ہ مومن سرور موطمیّن ہوجاتا ہے۔ ( حاله: مجلس ذكرمطبوعة ضام الدين ، رفرورى مصفياك، غلط ق مرباند صفي برضرت ني كل ربط نيسانكار فراديا مليد عابتدائي دُورِ کا واقعہ ہے کہ ایک خاندان جرلام ورمین نظر نبدتھا، ایفوں نے نکاح کے موقعہ پرآگے کو ملایا۔ یه آپ کا لاهور میں کسی تقریب شادی میں شرکت کا پیلاموقعہ تھا بیق مراکب لاکھ تکھوایا توآپ ئے لوکا کہ اپنی تنگیبت بہجا نوا کو کا دیجی سکتاہے اینہیں ؟ کہا " ہم شاہی خاندان کے

لوگ میں، لینے دینے کامسکہ نہیں، تھوانا إتناہی ہے " آپ نے ہر خیسکھیایا کہ" میاں! یہ

لازم ہے،اس کی عدمِ ا دَبِیِ شخت گناہ ہے، بیوی معاف کر دیے الگ بات ہے" . کسین حالت و نادانی سے نر مانے ۔ اُٹ نے سے ملیحد گی اختیار فرمالی۔ (حواله: نطبيح بمطبوعة خدام الدين ١٨ راپيلي ١٩٠٥م)

الشا محارلون كابرام بنه مرانا ابواكلام آزادٌ تقتيم بندك بعديورب، کراچی تشریف لائے تو میں ہے ایک ہول میں ملاقات کے دوران اُن سے دریافت کیا کہ : "آن نے اس دورہ سے کوئی خاص مار لیاہے ، فرانے لگے " إن اس بيرب كے دورہ میں جب جرمنی بینیا تو وہاں ما لائکہ ابھی *جنگ ختم ہؤئے ز*یادہ عرصہ نہیں گزرا مگر ئیں نے لرکوں میں جنگ کے کوئی آنار نہیں دیکھیے حبکہ جن علاقوں میں حباک ہوئی وہاں ملبوں کے ڈھیرد کھیے کر ٹویں لگتا ہے جیسے ابھی کل جنگ بند ہوئی ہے۔ میں نے وہاں کوئی بھیکاری اوا ہیج سوالی نہیں دکھیا حالا کد حبک میں بے شار لوگ معند ور ہوئے ہوں گے اکین محومت نےان

کے لیے انتظامات میں کررکھے ہیں، اِس لیے مجھے وہاں کوئی بھکاری اور ایا ہی نظر نہیں آیا۔

اس کے بعد ئیں تڑکی میں گیا ، وہاں بھی میں نے کوئی بھکاری نہیں دکیمالیکن جب میں بنرکاک ببنيا اورحمعه كى نماز رهنه جامع سجد كياتووبال لتف بمكارى درواز سيب بهر متق بقني نمازى بھی سجد میں شاید نہ ہوں اُس وقت میں نے صوس کیا کہ واقعی کسی ایشیائی ٹاک میں آگیا ہُول " (حواله بعبلس وكرمطبوعه خدام الدين ١٩ رُجُون مصاور مي مضرت فی کے کشاخول کو خُرائی سنر کو مہنے دیجا۔ اُن کی مجاہدانہ زندگی دیمی جدو صداورسعی وعمل سب انتھول کے سلمنے ہے منالفین کی ریشہ دوانیاں اوران کامھورا طرزعمل ایک المناک داستان بدلیکن آئے نے کہی جابی کاروائی نبیس کی بہیشہ اپنامعاملہ فدا پر حمیور دیا نیزچریهٔ مواکه نشان نود انتظام فرالیا جن اوگوں نے بیاسی مخالفت کی بنیاد پرآگ کے سامنے ننگا ناچ کیا ، اُن برنجتوں کو مکانات کے ستونوں سے باندھ دیا گیا اورائکی جوان ال بيحبول اورببوقول كو أن كے سامنے نجا ما گيا۔ ( علس ذكر مطبوعة ما الدين ١١ اگست ١١٥٠) رُ جانات الله وقت مين بالصاف وران كريم كي فلال أيت فلال وقت مين بالصاف بهوكراتني بارروزانه برها كروتو إسمنت سيخبي والمن عُراني كوشش كرتے بين جرائني کے فائدے کے لیے کئے۔ (حوالہ امجلس ذکر ورتی سا اللہ ابل عرب کی تاریک دات کا اعاز اس وقت ہوا جسب می اریک دات کا اعاز اس وقت ہوا جسب میں ی انگریز کی گھری ال كياكيا تفاحقيقت ميں يہ انگرنير كى كهرى جال تنى كەوە اس طرح ابل اسلام كو آپس ميں لااكر اپنا اُلّوسيدها كررواتها ورندمسلمان ببحثيثية بمسلمان سبب برابروين حليب ووكسي خطهٔ سرزمين كسي قوم اوركسي بهينس سيعتن ركهته بهول -البتة معياد فنبلت فدأ في تقولي وطهارت وقرار دیا بیکن بشمی سے اغیار اور شمنول نے اس کے بجائے اور معیار قائم کر دیا اور الائق سلمان

اس كا شكار بهوكيا. (حواله: خطبَهُ عُمُع مطبوعه خدام الدين ميم أكست ١٩٠٥م)

حضرت شاہ ولی اللہ بھے احد شاہ ابدالی کو دعوت دی جس نے آگر مانی بیت کامعرکہ بیا کیا۔ اُس کے

بعدائي كى مرايات كى روشنى مين تيار شِدُه إنقلابي جاعت كے سيدا مرشهيد كى قيادت ميں باقاعد

مقابله کیا ۔ اِس دُورکے اختتام پینسچے کھنچے مجاہدین نے حیر قند میں اپنا مرکز نبا کر انگریز کا مذلوں

مقالبدكيا. إس صورتِ حال ـــالمكرز كالكهرانا لازم تها جنائجه انس ني علما بيق مجاه بن اور لينه و شمنول كو" و إبتيت "كولفنب معطقب كيا اوراس كي نشريح رسول كريم كي تومين، اولياتيت

كى يْتَنى وغِيرو جيب كمنا وَن الزامات سه كى (معاذ الله) حالائكة بم لوكول كو "وابي كها كيا وه خودسلاسلِ اربغ نقشبندی، قادری بیشی شهرور دی میں ببعیت ہیں ببعی*ت کرتے ہی*ں بیغیابراام م

كمتعلق أن كيفيالات كى مبندى أن كى كتب سے ديميى جاسعتى بيد مزيديدكم اسلام اور اللامى اقدار کی فاطرعملی جدو حبد اورایثار و قرمانی کے باب میں یہ لوگ اپنی شال آپ ہیں لیک آنگریز مقصد

نفرت كى فضابيد إكزا ، أبس مين لزاما اورايني مخالفانة قد تون كوج يُكم كمزور كراسما إس يليم بي شیعیُنٹی لڑائی بھی عربی ترکی لڑائی وغیرہ کا دھندا جاری رکھا اور وہابتیت کی توریب بھی اس سلسلہ

كى كرى تقى - (حواله انطبة عبيه طبوعة قدام الدين كيم اكست ١٩٤٥) 

عاہل، اُجڈ اور شرک میں ملوث افراد کرتے تھے بجائے اس کے کہ اللہ کی <del>دکی</del>ے سرزین <del>ہو گئی</del>ے بوئ وسأل كوبروك كارلا كوليس اورالى اعتبار سي يحضوب بندى كى جائه اوراس طرح

انتظامات بهتر بنا كے جائيں ألى م لوگ اولاد كے دريے ويں جب كدنتى كريم طيدات لام مے اس عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی جربتے زیادہ جننے والی ہوتا کہ روز قیامت میں اپنی أُمّت برفخ كرسكول - (عواله : خطبة مُجمع مطبوعة نقام الدين موتفر ١١ متى م الله الم

اِسلام میں عورت کا مقام دی تی اور فرایا که "بیٹی بیٹی ہے جاہے وہ وشمن کی ہولین

بهال بيعالت بجي كم مقد من مشتول كم كانيال نبين بهن ، بعاتي ، باپ ، مبلي اور مال بيني كا

تصوّرَضَم ہو پیکائے۔ ریڈلو، ٹی وی ہینما، اخبارات، ناول اور افسانوں کاسیلاب یے ، جو اخلاق بانشگی اورمنسی انار کی پھیلائے میں صوف کارہے بحورت جو گھر کی ملکہ تقی اور <u>حبط لٹر تھا۔</u> نے غطیم ترصّوق عطا فرائے ستے آج وفتر، درسگاہ اورمنڈی میں <u>ٹھلے</u> بندوں پھرتی ہے۔ بیار عنقا، شرکم رخصیت اورمردوں کی نمیرت کا جنازہ کل گیا۔

(حواله: نطبة عبمُعمِ علمِ وعه فقلِم الدين مورف ١٩ رسي <u>1940</u>مُّ)

ایک برال سیمیری ملاقات متفی اور باخدا انسان سید ملاقات کی می سعادت

عال ہوئی جردُوهانی کھا لات و مرتبہ کے اعتبار سے ابدالیّت کے درجر پرفائز ہیں، گویا ابدال
ہیں۔ یہ بزرگ صنرت اعظے قدس بیٹرہ سے بھی اکثر طبتے اور آئیس ہیں بڑے گہر تعلقات سے
اس بافڈا انسان کی ملاقات سب سے پہلے بھار سے برادیٹر مصنرت الحاج اشیخ حبیب الله
مہاجرقد سُ بیٹر ہُ سے بوئی اور اُنہی کے توجہ دِلانے پرسوسوف والدِگرامی مرتب سے بلے اور یہ
ملاقات بڑھتے بڑھتے خوشکوار اور بہترین تعلقات کا بیش خیر برن کئی۔ بہار سے بھائی جان محرم ہو
بہت بڑسے آدمی سنتے۔ نُدا نے مدت ہم ایفیں حربین کی عطر بیز فضاؤں میں خدمت دین کی
تونیق بخشی۔ اُن کا ما بارند شاہرہ اِ تنا تھا کہ بھار سے بہاں کے وردار بھی شاید اتنا نہ پاتے بولیکن

وه صنرت رحمته الدعليد كي محم ستمام مال راه ضرا مين كمّا ويتديق مجيع صنرت مولانا بتوري الله عند فرمايك من المركز نه فرمايا كه مم يهل مولانا حبيب التركز متفام سيراً كاه نه تقديمين عاجي محمّد أوسعت صاحب لك كراچي نه جرمجه أن كم تتعلق بلايا توهم حيران ره كيرة .

ر بهرطال أن ابدال صاحب سے الآقات ہئوئی۔ وہ بتھاضائے عرببت کمزور ہو عکے استے۔ کا فی دیر بھر ان ابدال صاحب سے الآقات ہئوئی۔ کا فی دیر بھر ان سے باتیں ہئوئیں۔ گفتگو کا مرکزی عنوان صفرت رحمتہ التحصیل اور علیم انسان کے بھائی ہو"۔ انھوں نے بھی استے۔ اُنھوں کے بھی استے۔ اُنھوں کے بھی اُنھوں کے بھی فرمایا کہ" میں کشف کے ذریعہ بیاں سے متصاری سے داور مجلس ذکر وغیرہ کی برکات دکھتا ہوں"

(حوالد: مجلس وكرسطبوعة قدام الدين الاجنوري سايدايي)

انگرنروا كابنايا بُواجمُولانبي اورنام نها دمجِّد دين ولمين انگريزجب،ندشان انگريز ورنام نها توانيك

مسلمانوں كومُدا كرنے كے ليے، أن ميں تفريق بيدا كرنے كے ليے تنتف فقتے كھرے كيے۔ اُن میں سے ایک فتینہ مرزا غلام احمد قادیا نی کی نتبوت کا بھی تھاجہ اُنگریز کی منگینوں کے سائے میں جوان ہوتا رہا اور أنگر نزانیے اس خود کا مشتہ بود سے کی خوب ابیاری کرنا رہا۔ وُنیا کی یہ ربت رہی بے کہ جب بھی کوتی محبولانبی انجرا اس نے اسلام میں کوتی نتی چیز داخل کی اور کوئی نكونى چنر منسُوخ كرنے كا اعلان كيا۔ جيسے مزا غلام احد نے جہاد كونسوخ كيا وغيرہ . أنگريز نے بعض لیسے لوگ بھی علماری کے مقابلے میں کھڑے کیے جنموں نے گھل کر تو اپنی نبوت کا دعولی ىنىن كيا بنوادسلمانون كنوف يا انگريز كي إلىيكى كيين نظر، البِته اپنده قيد تمندون، مُردين اورحاتفهٔ احباب کوید وستیت ضرور کی که دین ریه توممکنه حدیک عُمِل کرولیکن میرا مٰدیرب جرمیری كَا بول سے ظاہرہے أس يِمُل كُرنا ہرفرض سے بڑھ كرفرض ہے؛ إسى وجه سيعض لوگول نے تر مزاق دیانی کو اینا بیشوا مان لیا اور جهاد کے منگر ہوگئے اور بعض لوگ نام نها دمجّد دیں اور مسلحین کے دام بھڑگ میں کرفتار ہو کرخرافات و بدعات کو دین کا جڑو مجھ میٹھے۔ النے ہم روز بروز موسمی واعظول كيمنيكل مبرسمين كرستنت كوهموار رسي بين اور رسوات وتوتهات كوانيا مرسب قبار

مضرت مرالتر المرائي وقت وقی کابیغیا بینیایا کمران ایانین وقی کابیغیا بینیایا کاندین کوئی کابیغیا بینیایا کی مران ایانین کوئی کابیغیا بینیایا به مران ایانین کا ایانین کانون کا این کانون کا این کانون کا این کانون کا به میان کانون کا به میان کانون کا به میان کانون کا به میان کانون کا

ہمارے دادا گے اسلام للنے کا واقعہ ضربین ککتھ کے دواں بعار ٹرگئے۔

جس بهندُوکے بیال گئے تھے اُس کے سلمان ملازم نے منہ میں بانی ڈال دیا تو مہندوں نے شور مجا دیا کہ" او ہو دیسُلا ہوگیا " بحرشٹ ہونا ہندووں کے بیاں بہت رُاہے۔ وہ چزکہ پیلے بھی سلمانوں کو نماز وغیرہ ٹر بھتا و کیھتے اور اُن کے ول میں رخبت پہلے بھی تی، وہ اِسی دین سیمانوں کو نماز وغیرہ ٹر بھتا و کیھتے اور اُن کے ول میں رخبت پہلے بھی جما جہُعہ کا دن ہمجبی سیم بھتے ہے کہ کہتہ میں جو واقعہ ہوگیا ، اُس کو اپنے تی میں تا نید فیدی جما جہُعہ کا دن ہمجبی عنسل کرکے کہر ہے بینے ، اُن سے کہا مجھے کلہ ٹر بھا و اور نماز سکھاؤ۔ والیس گئے ، اُن تے کہا وہ کہ بھر اور اللہ اُن کا قصبہ تھا ، با ہو جک کا چر ہدری نمازوں سے جوان کا میں کے بعد ہمارے وادا شخ جمید بھر اللہ مان کا قصبہ تھا ، با ہو جک کا چر ہدری کا بازوں سے جاکہ اللہ کا نام سیکھتے رہے بھر سے والڈ اور والدہ تھی ہوئے تھے بھرے فولتے" ہوش سنجھالی تو ایک دن بھی الیا نہ کریں یکان کے منتصال سیمالی تو ایک دن کی الیا مسجد میں اور والدہ گھر میں۔

(حواله: خطبة مبمُعه مطبوعه نقام الدين موّرخه ٢٢, حِرلاتي سلي 11 مِي)

غلط على المسينو مركام مي المعلى المسينو المالي المسينو مي المالي المالي

كَرْ كِين اورميرا خاوند سِيك غلط عمّا مُدر كھتے تھے اور آپ كو وہ بی سمجھتے تھے نیکن اب ہم نے لط عقائدے توبرکرلی ہے اور ہماری توبرکا ذریعہ ایک خاص واقعہ بناہے جب آپ کے اللے کے ک

شادى هى توئيس نے دكيواكد ايك بنڈيا ئے لہے پريڑي ہے ، اُس سے مھانوں كوسالن كال كر ديا جار ما بنيه بمتنني ہى مهان عورتيں آئيں، اُس اُيک ہي بنٹريا سيے سب مهان عورتوں کو سالن ويا جاتاً

ر ما بصبح مصے کے کرظر کہ وہ ایک ہنڈ مانتم نہ ہوئی حالا کی عام معمولی سی ہنڈ ما بھی جس عام طور يركهرون مين كهانا پكايا جاتا بي واقعه كمين نے اپنے خاوند كوك نيا تو وہ بير صرمتائز ہوا۔ تجهنه لگا هم تو أن كو وما بي سمجة يخته ليكن اوليا رالله كي سيح كرامات توسيي بين كه لوگ غير و ما بي

كهيں، كُسّاخ رسواع كهيں يا كېچەبى ہم توانخيس ولى ماننے لگے ہيں " (حواله: مجلس وكرمطبوعه خدام الدبن الراكست المالكات)

چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے گاڑ ہے کہ تو چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے اور قرب میت چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے کے بیش نظر نہ عقائد درست ہیں نہ اعمال، نہ اخلاقی عالت صحیح بئے ندمعاشرتی اعتبار سے ڈرشگی ۔ البیسے میں شریعیت متعدّ سیز ہیں اور یک ورعجبیب نظراتی ہے مالانک قصور ہارا ہے کہ ہم نے اسے اپنے عہم رہے پال کرنے کی کوشش نہیں گی۔

(حواله: نحطبته ممجم عمل وعد خدام الدبن ۱۴ (جنوري سام 1943) صُوفيا را ہل اللہ سندوشان میں مذاتے ہضرت علی ہجوری 

ہم بھی رام رام کرتے ہوتے اور سروں ریٹے ٹیا رکھے ہوتے اور حتنم کا ایندھن بنتے، گفرییں مبتلا ہوتے، اُن کےصدقے ہمیں اسلام بہنچاہے، تیرھویں صدیری کے اسلام اُن کی مرا نی سے بہنچاہے اگلیصدی کماسلام ہم نے پہنچانا ہے۔ دوسال صوف رہ گئے ہیں بھیر ہماری جو دھویں صدی بندرهوین صدی مین منتفق امونے والی ہے، کچھ ہی عرصہ باقی رہ گیاہیے۔ فدامعلوم اُس قت کک كون جديائي بهين جا بيئي كه ايك ايك لمحرصون كركے اپنے گھركو، لينے ماحول كو، لينے دوستوں

كو اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنی گفتگوسے اسلام كى راه برگامزن كرديں -

( حواله ومجلس وكرمطبوعه خدام الدين ٢ رمجُن ١٩٤٨ ع.)

مضرت فی رحمه المعلیم کی بیند این کا مناست منی رحمه المتعلیه ایک دفعه الامورتشراف الله مضرت منی رحمه المتعلیم کی بیند این کی کا مناست اشته الایا گیا توجه سے فوان کے کہ گھر کے جو کو کو بین کے بیوں وہ الا کر مجے دے دواور بیساری چنریں لے جاو اور فرایا جب کہ کی بیاں کھانا کھانا ہوں تو کئی دن مجھے کطف آتا ہے، نماز میں ،عبادت میں سرور مہرکے بیئے (حالہ ، خطبة عُبُر مطبوعة تما الدین ورجُون منافلة)

لاہورکے بازار بے جیائی کی آماجگاہ ہیں ۔ تروگوں کے داوں ہیں دین کا

کُھُدند کُھُ احساس تھا، کُھُدند کُھُرخونِ فدا ضور تھا، عور توں کے اندر شرم وحیا راور انسانیت تھی۔
مسلمان عور توں کا تو ذکر ہی کیا بخیر شلم عور توں کے اندر بھی کھُیدند کُھُ شرم وحیا بھی ہتنی کہ ہندو
عور تیں بھی پردہ کرتیں۔ اور آج صورتِ حال ایسی افسوناک ہے کہ" اونیخے" خاندا نوں کی بھو
سٹیاں کھلے بندوں مہرعام بھررہی ہیں۔ آپ کسی بھی وقت ال روڈ اور انار کلی جاکر شاہدہ کریں

توسوچنے برمجئور ہوجائیں کے کہ کیا یہ وہی ملک اکتان ہے جواسلام کے ام برمعرض وجُردسیں ایا تھا ؟ ہم زبا فی طور برتو قرآن، اسلام اور صنوراً کرم ستی الدّعلیہ وَلَم کی مجتب کا دم بھرتے ہیں اگراس کا ہزار وال جسّد بھی ہماری ملی زندگی میں ہرا تو ہمار سے لیل ونہار بالکل کھُے اور ہوتے۔ (حالہ ، خطبة مُحمُة طبوعہ فقام الدِن ٩ جُن ٢٠٠٠)

مطالبه ربیتها که ایم باکستان کالیم نظر التدی همرانی هواور مهم بلا شرکت غیردائس پر ره کر قرآن ربیمل کریں کیونکه جاراعقیده الگ بچه، مهارا فدا الگ بچه، رسول الگ بچه، جارا محدالگ به بیمارا در الگ بیم مداری ترویس الگ بیم مداری ترویل

کعبدالگ ہے، ہمارا دین الگ ہئے، ہماری تہذیب الگ ہے، مہارا تمدّن الگ ہئے۔ کیابی تہذیب تقی ؟ بہی تمدّن تھا ؟ بہی ہماری تعلیمات تھیں ؟ بہی ہمارا وہ ا فلاقی نظام تھاج سے لیے اپنوں کو، پرایوں کو چپوڑا تھا ؟ گاندھی جی نے کئی دفعہ شرجنا حسن حط و کمابت کی کرآپ کیوں الگ خطۂ زمین چاہتے ہیں ؟ کیاضرورت ہے ؟ اِس مُلک میں ہم صدیول کھے سہتے ہے؟

ہیں ، کیا اب بنیں رہ <u>ست</u>ے ؟ تو انفول <u>نے جاب</u> دیا کہ پاکسان تو اُسی دن بن گیا تھا جب

ایک بھی بہاں کا بمرشندہِ باہرے آنے والوں کی تعلیمات کوٹن کر کے مسلمان ہوگیا تھا۔پاکت<sup>ان</sup> ئ بنيا د تو ائسي دن رکه دي گئي تقي اب هم إس کاتحفظ چاہتے ہيں که ہماري سرحدات کي نشاندي كردى جلئ ـ الب ليف طريق سے رہيں ہم اپنے طريق سے رہيں گے جا اكس بات كا ب ہماری تہذیب الگ ہے، ہماراجینا مزا، ہماری دسوم ورواج باکسل الگ ہیں ینجیائیہ دو قومی نظريك يخت أنكريز بهادر كوجات جائي بيسكه بهاري فشار كمصطابق حل كرس جانا يرار

(عواله: خطبة مُبعِم طبوعه خدام الدين ٩ رمُجون ١٩٤٨م)

علماركرام كى قربانيال كالسيد بررگ كهاكرت من كرسجد بناني سيليك اختلات بو بوكر ايك منزله بوج ليكن جب مجدبن جلئة تو بيرسب كو إس كي هفاظت كرني جاسية إس مي پھر دلو رائیں منیں ہوئیش اس میں بھراختلات کی کوئی گنجائش باقی نبیس رہتی بنپانچہ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے بزرگول نے اس ملک کے ساتھ بوری وفاداری کی علمار کرام نے اپنی بان کوجو کھوں میں والا، رُو کھا سُو کھا کھا کر دینِ اسلام کی سربلندی کے لیے تن من دھن شار كروباء (حاله: خطبته مجيه طبوعه قدام الدين ورجُن مشاكلة)

طبغتر علمار کا احترام ایسباهی اور شپواری کا ہم جس قدراحترام کرتے ۔ بین اتنابھی ایک عالم دین کا احترام نہیں آج سرکاری ۔ اس میں ایک سرکاری اس کا احترام نہیں آج سرکاری ۔ د فاتر میں ایک پیٹیراسی کی تنخواہ تین چارسو روپیے اوا نہ ہے ایک ایک عالم دین جورات دن سجد میں رہائیے، درس بخطابت، امامت کے ذریعہ ضرا کے دبن کی خدمت کر مہے تواسے ڈیرھ دوسو، بهت تیروادا تو تین سوروپی ادا کر دیتے ہیں اور کہتے پیرتے ہیں کہ ہم خطیہ صباحب کی بڑی معقول خدمت کرتے ہیں عالا نکہ مہنگائی کے اِس دور میں ایک عیال دار انسان کے لیے تین سوروپے کیا چیزئے ؟ فحرمعاش کے ساتھ ہروقت دل کوید دھڑ کا کہ کب ذراسی بات پر مسجد سے اخراج کا تھم صادر ہوجائے۔ ان باتوں کے بیٹن نظر بعض علمار مداہنت پراُتر آتے بُس بتق اور باطل میں التباس بیدا کر دیتے ہیں کیکن اُن کے اِس حُرِم میں آپ بھی شرکیہ مئیں كەڭپاڭ كىھتوق كى بإسدارى نهيس كريتے.

(حواله بمجلس فرمطبوعه خدام الدين ١٦رجُ ن ١٩٥٠مُ)

رق م المارة من المارة من المارة الما رُوحِ اسلام كِين في بين ينفسورات بربي غلامي كِيم كروه اثرات كانتيجه وكين ما بهيراس كارتومل ایک صور کیلیازم ایسرایدداری کلبنه، دُوسراسوشازم و کمیوزم کا بیلے نصور میں یُورسے معاشرہ و مُلک کی دولت برخیدا فراد یا زیادہ سے زیادہ چندخاندا نوں کی اجارہ داری اوراُن کا تسلط ہوا ہے جب که دوسرے تصتور میں انفرادی مکتبت کا دُور دُور نیز نہیں **اور ہرجیز تومی م**کتبت کی مذر ہو جاتی بے مالائکہ یہ دونوں تصورات غلط میں اس کے بالمقابل اسلام میرکت ہے کہ دسابل والت سے استفادہ پر اپندی نہ ہو اور عرادی اپنی اہلیت وصلاحیت سے جبانا کماسکے، عال کرسکے، اس پر کوئی قدعن نبیں ایکن کھاکرا دراکھا کرکے اُس کو تجوریوں میں بھروٹیا ،اسلام اس کا شدید مخالف ينيدوه دولت كركيبلاً وكا قائل بيد رواله بنطبيم بمطبوعة مالدين ٣ رجُن ١٠٠٠ م قرآن سے برھ کر کوئی انقلابی کتاب یہ بہتے کی بیں جتا ہوں کہ قرآن سے بھر وُنیا میں کوئی کتاب نہیں جوالقلاب برہا کرسکے۔ ونیا میں ٹربے ٹرسے انقلاب اتنے۔ القلاب فرانس بهار بيس من ينج، رُوسي انقلاب بيه، چيني انقلاب بيديدانقلاب بجررُورينين، معاشى انقلاب مين - (حواد اخطا جضرت بلانا صبيدالله اندراً وا كينت طبوعه فدام الدين موارج لني مث اله الترتعالي يمتير حاصل كمن كا ذريعير كيار وعرب سدكتا موں اگر قران كيانية الله اپنی دات پر دار د کریں، لینے مک میں اِس کا تجربہ کریں توالٹنگی تیمت اِس طرح شامِل حال<sup>م</sup> ہم کی کریر کوتیں اوریا اس سے پہلے کے انقلاب یا ائیدہ آنے والے انقلابوں کو اسب کو پانی كى طرح بها كرك عبائكًا، كوئى تعيض وخاشاك كى طرح بهنا جلا عبائكًا-(حوله: خطاب صرت مولاً عبيدالله الوَّدُ وأه كينيث مطبوح خدام الدين ١١ رجولاتي ١٩٤٨ع)

حضر مع الناعب الدسيدهي كي طوين ما يجي انزات عبيدالله بندهي يقد الأعليه عبيدالله بندهي يقد الأعليه كومهندوستان كي آزادي كي لياني على جهال ديوبند مين أنضول في برها، أن يحمم برهضرت

شخ الهند كارشاد بركابل جانا برا، وبال سائ سال رسب، قرآن بي أن كا اورهنا بحيوناتها — اورشاه ولى الله كا فلسفه "مُحِبّة الترالبالغة؛ إلى كي بعد حالات بهوئ كرجاز جاند كي تول على جانا بهوا ، ومجال بحي كمة قرآن المفول نفيل جانا بهوا ، ومجال بحي كمة قرآن المفول نفيل حيودلا . من ماسحو أنفاق سعد الآرم من ما ناز شعف كر الميمان بهوا تومنا كم المرم سعد

چھوڑا۔ ہیں استحد اُنفاق سے گیا مسجد نا تار میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوا توشاکہ اس سجد میں وہ درس قرآن دیتے رہے اور وہاں اب بھی اُن کے شاگر داور عالم موجُد ہیں بہت میرانگی ہُوئی۔ اب وہاں خدا کا نام لینا شکل ہے، مندر سند، گرہے سند اور ثبت خانے بند، ایکن چیں

بون مبسم می معلی از ان ہوتی ہے۔ وہاں جمعہ کے دن انتفاق سے میرا جانا ہوا تو وہ دوتین منزله سجد بھری ہوئی تقی بہرعال دِل خوش ہُوا کہ اُن کی ضرماتِ دینید کے خوکشس کُن سُلِم کم برآمد ہمور ہے ہیں۔ (حالہ: خلاب صنرت مولانا عبیداللہ الارَّ۔ والمسئط معدضالم الدین ۱۲، جولائی ۱۲۰۰

پیاکتان اللہ نے ہمیں ایک میل دیا ہے۔ تجرب کے ایک ان اللہ نے ہمیں ایک میل دیا ہے۔ تجرب کے ایک ان اللہ نے ہمیں ایک میل دیا ہمیں کو نیز کے ایک ایک ایک اللہ کا میں جاری وسادی کر کئیں عملی ندگی میں نافذ کر سکیں، اپنی اقتصادیات، معاشیات، تعلیمات، افلاق، عبادات، سارے معاملات قرآن وُسندت کے مطابق مل کر سکیں۔

(حواله: خطاب صنب ولا أعبيدالله الورَّه واه كمنيث طبوعة حدّم الدين ١١٢ جولا في ١٥٠٠ ميرُ

مضرم اعبرالهادي بن فرري حمالت المادي من الوري من المادي من المورة المادي من المورة ال

المب او در بهیں میں ۔ اجی پھلے ہفتہ ہمیں بت بڑے ماد تہ سے دوجار ہوا پڑا مصرت لاہوری کے پیروم شد مضرت لاہوری کے پیروم شد مضرت قطب الافطاب خلیفہ نمال محرصات رحت الدعلیہ کے خلف الرشید و جائیان ہمارے مخدوم اور مخترم بزرگ صفرت ہمیاں عبد الهادی صاحب انتقال فروا گئے۔ وہاں سے بماری کی اظلاع کو نیے ہم می گئے لیکن افسوس کہ ہمارے جانے سے قبل آپ اُس جگہ جا ہے تھے ہماں کی اظلاع کو نیے اُس جگہ جانے ہماں کے سے میں است کی اظلاع کو نیے اُس جگہ جانے ہماں کے سے میں اور میں کہ ہمارے جانے سے میں ا

کیں کیا باؤں کی حضرت میاں صاحب کتنے بڑے آدی منے اعلم و معفرت کا ایک خرفار ا کو صانیت کی جیتی جاگتی تصویر، بڑے بڑے اکا برأن سے ملنا اپنی سعادت محجنے کیکن اُن کی انکساری و تواضع اور بے نفسی کا بھی جب عالم تھا۔ دین بورشریف کی ٹورا نی بستی میں کیکے گھی گئے آپ کا قیام ہوتا ، ہر آنے جانے والا ہل، دُعار کی دُنواست کوا ، آپ کا ل خدہ میشانی سے جگہ آپ کا قیام ہوتا ، ہر آئے جانے والا ہما ، دُعا فولئے اور ٹیوں ہر آنے والا نهال ہوجا آ ۔ ہمارے سے جلتے بغیر تین دریافت فولئے کے درس قرآن میں ہمارے سے جانے کے درس قرآن میں شمولیت کی سعاوت بھی حاسل ہوئی بحضرت کو اُن سے بڑا تعلق خاطرتھا اور صفرت کی وجہ سے ہمارے ساتھ اُن کا معاملہ کھال اخلاص پر مبنی تھا۔ افنوس کہ میطیم انسان و نیاسے تصدت ہو گیا۔ ایک انسان جس کے صفرت لا ہوری اور صفرت سندھی گیا۔ ایک انسان جس کے صفرت دین پوری ، صفرت مدنی ، صفرت لا ہوری اور صفرت سندھی ترمہم الدتعالیٰ کی آنکھیں دیجییں ، اُن کی نورا نی مجالس میں میشیف کا شون حال کیا ہمتی کہ وہ در ابا پشفقت میں اور وہ کھال ورج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے اور ان کا استمام کا احرام حال تھا اور وہ کھال ورج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے وران کو ہر طفتہ کا احرام حال تھا اور وہ کھال ورج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے اور ان کا معاملہ من تاری کی سند ہوگئے اور ان کا معاملہ من تاری کی میں میں میں تھا اور وہ کھال ورج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے اور ان کا معاملہ من تارین ہو سیارے اور ان کا درج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے اور ان کا درج کی ترمناز عرضے تیں ہوگئے اور ان کا معاملہ من تاری کی میں تھا اور وہ کھال ورج کی تحریر ابا پشفت کے درس کھالے کی در ان کو ہر علقہ کا احرام کا میں تھا اور وہ کھال ورج کی تحریر ابار خوام کی استرام کا احرام کا احرام کی ان کو ہر علقہ کی ان کی در میں کی کھور سے کہ ان کی در کا کہ کا تعرام کی ان کو ہر علقہ کیا کہ ان کو ہر علقہ کیا کہ کیا تھا کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کر کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کھور کی کھور کھور کھور کھور کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کھور کھ

۱۲ ربیع الاقول کی مرتبر برجست کا با دنی الاتول کو میشدان کگائی جاتی ہیں۔ عمارات اور سکا نوں کو خوشنما بھولوں اور

خوشراً منهم و اوروشنيول سيسجايا جانا بند، الموسول، طبله، باج، المسلم و اورطنبور ساكي الموري و مناكم و المركة ول يرب المركة و الماروشنيول سيسجايا جانا بند، المراكة و المراكة و المركة و المركة

قرآن وصدیث کامطالعه کیا جائے صحابۂ کرام بضوان الترطیعی مجین کے مالات ندگی کو پُرها جائے اور تابعین و تبع تا بعین کے فرمودات واقوال کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیسب کچھ بعد کی ایجا دہیں ہمس کا تبوت تاریخ کی کتا بوں میں موجُ دہے۔ تاریخ ابن خلکان میں ہم

كەئىلطان صلاح الدىن نەسىلىمەھ مىں ايەشخص كوشهرارىل كا گورنرمتقىر كىياجىس كىكىنىت ابُوسعيداورلقب مكلم خطم منطقرالدين تھا۔ شخص انتهائي عياش مِسْرِف، بے دين اور کتاب و سُنّت کے علم سے عاری تھا کمرّو م محفل میلاد اور رسُوات کو اِسٹی خص نے ایجاد کیا اور میلاد کے جلوس كا بانی مبانی بهی کمونشخص ہے۔ امام بصری رحمة التد علیہ نے" قوامِ عتمد" میں مکھا ہے كہ ھُو اقل من احدث من الملوك هذا العمل - يعني بيوه بهلا ادشاه سيحس ن إم عليم لود كوايجادكيا وإسنه اپنے قلعہ كے ساتھ ہى ناچ گھر بنوا ركھا تھا جا رمخرم اورصفر كے مہینہ ہيں ي بھانلہ میرانی، گویتے،شاعراور وظفین (جوعبدالدّر مہوالدّینار تھے) نام کھرمیں اکٹھے ہوتے، رفض وسرود کی خلین میلاد" کے نام سے ربیع الاول میلمنعقد ہوتیں علامہ ابن جزری رحتہ اللہ عليه نه ارتبخ "مِرأة الزمان" ميں بيلھي لکھا ہے كەحب ناچ شروع ہتوا اورمحفل حُرُب گرم ہوتی تو يه إدشاه خود بهي ناچنا شروع كر دتيا يسعلما رشور" كي خرُب آؤ بمگيت بهوتي . ابوالخطاب عمرابن دعيمه وہ بپلائنخص ہے جس نے ان رسُوات کو سند جواز مہیّا کی اور "لتّنویر فی مولد سارج امنیر کے نام سے كتاب كهى اوراكيب مبراد اشر في انعام ميں بادشا ه سے علل كى" لِسان الميزان" ميں علامرا بن حجر عسقلانی رحمة النوعليه تكفته مين كه شيخص ظام المذرمب، أثمرّ دين سلف صالحين كي غيبت كرنيالا خبيث اللسان بتنكبر احمق اوركذب ببابني ميم شهورتها حضرت يحيم الأمست مولاما اشرف على تصانفي قدّس سرُونے کیا سحیمانہ بات ان مُحثّات کے ہارہ میں ارشا د فرائی کہ لیہ اکتزام مالا میزم ہے بعینی بدامور وه ہیں جن کے اقدام کوشریعیت نے لازم قرار نہیں دیا ۔ لہٰذا اِن سے حیشکارا حال کرنا ہی مېتىرىيى - (سوالد؛ مجلس دكرمطبوعة قدام الدين ٩ مارچ سو١٩٤٩)

(حواله ؛ معلس وكرسطبوعة خدّام الدين ٢ مئي شاملاً)

ا اعتصام بجبل لله بعنی اتفاد وقت کی ضرورت ہے۔ ارشاد باری ہے واَقَصِمُوا اِنجَبْلِ اللّهِ مَبْنِیعًا وَلاَ تَفَتَقُولُ اِنوالِی " اور اللّه کی رسّی کو صنبوطی سے تقامے ركھوا ور نفتر فرمبس نبر پڑو "۔ إن آيات بتفدس ميں جيس ساتنا د كى دعوت دى گئى ہے افسوس كامقام سَبِي كه مهم أس دعوت كو برسطح بر مجلا بعضي بين - كياعلمار دين ، كيا قائدين اوراسانده اوركياط سلبار ، سب كے سب ختف گروہوں میں بٹ گئے ہیں علمار ، اہل سیاست ، طلبار ، سیجے سب انتشار میں مبتلا ہیں۔ ایک دُوسرے سے کندھا ملاکر علینے کی بجائے ایک دُوسرے کی ایک کھینچنے کے لیے بيناب رستيون إس وقت ضرورت إس ات كى دركم هم الينداندر التحاد ، اتفاق بدا كرين ، خاص طور پر نوجوا نوں کو اس طرف توجّہ دینی جاہیئے کیونکہ مکسلے روشن تنقبل کا انحصار انہی <del>پڑی</del>ے لینے بھی خفام مجھ سے میں بریگائے بھی ہائوشس مئين زهمب برملامل كوكهجى كهه ندسكافتت (حاله , حضرت المم لهدي كي كيرتنج يري حيث جرصرت موللنامخير عبل فادرى بلله جاشيان مالهدى كوانيج بتركا بيرس بلي نتزال تامجر لي كئ الته عليه سدائب كوغايت درج تعلق تفا اوريجر مرا دركرتم ومحترم صنرت الحاج عافظ صبيب التهرص فدّام الدّین اوراس کے تعلقہ شعبوں سے بینا ہ تعلق دا اور انجن کی ہتری کے لیے سرّریم مل ہے

نورالله مرقده مصربت تعلق غاطرتها لينه آخري لمحات حيات كمصرت رحمة الله عليم كي الدكارخمن حضرت ما فطرصاحب كى وفات كے بعد حب بہيں ج كى سعادت نصيب بروئى تومترم وبلى صاحب پیلے ہی وہاں تنے بصنرت مافظ صاحب نے اپنے عظیم الشّان کُتب فلنے کو دار ام س<sup>ن</sup>ام و رو بند ارسال کرنے کی دصیّت فرائی تھی، وہ وہل منتقل ہُوا۔ ہاتی چنریں جن میں حیار واور مب<u>ٹھنے کے ا</u> تامل مقے، ڈیٹی صاحب ممراہ لے کرائے اور کوئی چیروہاں ندر بینے دی۔ زندگی کے آخری دِنوں ميس مضرت رحمة السيطيب فيحاب ميس الخيس لامهو منتقل موائد الراتخبن كاكام سنبصالف فكفين كى. إس كے بعدوہ لا بور آگئے اور بھر الخبن كى فلاح وبى بُود كے يد ايسے اليسے كام كيے كم عقل

د مك ره جاتى ب داجن كى بهت سارى جائداد تقى جوكه كرايد دارون كے غلط طرز عل كاشكار يقى . التدتعا لي ني اُن كي تعي سيسب كوصل و تقول ميں لوايا ،مرحوم نيه وكالت كا امتحان إس كيا

لیکن حضرتؓ کے بچم سے پولیس میں گئے اور وہان نظم وانتظام، قانون وشرافت اور مظلوم و تعلار کی دا درسی کی جرمتالیں قائم کیں وہ ایکستقل داشان ہے۔ رئیا رُمنٹ کے بعد ہی اُن کے خمراً كايه عالم تقاكد جس بدليس افنسر سے ملتے وہ مجمک حاماً اور حب صبيح كام كى طوف تو تبر دلاتے وہ لپ و بیش کے بغیر کرا۔ الغرض ٹری خُربیاں تھیں۔ اللہ تعالی اتفیں ہال ہاں معفرت فرائے پر بر بے خیال يى اُنفيى بدعِزْت وتوقير حومال بوئى وه إسى وجهك الفول نه ذائفن ديني مي تواسخ مي کی ۔ نوکر وُکر اُن کی غذائقی اور حن سے پنعمت ملی اوم آخراُن سے وابستہ ریہے اوراد ہے تراضع میں صدکر دی۔ (عللہ ہملین ذکر مطبوعة خلام الدین ارجوری المافائہ) فرائی صور کوچیورکر "فرک" کی کب جازت ہوگئی سنے؟ کے بات الوکون کے کارے الوکون کے سامنے إنهائي ادب واحترام كَ نُعَلَى كَي جَاتى بِهَدِ توميان! خُدا توخُدا بِيدِ البِ بِهار بِيما لم بِهِ كەندائى مەد دكومچيۇرگر" دُكر" كياجا ناپ يىسلا تابئى اِس كىكب اجازىت بۇسىتى بىدى برىلىدى مضارت اپنی مساحد میں نماز کے بعد ملبند آوا زہے جو ذکر وغیرہ کرتے ہیں اور حس میں عب م طور پر " إه ادكن امدادكن" وغيره كے جاملانه اورغلط حبلے بھی ستعمال ہوتے میں ،ان کی اجازت كيونكر ہوسکتی ہے؟ ۔ کہ اِس میں دُوسر ہے نمازیوں وغیرہ کو تکلیف ہوتی ہے جبیا کہ اکثر لوگوں کا بیر مشاہرہ ہے کہ الیسی ورت میں الحد شراھنے جبسی چنر بھی بار بار بھول جاتی ہے۔ ہمارے دور کے محقق عالم حضرت مولانا محرسر فراز خال صاحب كي حقَّقا مُركابٌ سحم الذَّكر البحر" ابھي ابھي حييب كرآئي ہے إس برفدام الدين مين تبصر مجى أميكاب موصوف شيكال داينت وتحتيق سي وكرا وراسكي خلف صُورَ توں ریکھیرت افروز روشنی ڈالی ہے اور بہار سے ملقہ کے ذکر کے متعلق جواز کا ارشاد فرمایا ہے۔ كيونكير بهاراسلسلة غوغا آرائي سيمايك بيريمازك اقفات كيعبد يبلسله بهوناب اوراس ميريجي سوز وڭداز اورطمانىيت،اغندال دخيرە ئىجە، ئىنگامە آرائى نہيں اورئىس بىركەنا چاہوں كاكەلىجىن دوست أگرچ خلوص سے انہائی زور زورسے ذکر کی کوشش کرتے ہیں، یہ سیحے بہے کہ بیسلملہ مسابقت إلى الخيركاب ليكن ما وركھے كريد درست نهيں ۔ درست سلسله خير الامُور أوسطُهُ اہے إس ليه آئپ صنات برنسي سكون، اطمينان اور توسّط واعتدال سے الله الله كيا كريں -( حواله، مجلس وكرمطبوعه خدّام الدين به رفروري ط1<u>٩١</u>٠)

عورت کی شہادت \_لاہوراور کراچی میں عور تول کے طبوس ایسان قانون شها دت کے خبمن میں نہگامہ بہاہے۔ اخبارات میں مضامین اور آرٹیکل حجیب رہے ہیں عملما و وكلار اورسيا شدان ببان ديے رہے ہيں خواتين نے بشمتی سے لاہور اور کراچي ميں طون <u>کالے</u> اوراكيب مردكے مقابلے ميں دوعورتوں كى گواہى كۆنظكم "سے تبييركيا۔ إس رياستجاج كيا اورمطالبہ کیا" وُن مَین وُن ووٹ کے اصول کے طابق ایک عورت کی گواہی تشکیم کی جائے۔ان جلوسوں میں گنتی کی جوجیدخواتین تقیں وہ ٹریے ٹروں کے تعلق والی تھیں بشوری کے کمبران کی ہیومان فزرار كى بُوسِيْيان اوربعض سياستدانون كى سجمات اورسچيان وغيره! ايمنظرياتي مملكت ميں بيرات بيث شم يقي - اورب كخراتين في إس طرح كامظامره كيا اوراكي واضح قرآني حقيقت كومُطلايا إس المناك صُورتعال كاصل سبب وه ناروا جذبه سَيْمة مِيته نديب مِغرب كي مجوز نُدي نقّا لي نيز طانتين کے ایک طبقہ میں پیدا کر دیاہے اور مردول کے شامذ بشانہ کپلت بچرت کی خواہش نے اتھیں لندھا كرك ركد وابيد وامنها وسلمانول كالكيط بقدي تمييتي كامظام وكرت بهوئ أن كى إلى بيب إل ملانا اوران كيررده، كورى خدمت اوراولاد كى ترسّبت كو اُن كِيحق مين ظُلم" سّلانا بياوران كى ماں میں ہاں ملاکے کہنے لگ کیے کہ واقعی بچادئ ظلوم بئے، اِسے کھائی ہونی جا ہی<u>تے۔ یہ طرز</u>عمل فِطرت كِيمُلاف حَبُّك كِيمْسُراد ف يجهد (حواله وخطبية بمُعْطِوعة قدام الدين هاراريل ملافائه)

مصرت رائبوری کا توگل تمام جیبین هالی کرکے سوتے جو کچید ہوا خدام اور فقار میں تقسیم فرا دیتے۔ اگلی جبرے کو اللہ تعالیٰ کیے رہے شادعطا فرا دیتے تھے۔

(حواله: مجلس وكر ۲۳ راگست ۱۹۸۷م)

حضرت بن فی کی عادت مبارکم معانوں کی فاطرو مارات کے لیے قرض کے لیتے اور معانوں کی فاطرو مارات کے لیے قرض کے لیتے اور

الله کی قدُرت که وه اُدا تھی ہوجانا۔ ہی وسیت آپؒ نے اُپنے صاحبزادَه محترم مولانا محراسعدمدنی کو فرائی جنانچہ وہ کا استعمال کو بہ احس طراق نبا ہ رہے ہیں۔ (حالہ ، مجلس دکر ۲۳ را گلافیام

چڙيم مجليرخ کريير <u>اتري</u>ي عارفين كايمشارده بيحكه التدتعالي كي نبيه مخلوق إنسانون میں بھی سُبےاورحِبِّنوں میں بھی ہے جیانچہ انھوں نے رائے دیڈ کے اجتماع میں ایک صحابی جِن کی زیار

کی اوراُن سے بات جیبیت بھی کی ۔ بچرانھوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جامع سجد شیرانوالہ میں آئے، تو أن كوبيان بمي موجود إيايه اسمفول في بيات كمب فرمايكه إس باكنيره كلبس مين عونكه البند كانام ملبند متوا

ہے اِس لیے ہرجمعات کو انسانوں سے زیادہ نیک نُوجِنّ اُنے ہیں اور ذکرا نٹیرمین شکرت کرتے

میں . (حوالہ مجلس وکر ۲۳راگست ۱۹۸۴ می

مضر المعليد معتقدة التعليد كا كارنامه كي كليف على مان كي علاج تحيل اندوں كايبل شرى محنت سے تيار كيا كيا كوجب جج براكي مرتبر شرف لے كئے توتيل كى بول لاہور

ہی میں روگئی یجب ملمعظمہ بہنچ کر تکلیف ہُوئی تو والدہ مرعومیّہ <u>نے محب سے</u> فرمایا کہ اب کیا ہو؟ میں بھی ریشیان تھا کہ اب انڈوں کا تیل بنانا یہاں پر تواشان نہیں ہے۔ امّاں جان مرحُرمُہ نےسُورُ فواتحیٰ

پرهناشروع کر دی وه اِس کی بهت بری عامله تقیل اپنی هرصرورت اِسی کے در بعید توری کرلیتیں -الله كى شان ا تقورى دىرىمى كُرُرى تولا موروالى بول سائندى شرى لويى كةرىب مىزىر لى تى دالا مرؤم شفرايا بيتهارك والدبزر كواركيكسى شاكر دجن كاكام بيج واتني عبدى ومبى بول بيال ك الكيد اورالتد تعالى ني ديس بهت طري شكل سير جاليات. (حواد العبس وكر٢١ راكست ١٨٠٤)

التعالى نة نيس برر رقب لينفرانه غيب حم مدين فريد عند سالة ل خر ن پرجائے کے لیے کاچی کے رانا بشیہ صاحب نے بہت زور گایا مگرمیری مصرفیّات مجلس ذکر نطبهٔ مجمعه وغیره مانع بهومئیں اور میں ایک ماہ کا وقت مذاکال سکا جیانچہ کراچی سے گھروالیں آگیا۔

چند دنوں بعد گوم انوالہ کے نیکٹنجھ میاں زمت صاحب نے فی الفور مبندولست کر کے ج کی نبّارى كربى. اورسى كافي إحباب ما تفريض حريب أس حرمين الشريفيين مين مينيا توهاجي دا ما بشير <del>مي</del> وہل موغُ دیتھے وُہ کہنے لگے کہیں روروکر دُعائیں کرناتھا کہ آپ انجابیں بینا پنے التدنے آپ کو بینیا دیا مجیم صوس بوید لگا کرمیال دیمت صاحب إنناخری کررہ بین، کاش امیر سابس

يُجُرُ ہواً توصِد انٹ ویا۔ کیا دکیتا ہوں کہ ایک صاحب تشریف لاکر فرانے لگے کہ آکھے ام نيس *ښار روپيه* کا درافط کسي خير ملک سيه آيينه اِس پر تشخط فعا دين تو مين رقم نيکلوا لا آ ميون .<sup>ا</sup> چناپخرالله تعالیٰ کی اس غیبی عطابهٔ میں حیران رہ گیا۔ اُس رقم کا کافی حِسد میں کمیمیاں رحمت

صاحب کودیا اور دُوسرے احباب کوئجی دیا عرف خداخود میرسامان است ارباب تو کل را ( حواله إمجلس وكر ۲۴ / أكست معم 19 الثر

الكِيْ عَلَىٰ گُولْنَهُ كَى بِهِ صِلْ جَدْ الومانِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اله اورغُراِن ال كَثْمِ رُمُوئِ اوزفيش إس فدركه الله كى نياه إ- دُوسر سراحباب ئے مجھ سے كما

اِن خواتین کو جانبتے ہو کون ہیں؟ 'میں نے کہا مجھے کیا معلوم، نہی میں نے اِن کو دکھاہے \_ کہنے لگے سپندوشان کے فلاں علمی گھرلنے کی صاجزا دیاں ہیں۔ 'میں اُنگشت بدنداں کھڑارہ گیا

نام لیننے کی خرورت بنیں ہے، صرف اصلاح کی غرض سے کہ رہا ہوں ۔ (حاله: مجلس ذكر ٢٣ إكست كالمالا

عشور مول كى تركي ايك مايدانسان كو درمار روالت مين بنجاديا ايك زرگاب بھی مدینہ منورہ میں مبدنبوی کے اب مبدیہ کے بوّاب میں اور ہرسال مجھے تعالِف مج<u>ا تے است</u>میں بوكين تفتيم كرارستا مُول . أبهي خيد روز جوئ المفول نيربت مي توبياي ارسال فوائي بين. وُه

ایک بے مایل خض تف مخوشق رسُول کے نشہ سے سرشار تضے جوکشاں کشاں اُن کو دربار رسالتا ک میں کے پہنچا اور وہیں کے ہور سبے۔ آج کل وہ علام رسُول بلیوں والے کے نام سے عروف میں اخید خواب میں صنورا کرم تلی الشیعلیہ و تم کی زبارت تصیب ہُوئی۔عرض کیا " کیس درار نبوتی ہیں طاصر مونے كا آرزومند بركول "مصنوصلى المدعليه وللم ندارشاد فرمايا" على رئيو، التاتعالى اسباب

متیا فرا دیں گے 'بے جاروں کے پاسٹ کوٹ کے بیسے نہیں سنھے۔ لیبیٹ فارم رپھران وسرگردان كُوْرِك يَقْ كُه ايك رولوي ك السراك ، تُوجها "كهال جانا بيد" كفي الكراحي" الفول في كالا تكارى كفرى بيم ،سوار موجاية " اندرجائ مبيد كنه كراچي پينج كريل كافرى سنياري كەنبىرىكى كىلى بېرون ئىچرا جاۋرىگا- دوسفىيدىيىش سُولىد ئولىدا دى كەئىيە اورىچىچا" كېيىلام رُول بِين ؟" كَبْنِهُ لَكُ" جَي إِن " أَنْفُول لِي كَهَا" أَرْ لَينَةٌ حِيَّا بِخِدُوهِ إِمِرِلاتِهِ، ٱلْكُ كَارَهُ يَ عَيْ

بثهجا دیا ۔ اسی طرح ہوائی جہاز کا سبب بنا اور آپ حجاز متقد س بہنچ کر سیدھے دربار نبوی میں صفر

ہوئے، سلام پیش کیا، رات کو صنورا کرم صلی النزعلیہ وتلم کی بیزخواب میں زبارت مبوئی. نوجیا

"غلام رسول إلى السَّكِّية بوع عرض كيا" إلى إرسول الله إلى الصر بهوكيا بهول" بيرخديت يوعيي توآبُ نيے ارشا د فرمايا" مدينے كى بليا م جُوكى رمتى ہيں، إن كو كھلاؤ ملائو "عرض كيا" حضورًا!

عِيد دهيلا توسيُنهي، كمال سِي كِعلاون بلاون به فراية قصائي كوشت رك كراو عظران پھنیک دیتے ہیں۔ ان کو اُٹھا لیا کرواورصاف کرکے بلیوں کو کھلا دیا کرو' چنا پخداُٹھوں نے

يرې معمول بناليا اور" بٽيون ولملےغلام رسُول" کے لقب ئے شہور ہو گئے آنجا بحومت موثير نے اُن کو بریے جمد و برلطور براب تقرر کر رکھاہے اوراجھی فاصی ننخا و ملتی ہے عروہ اسی طرح راهِضُا مِین کُما ویتی مین - (حاله بملس ذکر ۱۲ اگست ۱۹۸۳)

هجين حضرت رحمة التدعليه نيتن مفريج تماليد عليه كي تدن بيش فتريت وتيتين مفريج تماليد عليه كي تدن بيش فتريت وتيتين والأعليه الأكسى كو

. قرض مذونیا ریکسی کیضانت دینا (۲) کیمیا *گری کے پیچھے بذیڑنا کہ اتنا پیتیل اتنا تا ن*ہا ملاؤ تو سؤابن عبائے گا ٣٠عمليات ميں نديرا \_ چنابخهم نے ديکھا كه وافغي صنرت رحمته التدعليه كے ارثادات مبنی رہتی ہے بصرت رحمتہ الاعلیہ فرمایا کرتے سے کمسلمان وہ ہے جو قرض کیر

ندور اگر دے دیے تو اوریسے سلمان ہوگا اندرسے سنڈو ہوگا نود صرف کے دانے میں بھی اور پھر ہمارے زمانے میں بھی محلہ طروس کے لوگوں کے علاوہ طریعے طریع علمار اور رہنماؤں سے

الم سة قرضة يليه مركسي نريجي أولها كرية ديلي ميم نديجي ديته وقت قرض كي نتيت مي نهيس کی کتی ورنہ ہم کہاں کہاں وصُولیوں کے بخیروں میں کیجہرلویں میں خوار ہوتے۔ میں نے نام کسی کا له ان آومیول کو درصل خواب میں حکم بھوا تھا۔

نهيل ليامكريد يخفيقت. (حاله المبلن ذكر ٢٣ إلكت ١٩٨٥)

رُوسی عوام روسی نظام سے نگ میں ہارے اللہ ہی رحم کرے جو الگ کیاں آج روسی

نظام كى تعربينون ميں بطب للسّان ميں اگر أن كو إس كا مراعلى طور ريكينا بار تو بيرتوبه توبه كيار اُنظین گے. یة وبے عارمے غیرت مندا فغانوں ہی کاحوصلہ ہے جو اتنی ٹری طاقت سے نبرد آزما ہو

كُنّے بيں اوراتنے سالوں سے اُسے ناكوں چنے جيوا رہے ہيں خدا نہ كرے ہيں طالم طاقت كے زر السلط أنا برسے ورند بہت براحشر ہوگا۔ آخر کوئی بات توسید عرکھلاڑ دوں اورعوام میں سے اکثر

لوگ ساسی بناه لیننے رم مجبور موجاتے ہیں۔ آج یک دیکھ لیجیے جہاں جہاں بھی اپنے ملک سے بھاگ كركيك مِين رُوسى ہى كُنے مِين اور واپس جانے كا نام نہيں ليا بنگر كوئى امريجن بھى بھاگ كر رُوس كيا

بَهِ ؟ برلن میں دکیھ لیں ہشرقی اور مغربی جرمنی میں دونوں طرف ڈو الگ الگ نظام رائج ہیں. مشرقی جرنی میں روسی نظام ہے مگر اکثر و ہاں۔ لوگ جاگ کر مغربی جیا جاتے ہیں کی جب بغاربيك دورب برگياتها توروس مجي عبانے كارتفاق ہوا۔ أيدر گراؤند ربلوے ديمير كرس حيران

ره گیا که کتنا برا کام کیا گیاہے؛ پاکتنانی سفیرمیرے ممراہ تھے۔ بتایا گیا کہ بیالگ اتنے ظالم ہیں، کہ ستسرستسر ساله بوزهی خوانتین سے جی دندے مار مار کر دن دات کام لیتے ہیں اور روٹی بھی بہٹے بھرکر

نهیں دیتے۔ اگر خواسم ہمارے ہاں یہ بہنجت منحوس نظام آگیا یا روسی سلط ہوگیا تو کیا ہماری ستّىرسترسال خواتين اتنے متمن مراحل سے گزرنے كى سكت ركھتى ميں ؟ التدايسي عالت سے بجائے .

ہماری سجدمیں ایک بلے جارہ غربیب وساوہ لوٹ خفس ا ذان دیا کریا تھا بھٹو کے دورسیاہ میں لعبن برنجبت السي كماكرة عقر "چندون كى ابت بئة تم مولويوں كى والرهيان صاف كردى جائيں گى،

سب كوسيفى ريزر دى ديه جائيس ك اوربيال روسى اشتراكتيت اورمساوات رائج بوطباركى" ظلمول كوفدا جاني اليها كهنه كي جُرات كيسية بونى ؟ (حواله بمبلس ذكر ١٣ راكست ١٩٨٧)

ام المدى جانين شيخ القنير ضرب الناعب التراتور والتهايكا المرمى خطر مرحم عمر المرمى خطر مرحم عمر چند بيادگار اقتباسات

اِس وقت ہمارے جہر بہر کے میں ملک کی تم سے بنیا بیا اور نہ آئی توقع ہے اس وقت ہمارے اس کی میں نئی قیادت کا کہ اس کی آئی ہے اس کی اور نہ آئی کی باگر ڈور نبیال کی ہے۔ جہرے بدل گئے ہیں 'ملک کی تتمت نہیں بدلی اور نہ آسکی توقع

لگ کی باک ڈور تنبھال چکی ہے۔ جہرے بدل کئے ہیں، ملک کی شمت نہیں بدلی اور نہ اسکی توقع ہے۔ اس لیے کہ تمیں تلیں لاکھ روہپیغرچ کرکے اور اپنے حریفےوں کو شخست دینے کے لیے ہرجائزہ اجاز ہتھ کنڈے ہتنعال کرکے کامیاب ہونے والے لوگ اپنا آپ بنائیں گے یا ملک وقوم کی ملامتی کی داہ میں بچھے ہٹوئے کا نیٹے ڈور کریں گے ؟ کیا کریں گے کیا نہ کریں گے ؟ نام تو اسلام

کالمتی می لاه پین بیچه بورے کا سے دور کریں ہے ؟ کیا کریں ہے کیا نظری ہے ؟ کام و اسلام ایکا لیا جائے گا۔ پیلے لوگ بھی بہی کچھ کرتے رہے ہیں، ریھی اُنہی کی پُروی کریں گے۔ ریفیزرم للام کے نام پر دوٹ ملنگے۔
کے نام پر ہُوا، کامیاب لوگوں نے بھی اسلام کے نام پر دوٹ ملنگے۔
میں وین کے احکام وقوانین کا اِفیار کام کم کمٹ یو وہ اُسے فذوہ ری کیسے کریں گے؟

آثار واطوار سے جو گئے دکھائی دے رہاہے اس سے اندازہ ہوتاہے کہ دین و ملت اور ملک کے مفاد میں اندازہ ہوتاہے کہ دین و ملت اور ملک کے مفاد میں بیاری تبدیلی کی توقع نہیں کی جائے گئے۔ گرسیوں اور جہدوں کے لیے مخالق جو ٹر توڑ کی سیاست کا آغاز ہوئے گئے ہے۔ ارباب افتدار جب عوام کے روبر و ہوں گے تواسلام ہی کا نام لیں گے کیونکہ ان میں ملک اور دین کے لینے میں میں ملک اور دین کے لینے میں افتدار اور اسلام کی ڈوائی ملک اور دین کے لینے میں افتدار اور کھوں کا ذکر بھی ہوگا، وعدوں کے ایفا کی افتدار اور کرسی ہوگا، وعدوں کے ایفا کی

یقین د انیال میمی بهوتی روین گی مگر سیسب کمیْدوفا نهیں فربیب ہی رہے گا۔ ۳۸ برس سے بہی ہو

زمانه دیتا ہے تھے کو اگر فریب وفا فریب کھا کہ زمانے کا اعتبار نہیں

اِس لیے کہ جولوگ سامنے آئے ہیں اُن کی غالب اکثریّت نے رُوسی اورام کی لار تو<u>یٹے ہے</u>

ہم لیکین اسلام کے قوانین عدل ومساوات کی اُتھیں خبر کر سنیں جس دین کے اسکام و قوانین کا اُنھیں ملم کک نہیں وہ اُسے نا فذوجاری کیسے کرلیں گے؛ اور وہ لوگ عِمْلا کا مقالبہ کرکے اور

دولت کی مشی میں مبٹھ کراقتدار کے ساحل کک بہنچے ہیں اُن کا وجُود دین اورغریب عوام کے لیے خداکی رحمت کیسے بن سکتائے ؟ حردولت اور فریب کے بل بُوتے ریکامیاب ہوئے ہیں وُہ رہم

اقتداراً نے کے بعد را توں رات مُبنید بغدادی یا بایزید نسطامی نہیں بن سکتے۔ اقتدار اور اختیار على كزاب شكم شكل كام ب مكراسة انصاف كي رابون برحلانا اورعبده ونصب مخاوق ادر دین کی *خدمت کا کام لین*ا، <sup>ول</sup>نیا رستوں کے لیے اِس سے *مین شکل تر* ملکہ ناممکن ہےا ورح بھمران عدل دانصاف كادامن نبير كوليك كاوه خدا كغضب بهي نبين بي سا .

إقتدار كي شال دُھوپ چاؤل كي ئيے، يد ڈھلٽا ساييئياس كا كوئي عتبار نہيں

بهمنحالفت برلية مخالفت نهيس كرييل كي كمرانول كي ريا كاري اوركھو كھلے دعووں كافرىيب بھي نهيس کھائيں گے۔ ہے والا وقت بتا وہے گا کەموغردہ ارباب بست وکشا د اپنے زمبیل میں ملک و

قع كے ليے كما تحالِف ليكر آئے ہيں۔ ظ

مُشک انست که خود ببوید نه که عطت ر نگوید

اُنھیں یہ ابت آج ہی سے بلے اِندھ لینی جا ہیئے کہ اقتدار کی مثمال ُوھوپ چپاؤں کی ہےا يه دُولِنا بُواسايسنِد، اس كاكوتى اعتبار نهين - إِنْكَ الْهَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الْسَّاسِ بِ

دن لوگوں کے درمیان <u>علیتہ بھرتے ہیں</u> اورا قتدار کے سنر باغ میں تو بُوئے وفا کا کہین ام کمنیل مچراس کی حثیتیت بھی کیا ہے ہ اسی لیے اقتدار کے بل بُوتے رِ دُنیا بنائے اورا بنی آخرت خراب

كرنے والا يحمران بشمت اور بيعقل ہے۔ لوگ كندھوں رہنازہ اُٹھا كر قبر ميں ڈال دیں گے،اقتار بھی نہیں رہے گا، پیر پھیناوے سے کھی فائدہ نہ ہوگا ۔

ظ نه فدا می ملا نه وصیال صنم نه إدهر کے رہے نه اُدهر کے رہے

اس لیے اہری حکامیند زندگی میں تگ بھرنے کے بجائے قبری ادی میں کوئی عمل کا

پراغ لے جاؤ ، وہاں کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ ماں کے سیٹے سے جب اِنسان اتنی گُری ُ دنیا میں آ تہے۔

وَّيْنَا مِين جَائِدً كَا ، الرَّعْل درست منه موَّئِ تو وال مجي روئے كا اور روماً ہى رہے كا . اگر دنيا رہتى

وعی ۔ اگریالوگ ہواتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمرانوں کوصراط سنتیم پر طینے کی توفیق دیے۔ اگریالوگ ہواتے۔ کے قابل نہیں ہیں توہمیں اِن سے نجات عطا فرائے۔ آمین

(حواله: خطبيمم بيمطبوم خدام الدين ٢٦ رابيلي ١٩٨٠م)

ى بجائے آخرت كى فكرشروع كر دى عائے تو دُنيا اور آخرت دونوں سنور حاتى ہيں۔

. تورونا نشروع کر دییا ہے اور حبب اِس دُنیا کے رنگ رُوپ چیوڈر کر بہت بڑی اور ہجیشہ ہمیشہ کی

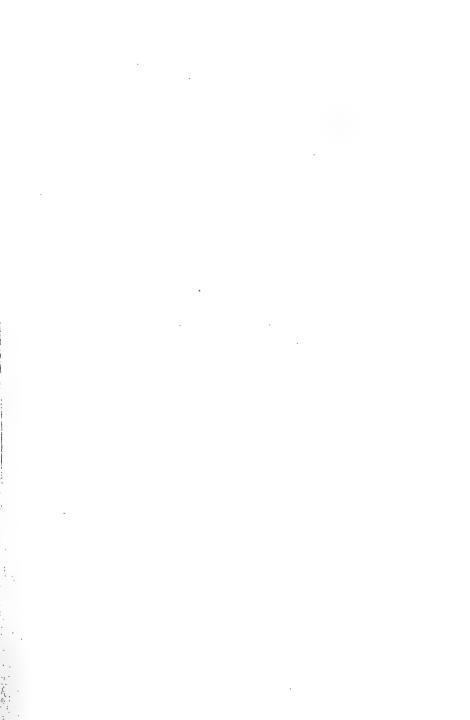

## اتهم واقعت

\_\_ بحضرت امام المُدِیُ کی عادت مبارکہ تھی کہ دوران تقریبے نبررگوں \_\_ کے اہم واقعات لوگوں کی اصلاح کے لیے نقل فرط دیتے تھے. ذیل \_\_\_ کے ارمث دات میں واقعاتی انداز جھلکتا ہے ۔

جهاز كابينازعمله غرق موكيا مضريث خ التفيير متدالة عليه المولاء مي بحري جازے ج کے لیے تشریف لے گئے۔ ( اِس کے بدر صرب کے جننے بھی زیادت مرمل الشیفین كاسفار بوك بسب بررىيد طياره اورمع ابل وعيال بوت رايب دفعداس سياه كاركو فدرت کے لیے ماتھ لے جلتے اور ایک مرتبہ جا فظ حمیدا نتیصاحب ماتھ ہوتے) مجری جاز كاعمله بصوصًا كمانا بكاني والاعمله بينماز تقا. إس ليع صنرت في دوران سفرسات روز میں ایک دِن بھی اُن کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا اور محض اپنی پر گزراقات کرتے رہے۔ حبب بھی أن لوكول كونماز يرصف كوفرات تووه كه دينت سائيس مهارا كيازاياك بير، آج وهوئ كا، کل ٹریھے گا" لیکن خدا کے بندوں نے ایک روز بھی نماز نہ طریعی اور حضرت موصوف نے ایک دفز بھیااُن کا کھانا نہ کھایا ۔ مضرت نے لاؤڈسپیکررچہاز کی سجد میں سے ہرروز طرکی نماز کے بعد ایک گفشہ اُر دو مِن تقرير يُزاِ شروع كي. إسهاز بيربندهي صارت هي كاني تقد. أن كي فوانش رارُ دوتقرر

کے بعدنسفٹ گفنلہ ہندھی میں مجمی تقریر کرنا پڑی ۔ اسی طرح اِس جہاز میں افغانیت اُن اور آزاد قبائل کے بھی کافی لوگ جے کے لیے جارہے تقے۔ اِن لوگوں نے کہا ہم شیتوسمجہ سکتے ہیں یا فارسی، چناپنجہ حضرتؓ نے نصف گفنلہ فارسی میں بھی سائل جے وغیرہ بیان کرنا شروع کر دیے بتقصاص بیا کے دستے کے کہ اتبائی زندگی یہ تھا کہ اللہ کا پیغام ہرکان میں پہنچ جائے، زبان جا ہے کوئی بھی ہو بصرتؓ جے بکدا تبائی زندگی جاز کے علیے نے ایک روز بھی نماز نہ ٹرچی اور صفرت سات روز تک سفر میں کیے نہ کھایا۔ جدّہ کی

بندرگاه سے اُترتے ہی صرت نے تھی ہوئی مجیلی کھائی ہچڑ کمہ بھوک سے بیٹال تھے اُور اننے

رِوزسے بیبطے خالی تھا اور شاید محھلی تیل میں بنائی گئی تھی وہ کھاتے ہی صفرتے کو پیچیژی کئی کلیف

ہوگئی۔ ڈاکٹروں نے تقریبًا ایک ماہ علاج کیا مگرا فاقہ نہ ہُوا۔ آخر حضرتؓ نے ننگ آکر سیملاج چهواژ دیسے اور صرف زمزم شریعی بطورِ دوا و غذا پینیا مشروع کر دیا حسب سے فیضلہ تعالیٰ کامل شفار

کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ دسی جہاز کسی دوسری بندرگاہ کو گولہ با رُود لے کہ جارہ تھا کہ وشمن نے ائس کو ڈبو دیا۔ سارا بے نماز عملہ مجی غرق ہو گیا اور جہاز رائے مپنی کو نقصان الگ ہوا،

فَاعْتَدِ بِنُ وَا يَآفِلِ الْأَبْصَارِ (حواله: خدام الدين مطبوعه، رفروري علاقلة)

حنرت مولانا عُنبيالتدا نورٌ كو والده محرّمه كي خدمت كانا در فع ميسّاريا ايم تنب

مخدومه مرحُه م مخترمه والده ما حده رحمته الته عليها اور حفرت رحمته الته عليه كيه مهاه كيس خرج بركيا. والده مرعومه كافئ كمزورتقيس-رات كوسم ليسه وقت وبإن بينيچ كه كونى سوارى كا انتظام نه تفا -

برادمِ مخرم صربت مولاً احبيب الترصاحب في شيخ قطب كامكان ك ركها تهاجها ہم لوگوں کوجانا کھا۔ یہ سکان حرم تشریصنیہ کی دُوسری جانب واقع تھا اور درمیان میں کافی فاصلہ

تقالِسواری کا کوئی انتظام نه تفالی حضرتگ نے فروایی "اب انورہی ہے جوابنی والدہ کو اُٹھا کر مكان كب ليجائي بولوي طبيب الله السرة إس فابل نهيس المين يحد الحديثة مع فران بد

سعادت بخشى كه كيس نے أن كواپنے كندھوں بر أٹھا كر نهايت آسانى سے مكان كم سپنجا ديا-· ( حواله : 'قدام الدين مطبوعه ، رفروري م<u>يا ١٩</u>٤٠)

بالورمت الدهري كوفتل كرني آئه اورمُريد بن كني الهور مين حرث ني

دس قرآن ننروع کیا توبعض اوگوں کی طون سے بے حد مخالفت ہٹوئی ۔ طرح طرح ۔ کے مہمّان تراشے كئے. "وابي" "وابي" كاشورميايا كيا-اكيشخص الدرحمت الترصاحب كوسفرت وك قىل برآماده كيا كيا- أن كوتبا يا كيا كم يتخص صنور كاكساخ اورب ادب بهد بالدر مساليد صا نے کہا یہ تومیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابھی جاکر کام تمام کر آتا ہوں جنانچہ وہ صرت وکے درس میں جا بیٹھے اور ول میں بیسو جا کہ درس ختم ہوگا اور حب لوگ نقشر ہوں کے تواس وقت ا نیا کام کرول گا اورکسی کویتی مجی ندیلے گا۔ خدا کی قدرت کیر صفرت کے درس قرآن نے اُن بر جاْدُو کا از کیا اور درس <u>نسکتے مُنسکت</u>ے اُسٹخص کی اپنی حالت بدل گئی۔ یا وہ مخالیف *تن*ضیا بھ*ر حضرت*ے کے زندگی بھرکے لیے جاں نبار بن گئے بھٹور کی تعراف اور محبت کے کلمات سُن کر وہ بڑے متاثر بوت اورلين إداد ب كوبدك محبور بوكف كرماكريسوية ديك كرا اللي! يركيا ماجرائه؟ جشخص کے بارے میں گشاخ اور بے ادب ہونے کائبتان لگایا جاتا ہے وہ تو سرار عشق خدا ورول میں ڈوبا بھواسیئے۔ آخراللہ تعالیٰ کے فضل سے ابر رحمت اللہ صاحب کے دل میں روشنی کی ایک کون پھُوٹی اورائھوں نے فیصلہ کرایا کہ اگر ہے ادب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر یا ا دب کوئی بھی نہیں اور إداده كرايا كه اگر آج كے بعد صفر ع كے بارے بيركسى في على مذموم ادا ده كيا توميري كولى بوركى، اور مذموم اداده كرنے والے لوگ مخالفین نے مُنہ كى كھائى اور بالور منت اللہ صاحب صفرت كى خرمت ميں عاصر ہوئے نے اور سارا واقعہ کہ سُنایا یحرت برسارا اجراس کر بہت جیران ہوئے اور اسے قرآن کی صداقت فرار دیا به كجهة عرصه كالبعد معاندين نه يحير قتل كامنصوبه بنايا اوراكيك كنّا منط مضرت كوكها عبين قتل کی دھمکی دی گئی تھی *یرحضرت کے دو خط کسی کو ن*ہ دکھایا اورخاموشی سے اپنا کام کرتے *س*ے جا

صداقت قرار دیا۔

پھے عصہ کے بعد معاندین نے بھرقتل کا منصر بنایا اور ایک گنام خط حضرت کو کھے ہیں
قتل کی دھمی دی گئی تھی بحضرت نے دہ خط کہی کو نہ دکھایا اور خاموشی سے اپنا کام کرتے ہے جا،
بائو رحمت اللہ صاحب کو کہیں سے علم ہوگیا اور وہ اپنی شکار کی دونا لی بندوق کے کرمبحد شیانوالہ
میں آگئے اور صف کے بنچے رکھ کر حضرت کے بیچے بعلیجے کئے بحض تے نمازادا کر رہے تھے بعد نہا کا کہ بیچے بائو رحمت اللہ صاحب بندوق لیے بیٹھے میں توسوچا کہ تا ید آج بھر ان کو ور خلانے والوں
نے بھجوا دیا ہے اور ثنا ید ید دھمی والے خط کا عملی ثبوت مہیا کرنے آئے میں کانی دیرانظار کرتے ہے
مگر کوئی بھی فرات نہ کرسکا تو بھر ہائو رحمت اللہ صاحب حضرت کی خدمت میں صاحب ہوئے اور کہا
"مشرک و تی بھی فرات نہ کرسکا تو بھر ہائو رحمت اللہ صاحب حضرت کی خدمت میں صاحب ہوئے اور کہا
"مشرک" اِ آج میں باڈی گار ڈین کر آیا تھا مگر کہی بزدل نے آپ پر حملہ کرنے کی جزات ہی نہیں کی

ورنه آج أن كي خيرنه تقي " به با بؤرجت الله آج بهي زنده بيس، حضرت رحمة الله عليه كے رُوحانی سِلسله ميں فاعد وافِل

میں اوران پرا لند کی طربی ہی رحمتیں میں۔ (حوالہ: نقدم الدین طبوعہ ، رفروری ۱۹۴۳ء)

جنگلی سؤرالله تعالیٰ کانام سن کرجمله ندکرسکے

اورسورکی گردن میں ہڑی ہونی بینے جس کی بنا پر وہ گردن پھر انہیں سکتا اور مُنہ کے آگے دو

نوک دارسینگ نما دانت ہوتے ہیں جن سے وہ آکیلے دوکیلے انسان رہملہ کرکے اُسے عار طالتے بين. أتّفاق سے ایک دفعہ صرت مولانا عبد الله رب ندهی اور صرت شیخ التفنیر دونوں اُشاد

ٹاگر دھبگل سے گزر رہے تنے کہ سؤروں کا ایک غول دھاڑتا ہُوا آ 'بکلا حضرت سندھیؓ کو سجے ہ تقا، وه تونه گھبرلئے مگر حضرت لا ہوری کا بجین تھا، وہ گھبرا کر اور آنکھیں بند کرکے حضرت سندگی

سے لیٹ گئے بضرت سندھی نے الله حَافِظِی، اَللهُ حَافِيرِی، اَللهُ اَللهُ عَافِيرِی، اَللهُ اَللهُ اَللهُ

نَافِطِرِی ، اَللّٰهُ مَعِی کا وظیفه شروع کر دیا اور بینحوف وخطر کھرے رہے۔ وہ سور ہارہار حملہ کی نتیت سے دور دورسے دوار کر استے مگرشان ضاکی کہ وہ اِن دونوں بچملہ مذکر مالے اوران

دونوں کو اللہ مے عفوظ رکھا۔ سور بالآخروایس علے گئے۔ (حوالہ: نقام الدین طبوعہ، فوری ۱۹۲۳ء)

جانشينام الهدي ضربة إفد مولا أفراحبا فأدرى مبادمت كأنهم لعاليه في حبسميه لِنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریز کو اِس ملک سے نکال کر دوبارہ ہلامی مطنت

قائم كرنے كے سلسلے ميں جو ہمار بے بزرگ سلسل جدوج بدكرتے دہے ہيں بصرت شنے الهند كے اِس یللے میں سے میسوی کہ سلمانوں کے دیندار طبقہ اور علمار اورادھ انگریزی خواندہ اور عبدید تمتدن کے

دِلداده طبقه، ان دونوں کوکسی طرح متّعد کرکے انگریز کے خلاف محافہ قائم کیاجائے، چیانچہ اِس عَرِض کے بلے انفوں نے مبیتہ الانصار دارِ اعلوم دیوبند میں ایک جاعت کی " درجائیمیل کے نام نے نیا درگھی

جس کے لیے پر تخویز ہوا کہ بانچ علیگڑھ کو نبورشی کے گریجر اٹس اور بانچ فضلائے دار لعلوم دلوبندلیکم ا بنیل قرآن کی انقلابی تفسیر طرحائی جائے۔ اِس کام کے لیے صرت شیخ النگر نے مولانا عبلید للدین گئ 

ديوبند مير مع ۾ رکئي، اُن ميں اکيب حضرتِ والا بزرگوارمولانا احرعاج تھي يتھے . برتتمتي \_ليُس عبت

میں ایک صاحب جوانیس بی اے کے نام سے ملیکڑھ کے گریجوالیٹ تھے۔ انگریزوں کے الرکار

بن گئے اور یہ کلاس و خضیہ تعلیم وزر تبیت ماسل کر رہی تھی اُن کے واسطے سے اس کی ایک ایک

منت كي جروائسرائ بندك ليخيز لكي حياني يحومت بطانيه كب برداشت كرستي تقي سقيقي

کو کہ انگریز کو اِس مک سے تکال اِ ہررنے کے لیے کوئی انقلابی حباعت تیار کی جائے اور اُن کے

دِل و داغ كو إستفسد كے حال كرنے كے ليے قرآن سے ستوركيا جائے سو وائسرلئے مندنے كسي ذربعه سيءأس وقت كيصدربتهم دا رالعلوم ديو بند حضرت مولانا حبيب الرحماق جيسية زرك ور علامه كويهاوايكه أكراس كوحتم نركياكيا اورعبيدا لتدسندعي كوديوبندس نكالاكيا تودار لعلام وبوبندر بمبار دمنث كرك انسه تباه كروبا جائے كا مولانا حبریب الزمل ٹریے وہیں اور قشتہ منتظم تے انفوں نے ممت عملی سے کچھ البید سائل بیدا کرائے کرمولانا سندھی سے ویوبند کوکسی طرح چھٹکارا کال ہوجائے بینانچرکسی نگرسی طریقے سے صفرت شیخ الهنڈ سے عرض کیا گیا کہ مونا ہندگی كا ديوبند ميں رمہنا مهار بريترين فعاد كيے حق ميں مُضِرَج ليكن صفرت شيخ الهند كومولانا سندهي م سے بے انتہا محبّت تقی اوراُن کے قیم معنوں میں قدر شناس تھے جنانچہ انتھوں نے صاف فرا دیا كر محمود ديونبرسيد يكف كا اورعبيدالله بعد مين - إسطيل مين جب صرب سندهي مروم ك كانول مين بهنك رئي تووه كب برداشت كرسكت من دارالعلوم ديوبند كيمفاد كوأن كي ذات كى وجرسے كوئي نقصان پہنچے جنانچه المفول مصرت شیخ الهندٌ كولمجوركيا كه وہ ديوبند سے زمادہ دملی میں مفید کام کرسکتے ہیں۔ اِس پیضر سے شیخ المنڈ آمادہ ہوگئے اور ایک رات دملی جا کر حکیم حبل غال صاحبُ اور واكر انصاري مرعوم كومولانا سندهيٌّ كا تعارف كرايا اور فرمايا" بهاري درَّجْ بميل كمي جاعت دیوبندسے دملی نتیقل ہورسی ہے، آپ دونوں صارت اس کا انتظام وانصام لینے ذہتے لیں' ۔ چنا پنج حضرت نے الهندُ والیس تشریعیٰ ہے آئے۔ اِن دونوں صارت نے بھی صاحبہ مجوال كواسٍ بات برآما ده كيا كەسجەنتچپۇرى مېن نظارة المعارى القرآنىي كے مُبلہ اخراجات نُو دِبرداشت كرين بيكم صاحبه محانها بيت نوشى سے أسے قبول فراليا سوج جاعت ديوبند ميں قرآن جيم كي انقلا بی تفسیراورسیاسی ترتبیت حال کررہی تھی، اب وہ دملی میں اپنے کام میں مصوف ہوگئی، اور مولانا سندهی کے کابل روانہ ہوئے تک بیرکام بخیروخوبی انجام پاتا رہا۔حب صریت پیخ الهندر تشامله

اورحمعيتها لانصاركے ذمّه دارا فراد نے حضرت سندھی کو کابل کامشن سونیا توحضرت والدماجدمزم کو حضرت سندهی کی قائم مقامی کا شرف عهل مرا چنانچه رمثین خطوط کی سازش کے آؤ<u>ل ہونے ت</u>ک حضرت إس كام كوبراحس طِ لق سرانجام ديتے رہے سينانچيجس روز ہمار سے سندوستان كے تمام بزرگوں کی ایک مہی وقت میں گرفتاریاں ہوئی تو دملی میں حضرتے کو انگریز سپڑ شنڈنٹ نے نے مسجد فتچوری میں درس قرآن دینے ہوئے گرفتاری کی تعمیل کرائی، اُس دفت بھیم صاحبہ محبوبای کانمائیدہ ائس اہ کے اخراجات بیش کرنے کے لیے بھی وہاں موجُر دتھا ۔ جنائح آخری دفعہ صرف نے دخط کیے اور رقم وصول کی اورجیل جلے گئے۔ جب حضرتٌ اور دومرے بزرگوں رہتقدمات وعنیرہ چلے اور اس سازش کی تحقیقات <u>کے لیے</u> رولط كيميشن بعليها \_ أس دوران صنرت كوشله، را بهون صلع جالندهراور لا ببور وغير ومختلف مقامات پررکھا گیا ۔ اِس دوران والدہ مرحومگر اپنے بچیوٹے بھائی ڈاکٹر عبدالقوی لقمان اور ہماد ہے چیا بھیم برشیر احرصاحب جرائس وقت دونوں ہی خروسال بھے، اُنھیں دہلی سے لیکر نواب شاہ (سندھ) آگئیں ،جہاں صنرت نے اپنے اور اپنے بھیو طریجائیوں کے لیے زمین کے بنید تطعات (لینے مکانوں کے لیے اور مدرسے کی تعمیر کے لیے) خرید رکھے تنتے ۔ اِس دوران شیخ عبدالله مرحوم گھركے سود بے شلعت لاتے اور ہر طرح سے ديجه مجال كے فرائف انجام ديتے رہے، تحكيم اجل خال مرحوم وقعًا فرقعًا والدِه مرحُررة كي خير ميت معلوم كراتيه اور خفيه طريقية سيا أي ضروريا كانيال ركفت بجرىعبرمبر جب رواط على كى ربورك منظرعام بدآئى اورايني اپني ساليّن سُجكت ك بعد سارمے بزرگ رام مهو گئے، بعد ميں كہيں والدہ مرحومةً كو حضرتُ كى اور حضرتُ كو والدِّ مرحومةً کی خیرتنیت معلوم بٹوئی اور کون اِس گرفتاری کے زمانہ میں کہاں رہا ، اِس کاعلم بٹوا اورجب سے صاحب کی فرض شناسی کا صفرت کوعلم ہُوا تو صفرت اس سے کا فی مناقر ہرُ لئے بینا نچھ مجمع ہے۔ اور صرت کے بعد میں بھی ٹرے ایسے اور قریبی روا بط رہے حتی کہ حب میرا مہلا بچر بدا سموا تو مفرت نے اس کا نام احبل تجویز فرمایا ۔ دوسرت تیسرے دن بعض احباب کی مجلس میں حضرت و تشريف فراسقة نوكسي نيرصرت سينية كانام بوحيا توصرت نيمتراجبل بتايا أميس نيحيم إجمل خال صاحب كاخلاق و كالات اور مم ريحوا أن كي خصوصي نواز شات تقيس، أن كا يُذكره كيا، توصرتُ نے فرمایا " نومولود کا نام تجوز کرتے وقت عکیم صاحب مرعُوم ہی میرے بیش نظر ستے"

(حواله: خدّام الدين طبوعه ١١ حِلاً في ساوواء)

ایک دفید اوکاڑہ جانے کا آنفاق مُوا ۔ عضرت کی ایک کرامت تاجہ الماجہ میں جامعہ عثمانیہ کے سالانہ طبے

پرتقرر کرکے لاہور واپس آنے کے لیے قاضی عبدالرحمان صاحب اور دیگر احبائے ساتھ اشین

پرعاضر ہوُ نے نو گاڑی آنے میں تھے وقت تھا۔احبا<del>ب ا</del>بیشن ماسٹر *کے کمرے میں بیٹھنے کے* لیے ك كنير بشيش الشرصاحب كوئي حفرت كريراني جانيند والداور معتقد من المعنى اينا اکیب خانگی واقعه سُنایا که ورانث کے معلم طبے میں آپس میں شکر ریخی اور تنا زھے کی نوبت آگئی بمیں

مصصرت كوخط كبتما يحضرت نے شریعیت حقّہ كے مطابق وراثت كے بارے میں فیصلہ دما اوراس سلسلے میں خلاف ورزی کرنے والوں کو تھجے تهدید وہلقین وغیرہ فرمائی گئی تھی اور یہ کہ اگر شرعی فیصلے

كورُدكياكيا توقيامت كے دن احر على كا باتھ ہوگا اور تصارا كربيان ہوگا اور نا فرما ندل كو مالكب يوم الدّين كى عدالت بيس ميش كر دُول كالمشيش ماسترصاحب فرمان لگ كر مجلِّ السرك كي بايم كونى توقع نهين تقى كيكن صنرتُ كى دُعا بركت اوران كى كراست مى كهيئي كرسب عززوں ميں شاخ صنائي

ہوگئی بمعاملہ نجیرونو بی انجام باگیا۔سارے کلے شکونے تھی ہوگئے اور شیش ماسٹرصاحب کو میت ا كى كرامت قرار دينے ميں تي جانيے ورنه خدامعلوم بصورت ديگر كيانا كم برآمد ہوتے۔ ( حواله: خدام الدين طبوعه ١١ رجولائي سي 1913)

مضرت اور فی می کی کی کی می است کی بونسائ کو دولت ایمان مل گئی علیه فرایکت يتھے بندھ میں ایک غالی اور تمشد و تمیونسد لئے اور دہر رہتھا اور کسی طرح خُدا کو نہانیا تھا۔ ایک فعہ

مضرت امرونی و کصحبت میں عاضر مُوا بحضرت امرونی نے فرای "پٹر! رب آہیے" (بٹیا اخداہے) بس اتنا کہناتھا کرالتہ نے اُس کو دولتِ ایبان سے نواز دیا۔ حالا نکہ صرت امروثی ح کویسی نے اِس

كے بارسے ميں إطّلاع مذ دى تقى كريُمنكر يئے اور مُرتد يئے۔ اليبا خُدا كا قائل بُوا كہ وہ بھے زود لوگول كھ

خُدا کی ملقین کیا کراتھا۔ (حوالہ: خدام الدین طبوعہ، رجلائی س<u>یاد ال</u>یہ) مضرت رحمته الله عليدك والدماجد شخ صبيب الله مرحومك كريبلي مرتبه اولا، لينه اكائر كافصيلي مذكره اورمفي يمعلوات

كى أمّىدوارى بمُونى تواُئفول نے لینے نیچے كو خدمت دین كے ليے وقف امْحَرًا) فرال اللہ نے حضرت كواس دُعار كي قبولتيت كيطور براس عالم اسوت بي ججوايا بحب بصرية تعليم عال يمنه كة قريب بروّ ئے توان منیں لینے كاؤں سے تجد دور دوسرے كاؤں كے سول میں د اغل را دیا گیا۔ آٹِ ابھی چوتھی جاعت ہیں پڑھتے تھے کہ اُن کے خاندان کے ایک دوسرے بزرگ مولانا عُبیدا للہ سندھی کے اسلام فتبول کرلیا بینانچراکیک دفعہ مولانا سندھی کو اُن کی والدہ لینے رشتے کے دوسرے بزرگ شخ صيب الله سے بوان سے پہلے اسلام لا چکے تنے ، ملانے کے لیے لے گئیں ، چنا فیر إس موقع ربصرت يشيخ صبيب التدمرهم في مولانا احرعلي كالم تقصرت مولانا عبيدالله سندهي کے ابتھ میں دے دیا اور فرایا کہ" آپ دار لعلوم دیو بند کے ناجنل ہیں بحضرت گنگوہی کے ٹاگرد بیں، میں نے اسے بیدائش سے قبل ہی خدمت دین کے لیے وقت کر دیا تھا، اِسے آگ لے ماب اوعلم دین ٹرپھائیں'' حینا پنچرحضرت سندھی اُنھیں لے کراموط شرکھیے اُرہے بھے کہ راستے میں دین بوار شرامین صرت دین بورگ سے این اُدومانی سبق لیلنے کے لیے اُترے اور اس دوران حضرت والدىزرگوارمولانا احماعلى صنرت دين پورئ كے قربيب تشريف فرمايتھ. اُس وقت آپ كى عمرُ مرن نورس كى تقى يصنرت دين بوري بي الفيس اينه باس للايا اورا زغو دسيت فراكر أسفيس اسم ذات کی مفین فرا دی حضرت فرما کرتے تھے کہ اُس وقت مذمجے مبعیت کا پتہ تھا نہ وکرا ذکار كاكونى علم تقا، نه اس سے بیلے کہی لطینغة قلب شنا تھا بسین ضدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اُنکے تبائے بُوسَيْسِ لَمُ حِرْرِهِ منا شروع كيا توزندگى كے آخرى لمح كم أسينجايا اور أسينجا لے كى فُدانے توفيق عطا فرائي . فرماما امروك شركعي جب جاما جُوا توحضرت امروني كشفقت كي همي نهما زمقي وہاں کئی سال طَالبِ علی کی زندگی گزاری۔ تھرمولانا سِندھی نے اپنا مدرسہ جب بیرج بنٹر سے میں منتقل كرايا توهيس وہاں اُن كے ساتھ جانا پڑا سگرمیرا قلبی تعلق صنرت دین پوری مسے برستوُر قائم رط \_ تعلیم کے بعیصب ولمی اور لاہور وغیرہ قیام کرنے کا اتّفاق ہُوا تو اکثر وبیشتران دونون صارت کی خدمت میں کاسنہ گدائی لے کرحاضر ہونا۔ اِ دھرسے جغیر ملتی وہ بھی کاسنہ گدائی میں <sup>ا</sup>وال لیتا ، اُدھرسے جزحیر ملتی وہ جمی کا سُرگدائی میں <sup>ا</sup>وال لیتا ب<del>َصفرتُ فرایا کرتے تھے ک</del>یری بعیت کے بعدمیر سے شیخے حضرت دین بوری جالیس سال کے جیات رہے اور اس وران اُن اُ سے تنفاد سے کا، ملکہ اُن کی عُرتیوں کی خاک کو شرمہ نباکر انکھوں میں ڈللنے کاموقع ملتارم اور

جب بھی مجھے سے کوئی لاہور میں اللہ کا نام پُرِحیّیا تو ان دونوں حضارتے ہی کی خدمتِ میں بهجوا دیتا بیلے حضرت امرو بی حینے باربار اصار سے فرمایا کہ لاہور ہی میں اللہ کا نام تبلا دیا کرو يهاں ندنجيجا كرو اور باقاعده فلينفه مجاز نبايا مگر بجرجمي ذي استطاعت حضارت آلتے تو يفيس وہاں ہی بھجوانا مگرج بجارے اِس فابل ندہوتے اُن کوالتہ کا مام لاہور ہی میں تبادیتا . إدھر محیّے عرصہ کے بدیصنرت دین بوری نے بھی خلافت سے سرفراز فرایا مگران کے حین حیات میری کوشش یبی ہوتی تفی کہ ذی ہتطاعت صفرات حضرت دین پورٹی کی خدمت میں پنجیس بجب یہ دونوں بزرگ دنیاسے چلے گئے تو بھیر مجبورًا جرآ آ اللہ کا نام اُستے سب توفیق بنا دییا۔ مولانا عبيدالله سندهى في حبب لينه ذاتى مُطالعه ك غيج مين اسلام قبول كرايا اورينُدت مولوی عبیدالله کی کتاب سخفة الهند" اورشاه معیل شهید کی کتاب تقویه الایمان کے بیتیج میں اسلام كى حقّانيّت كايقين هوگيا توانيانام عُبيدالله تخويزكيا اورخودى نمازياد كرلى اورنماز كي ركيب پڑھلی اورائس کے مطابق باننے وقت نماز حجب کر گھر میں ٹریسنی شروع کر دی۔ ایک دن والدہ نے اُتھیں نماز ڈرھتے ہوئے دکیھ لیا۔اُن کی پیدائش سے قبل ہی اُن کے والد کا انتقال ہوئیکا تھا۔ والڈ بڑی متشدّد واقع ہوئی تقی اور بیان کے اکلوتے بیلیے تھے ۔انھین خطرہ تھا کہ والدہ اُن بریشنّد و کرکے اسلام سے ڈوگر دانی برمجئور کریے گی۔ اِس لیے انھوں نے جام پوشلع ڈروغاز نخاں سے جہاں اُن کے اموں شواری تھے اور اُن کی والدہ اپنے بھائی کے پاس مولانا کے والد کے انتقال کے بعد رہتی تقى \_\_\_\_نكل كطريه بوئ اور كويجيت بوجيت بنده مين مفرت ما فظ مُحرّص ترين صاحبٌ كي خدست میں بھر ٹویٹری نٹرلفنے پہنچ گئے ،جواپنے وقت کے سیدالعارفین اورسیدالطا کفہ ہتھے جھز عافظ صاحب کے ہتھ رمولانا تے اسلام قبول کرایا۔ مافظ صاحب نے اُن کی سنت تے طہراداکائی اوراُن کی والدہ کو ہارمجوایا۔ وہ جب آئیں او واپس لے جائے کو کافی اِصرار کیا مگر مولانا کے پائے التقلال مین تزلزل ندایا . آخرمجئور موکروالده ان کے ساتھ ہی رہ پڑیں۔ اُن کے سوا اُن کی کوئی اولاد وغیرہ نہیں تھی مصرت ما فط صاحب نے ان کے لیے ڈعا کی کہ اللہ تعالی کسی اسن عالم سے علم دین ٹریصنے کی توفیق عطا فرائے بسو صنرت سندھی فروایا کرتے سنھے کہ اللہ تعالیٰ نے عا فظ صاحب كي دُما فتول فرائي اور محص صريت خ الهند كي صحبت مين بينيا ديا بصرت فظ صاحبٌ نے ایک مرتب فرمایا کو عبیداللہ نے اپنے مذہب، خاندان اور ماں باپ کو اسلام کی ظام

انفیں خطوط اکرمیری بچی عبان ہے اور آپ اپنے الا کے مولانا احرعلی کے لیے اگر پندکریں توہم الماح کے لیے اگر پندکریں توہم الماح کے لیے اگر پندکریں توہم الماح کے لیے آگر پندگریں توہم الماح کے دارا تعام کی دارا لعلوم دیوبند کی سجد میں تکمیل ہموئی کیا حضرت فرایا کرتے تقیمب کم کے خیال سے مجھے دیوبندمولانا ہندھی پر چھنٹہ ہے سے لے گئے قد دُور دراز سفری وجسے میرے کے خیال سے مجھے دیوبندمولانا ہندھی پر چھنٹہ ہے سے لے گئے قد دُور دراز سفری وجسے میرے کے طریح میں تعقید الماع دی تھی کہتھارے کیا ہے کے لیے تعین ہے الماد میں میرے باس کی ہے دھونے کے لیے بیسے بھی نہ تقے۔ وہ ان چزوں سے بنیاز سقے۔ اور المفول نے اس میں میرکہ طریمہ ہے۔ اور المفول نے اس میں میں کہ طریمہ ہے۔ اور المفول نے اس میں میں کہ طریمہ ہے۔ اور المفول نے اس میں میں کہ المفول نے اس میں کہ المفول نے اس میں کہ المفول نے اس میں کہ کے دور اور کی کھی کے دور اور کی کھی کی میں کے دور اور کی کھی کی کہ کہ کے دور کے دور کھی کے دور کی کھی کے دور کی کھی کہ کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے دور کے دور کی کھی کے دور کی کھی کے دور کے

رہے ہیں میرے پاس کیڑے دھو کے کے لیے بیسے بھی نہ تھے۔ وہ ان چیزوں سے بنے نیاز تھے۔ اور
انفوں نے اس طرف توج بھی نہ دی، تو نکاح کے وقت سب سے میلے کیڑے میرے ہی تھے۔ اور
جب والیس نواب شاہ آئے تو ہمارے گھر میں کوئی چارپائی بھی نہھی، سوکرائے پرچارپائی لایا اورگھر
میں کوئی پچانے کے برتن وغیرہ بھی نہ تھے۔ حبیعے کے روز کیڑے دھوکر اپنی سُوتی ٹوپی کو جب ت کے
ایک کا اب برکھے نگایا کرنا تھا، اُس میں روز انہ بجری کا دُو دھ لے آتا جو سِندھ میں روٹی کے ساتھ

ر بیان میں بیان کا میں ہے، اور فرایا کرتے تھے متھاری والدہ تو لاہور کی رہنے والی تھیں جہاں سالن گھانے کاعام رواج تھا۔ اور فرایا کرتے تھے متھاری والدہ تو لاہور کی رہنے والی تھیں جہاں سالن کے ساتھ روٹی کھانے کا رواج تھا۔

بهرحال سنده کے دبیاتی دن کولتی سے روٹی اور رات کو بجری کا دُودھ اورجوار کی رونی ہتعمال کرتے بتھے، میں بھی اُسی کا عا دی تھا بتھاری والدَّہ مجھِ محبور تو نہ کرتی تھی سالن کے لیے مگر وُودھ سے کھانے کی عادی ن<sup>م</sup>ھی، اِس لیے ماین عود دونوں وقت بازار سے اکے ایک بینے کا پکا ہُوا سالن لے آیا کرا تھا۔ فرما کرتے تھے میری دین کی ضدمت کے سلسلے میں تمعاری والده نیسب سے زبادہ مدد کی۔ اُس نے کہی مجھے کھانے ، پیننے اور روپے پیسپے کے ہاتے میں تنگ نہیں کیا جواللہ نے دیا اُسے دے دیا ،جوٹدانے عطا فرایا اُسے کھلا دیا ا درجوٹدا نے يينف كودايينا دا. اورلا بررك زماني مين توابتدار مين فاقدكشي كي نوتين هي أيس اوراش ك زیور بہج بیچ کے مکان کا کرایہ دیتے دہے مگر وہ بھی حرفِ شکایت زبان ریز لائی۔ اِس لیے میرضُا كابرا بي شكرا داكرًا بهُول كه خُدانه محجه الساساتھ دیاجس نے محجه وُنیا کے لیے کہ بی ننگ زکیا اور فذان اس كابدله رئيل يجاما كرأس كفاندان ميركسي كوييشرف عهل نهيس كرسات آسط مزسرج اورعمرا نهايت آزام سے بذريعه بهوائي جها زيداور بھرمزيداس كي عرش ختى ہے كدائس كا ايك بيا کج مدینه منتوره میں عرفی زبان میں در*س حدیث* و قرآن دیا کسیے اور اُس کے دو بیٹیے لا ہور میں می<del>ری</del> قرآن میں مصروف میں ، در اس میں جی اُس کے دینی دوق وشوق کو بہت بڑا دخل ہے۔ اگر وُرہ محصے اپنے بیٹوں کی ونیا وی تعلیم کے لیے مجبُور کرتی ،عام عور توں کی طرح کہتی اگر رہی کول کی تعلیم نہ عال كريں كے، انگريزى نظر طيس كے توكهال سے كھائيں كے ؟ ملّا رہ جائيں كے اوران كے شادى بیاه کیسے ہوں گے ؛ ملکہ یہ تو دینی تعلیم میں مجھ سے بھی دوہاتھ آگے تھی جینا بنجے میر میت علق فراہا کرتے كتنفين نوبرس كي عمر ميں ٹرہے بھائي سولوي جبيب الله يحيان تعليم سے يہے ديو نبر بھجوا ديا. اور جب ما فظ حميدالله أبعي على كلاس كول مين ريقاتها اورتهاريه سائم أسيهي ديوبنداس كيه بهجا دیا کر محول کا محول احتصانهیں اور بہاں کے بیتے سارا دن بازاروں اور گلیوں میں مجربے، مغلظات كين اوركھيل تفريح ميں وقت ضائع كرنے كے سوائي منہيں كرتے سوميں نے اس كى بات مان كرجا فظ حميدالله والمتصاريد سائته مجوا ديا - أس وقت متصارى والده يمير بياس كف پر که کم از کم چینی جاعت پاس تو کر لینے دو، درمیان میں نه اُٹھایا جائے تو تھاری والدہ کہنے گئی کم ابھی کل کو السے ڈاڑھی آگئی اورائس کے ساتھیوں نے اگر ڈالرھی کا مُداق اُٹران شروع کیا اورائس نے ڈاٹھی مُنڈا دی تو بھرائپ کیا کریں گے ؟ لندا چھی جاعت ماس کرائے بغیرائسے دیوبندانوں کے

سانقدردانه کر دو سوئیس نے ایسا ہی کیا۔ اب الحداللہ کیں لینے تینوں بیٹوں اور اپنی بیوی کی فر سے آنکھیں شخنڈی لیے جارج ہوں اور اس میں ضرائے شکر کے بعد متھاری والدہ کا بھی سکر گزار ٹہوں جس نے دین کے معلمے میں میرے ساتھ بورا بورا تعاون کیا اور انشار اللہ ہمارے بحقی کی خدست اسلام اور خدمت دین میں اللہ تعالی ہمیں مجی اج عطافرائیں گے۔ (حالہ: خدام الدین طبوعہ ۲۲رجو لائی سال 12)

حضرت اینورگی کی شفقت کا نذکره اور کی اکثر آیا کرتے ہے اور کیں اُن کی خدید تا اور کی اکثر آیا کرتے ہے اور کیں اُن کی خدید تا میں مار کی اور کی اکثر آیا کرتے ہے اور کیں اُن کی خدید تا میں مار کی خدید تا ہے اور کی اُن کی خدید تا ہے اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا میں کی میں جب کی تنام کا اور کی کا در کی میں کی کی کہ ک

سمها آکشیطان اُن کی خدمت میں جائے سے روک رہا ہے۔ بھر صلاح آ اور وہی صورت پیش آجاتی یا (حوالہ: خوام الدین طبوعہ ۲۲ جرلائی سالولئ)

المحديث سجد كے مُودِّن كوسانى كل دُنا اور صَرَّتِكِ دُم سے فورى آرام آنا دفعہ عبد

له حفرت اقدس عفرت رائپورئ سے بی مجاز سبیت مقے۔

السُّورُ والى جو ہا رہے گھر کے قریب ہی جُیٹ نیڈی کی طون ہے ۔ اُس کے مُودِّ اِن کو ہج فَرِی مُرازی ادان دینے کے لیے سِٹر جیوں پر جیٹر ھے کے اوا ہما ، مانپ کے کاٹ کیا مِصْرِی کے اُس کے مُورِ اَسْ سِی کُورِ اُسْ کے اِسْ اِن پرا گیا برصْرِی نمازِ فِحر کے لیے نیچا اُریٹ کے اس من کے ایک اس کے ایک میں اُس نے تایا کہ ''مجھے نیڈلی پرسانپ نے کاٹ کھایا ہے'' سے ماں آنے کے مورٹ کی وجہ دُرِ جی وائی کے دیا ۔ اُس کے جائے اور زخم پر لگانے سے فُرا نے مورٹ کے دیا ۔ اُس کے جائے اور زخم پر لگانے سے فُرا نے فرا اُس کے ایک مورث نمیں اور بھر کے اور دُرجی کر ''اب مجھے کیا کو فرز اُسْفا وے دی ۔ بابحی نے جاکر اذان دی ، نماز رُرچی اور بھر کرنے اور ڈوجی کر ''اب مجھے کیا کو بھر کے خوال '' کہی علاج کی ضوورت نمیں '' بھروہ کافی عرصہ کم اسی سجد میں قبل میں نہر کے دیا ۔ (حالہ: فام الدین طبوعہ ۲۲ مولائ سال اللہ کی مورث نمین کے اسی سجد میں قبل میں کہا ہے کہ کہا ہے ک

## حضرت حمد الدعليه كانبيغي عبسول مين كرت كاشرط وعد محن الديقالي كرت غيبي المان مينا فرانه كا اير عجبية غربيب افعه

اوکاڑہ شہرکے وسط میں الٹرکے فعنل وکرم سے ایک نہایت دیدہ زیب اور خطیم النّان
مسجد تاج المساجد کے نام سے ابھی زر تغییر ہے۔ اُس کے ساتھ ہی جام عثمانیہ قائم ہے اوراس سجد
کے نیچے سجدا ور مدرسے کے اخواجات کے لیے سینکڑوں کو کانیں میں۔ یہ سجد صوت کے ایکے جانار
مرمد قاضی عبدالرحل صاحب کے خواب کی نہایت پاکیزہ تعییر ہے۔ قاضی صاحب موصوف نے حرّقہ کے وصال کے بعداس ناچیز کو اِس سجداور مدرسے کے سالانہ اجلاس کے موقعہ پر اوکاڑہ کہ بلیا۔ یہ جد
اور مدرسے صفرت کی سربر ہتی اور ڈوٹی شنر کی صدارت میں تجمیلی مراصل کے کر دہ ہے۔ بابنی سور نے
اور مدرسے صفرت کی سربر ہتی اور ڈوٹی شنر کی صدارت میں تجمیلی مراصل کے کر دہ ہے۔ بابنی سور نے
اس سے اس سجد کی قاضی صاحب نے ابتدار کی تھی۔ اب لا کھوں رویے اس برصرف نہو کے جی راد سالا کو میں۔ اور میں اور میں۔ اور میں اور میں۔ اور میں نے ایک عظیم النّان میں۔ اس موقعہ بیں نے ایک عظیم النّان میں۔ انتظام کیا اور صفرت کے علاوہ کچھ اور مقربین کو ترکت کی دعوت دی بحسب عادت صفرت نے نے شرکت کا مشروط و عدہ فرایا کہ ہم اگر اللہ کو منظور شرواتو و صافر ہوں کے مطلب بی عادت صفرت نے نے شرکت کا مشروط و عدہ فرایا کہ ہم اگر اللہ کو منظور شرواتوں تو موں کے مطلب بی عادت صفرت نے نے شرکت کا مشروط و عدہ فرایا کہ ہم اگر اللہ کو منظور شرواتوں و موں کے مطلب بی

تها كه اگرالتّه تعالیٰ مے وقت پرکرا پرمتیا فرا دیا توانکار نہیں۔اگر کرایہ زھیجوایا تو بھیر مجھے معندُور سبحيين ورحال صنرت كى عادت مبارك يدهني كه و تبليغي اجلاس اور مدارس دينييرك ما لانه اجماعا وغيره سيكهي آمدورفت كاكرارينيس لياكر تبيغة اورفراما كريته تنقه كفتنظمين كواس كي فطعًا اجازً نهیں کہ وہ اِشاریے کِنائے سے کسی کو کہ کہلا کر مجھے کرا پھجا دیں بنیانچہ جہاں بھی جاتے اپنے کرائے

سے جاتے۔ اگر بعض اوقات مدارس عربتیہ اور دینی او تبلیغی اجتماعات رپٹلانے والیے اونتظمین کرلیہ براصرار بیش کرتے تو صفرت میں ارشاد فرا دیا کرتے کہ مدارس دینیہ کی اور کوئی مدد نہیں ہوکتی تو کم انکم اپنا بوجيد توخوداً مُعاليس اورمحض رضائه اللي اورنجات آخرين كين خيال مص شركت اوراجهاعات

مير كعبف اوقات تقرر فيرايا كريت تقديخ يخاني قاصى صاحب يديمي إسى طرح مشروط وعده كيا اور اُن کے اِس کرابیکے اصرار بیختی سے روگ دیا کہ نہ توخود کرایہ کے لیے بندولبت کریں، نکسی سے

الثاريك بائے سے دلوائين اگر كوار مسيراكيا توخود ہى حاضر خدمت موجاؤل كا . قاضى صاحب

فرانے لگے کوئیں جلسیشروع کراکے لوگوں کے باربار حضرت کے تعلق نوچینے سے کہ آئے بیریا نہیں

السّن بين سخت پرنشان ہوگيا كەھنرت توتشرىپ لائے نہيں اور دُنيا مجھے حپور سے كى نہيں بوپيكينا

ئیں نے کافی کیا ہُوا تھا بینانچہ مجھے نیال گزرا کہ صنرت مشروط وعدہ فرمایی کریٹے ہیں اورشاید کوئی

كايدنه وفي وجرسة تشرهني مزلائي ول مي جلسه شروع كراك لا مور روانه موكيا كه دوباره

المفير منت عاجت كرول اوراين كرث سيداؤل مجهان كناكرد بهون كافخ على تفا إس ليه مين نه كها كه آني مجه رنيصُوسي كرم فرالا كرتے تقے، إس ليه ميں مجبور كروں كيكن جب ميں

لاہور بہنیا تو صنرت مکان ریش لون فرائے جب دسک دینے پر اہر کشرلدن لائے تومیں کے عرض کیا" حضرت اطبسرشروع ہر حیاہے، او کاڑہ میں ایک دُنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ بهیں ہیں، تشریف لے جانے کا کوئی خیال ہے اینہیں'؛ توحواب میں انھوں نے فرمایا کہ" آپ کو

میری شرط توبادینی ہوگی ؟ وہ شرط اگر نیُری ہوگئی ہوتی نوئیں آپکے پاس ہی ہوتا۔ اِن حالات میں اپنے اصول کی بنا رمجبور ہوں ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ڈاپی اِصرار کیا کہ صرتُ اِ

اس دفعهر سط كوط مرتشر لعيف لي حليس، ولال دُنيا آبُ كنام برجع بد، لوگ مجه را خراضات کی بُرچاڑ کررہے ہیں، میں اُتھیں کس طرح مُنہ دِ کھاؤں؟ اِس دفعہ جیابھی ہوائٹِ اشراعیہ کے

علیں، بھرد کھی جلئے گی " مضرت نے فرمایا کہ" میں کسی کے کہنے پراپنے اصول سے رُوگر دانی نہیں

کیا کرنا۔ آج آپ کے کہنے سے اپنے اصول نظر انداز کر دوں بھل دوسروں کو بھرکس طرح جواب د رسکوں گا؟ یہ بات ہونی ٹری شکل ہے" قاضی صاحب کتے ہیں کہ کیں ٹراہی پریشان اور مائيسي كي تصوير بنا كطرائها اوراوكاله ب وأيس جلنه كي مجعة بمت بنيس لرير ربي تقي - إسى اثنار ميس اکشخص نے آتے ہی صرف سے صافح و معانقہ کیا اور کھیا ان کے اتھ میں کیا تے ہوئے کہا، ستصرتُ إيه جناب كيستيليغي دُور به مين خرچ كرف كي ليم بين كيت وين مين براحيان موا إس دا تعه كو د كيير كهنه كله كه وه آدمي ميكه كرحالياً كيا حضرتٌ مُصْكُوا كر ده رقم ميرب إنه مل تما دى اورمجهكاكر" كيس الشن برأة بون تم على كم يحط لو" قاضى صاحب بولسوف كابيان ا كمبري خوشي كى كوئى إنهاندوبى، مارسيخوشى كسبر السور بيط اوركين خوشى خوشى اينا اورصرت کامبحٹ لے کے گاڑی میں مگر محفوظ کرنے کے لیے آگیا اور بھر ٹری بے حینی سے حیرت كا إنتظار كرنے لكا يكوانتظار بسيار كے با وجود صري تشرف بنال قراد كالرى لاہور كم يشرب سے چل دی میرا ایک قدم گاڈی کے اُوپر، ایک قدم نیچے بنخت منطراب میں تھا، نہ گاڑی ریسوارٹ نے ى جُانت بوتى عنى دار نے كى ممت برتى عنى قامنى صاحب كہتے بيس كداخير كاڑى لامور كے المنشن سے بار کر ابر شیڑ کے پاس نامعلوم کس وجرسے مید مند کے لیے دُرگ کئی۔ کیس میرگاڈی سے اُر اُرکے اللیشن کی طوف نظریں ووڑا رہا تھا کہ است میں دورسے تیز تیز قدم اُلطا ہے اُرک حضرت اتنهوك وكانى ديد قاضى صاحب كتفيين ميرى أس كيفيت مسرت وانساط كاكونى اندازه منهیں کرسکتا یصنرت نے گاڈی پر قدم رکھا کر گاڈی میموٹ گئی اوراس طرح منرا پیقھٹو دیر جب پہنچے تورات کے نو دس بیجے کا وقت مقا اور گرمیوں کی دائیں تھیں مبسر ٹری کامیابی سے ہور ہا تھا کر صفرت کے پہنچتے ہی لوگوں کی جی خوشی کی حد ندر ہی جو بے چارے کس وقت سے تقدیر انتظار بنے بیٹھے تقے بھنرٹ کا حاسہ کا وہیں پنچنا تھا کہ لوگوں نے اُن کی تقرر کامطالبیشرف کر دیا حضرت نے کقدر کی دشار مُبارک اُنار کے میز رر رکھ دی اور کھدر کی ٹوبی بین کر تقریر کا آغاز فرا اوصُبح کی اذان کک پرسلسلۂ تقرر جاری رہا۔ لوگ دم مخدد بیٹھے محوِلڈت تقرریتھے اور سبح کوجہاں ہمارا کوئی کوئی سم خیال تفاسار ہے شہر ہی کا پائسہ لیا ہمواتھا۔اب جاروں طرف ہمارے ہی مہنوا اور ہم خیال نظر آئے تھے۔ قاصِی صاحب موسمون سُرد آہ بھرکے کہنے گئے" میرے اور حضرت کے کے درمیان اِس طرح کے تعلقات تھے کہ اب اُن کی اوسے مجبیہ کیفیتیت پیدا ہوجاتی ہے کہ اُنھیں

تر ہوجاتی ہیں اور کلیجر ٹرنہ کو آمائیئے۔ (حوالہ، خلام الدین طبرعہ ۱۳رجولائی سانوایہ) حضرت اپنی اہلیڈ کے سوال کا جوالب میسی عمد مثال کے ساتھ عطا فرمایا!

حضرت سے ہماری والدہ نے شادی کے مجھ عصد بعد درائید معاش ٹوچھا اور یہ کہ کیا تنخواہ ملتی ہے ؟ حضرتُ نے فرمایا" ہمارا مذکوئی ذریعیّه معاش ہے، نة ننخواہ ہے، اللّٰه تبعالی رّزاق ہے، مبتب الاساب بنيه،أس نص كويدا كياب أس كى دورى ليني ومدلى بهوز قما مِن دَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ اللَّا عَلَى اللهِ رِزْقَهُمَا ( اورزمين *رِيوني چِلنے والانهيں مگر اس كى* روزی الله ربینه کا کی نے فرمایا کہ ہم دین کی ضربت محض رصائے اللی کے لیے اور نجات آخرت کے لیے کرتے ہیں، اِس لیے کوئی ونیوی غرض وابشہ نہیں ہے لیکن ہاری شال بُویں سمجى جاسحتى بيدكركسان كندم بواب كيهول عال كرف ك ليدجوائسه عال برواتي سيُدليكن گائے، بیل جبنیں وغیرہ کے لیے بھیس وغیرہ از خود کال ہوجاتا ہے۔ کیا ای ھیس نہیں کھاتے ۔ گیٹوں کی کاشت،اس کی آبیاری اور دیکی بھال مجس کی خاطر نہیں کرا ، اٹسے تو گیٹوں بو کے گیئوں کا منامقصنُود ہے لیکن اللہ کی فدُرت اِ کہ ائس سے اُس کی اپنی غرض بھی نیُری ہوجا <del>تی ہے</del> اورجانوروں کی غذا سال بھرکے لیے مفت ہاتھ آ جاتی ہے۔ بعینہ ہم توخد میت دین خالصَّہ لؤ طبیعہ تنجاتِ آخرت کے خیال سے کرتے ہیں مگر روزی رساں رِزق ازخو دع طا فرا دیتے ہیں حضرت پنجا بی میں فرایا کرتے تھے" میں کدی ونیا دِی خاطر ککھ بھن کے دُوہرا نہیں کیتا " (بعنی ایک ورّہ برابر ونیا کمانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ) مگریا آلد کے نام کی برکت ہے اور ضورتِ قرآن کا ٹمرہے، -الله تعالیٰ نے کہی صروریاتِ زندگی سے محروم نہیں رکھا ۔ بلکہ ضرورت بعد میں پیش آتی ہے -اور

میں گئی ہے، گھروں میں اور ہوٹلوں اور نانبائیوں کی ُدکا نوں پر روٹی بیطے تیار رکھی ہے۔ کیڑے بعد میں سیٹنے ہیں اور نزا زوں کی ُدکا نوں پر سیلے سے موجود ہوتے ہیں۔ علیٰ مزا القیامس ہے ُوسری چیزیں، کہ مالک پایس بعد میں لگا تا ہے اور ماپنی با افراط ہیلے ہی ہر عگر موجُد دیے''

الليرتعالى اسباب بيله بهي مهيّا فرا ديته بين بيرأس كى رئوبتيت كا تقاضا ب كدر نسان كومُبوك بعد

(حاله: خدام الدين طبوعه براكست ١٩٢٢ع)

مروم على مندر كيب الخلاب حضرت بناج فارغ بوئه بغير في برك را سے 190 میں حبہ نتی میں میں میں میں میں میں استان میں استان دینے کے لیے حضرتُ كوجيل سے لايا گيا تو إس أثنار ميں ايم عجبيب واقعه بيش آيا يحضرتُ بحراس وقت عبل ميں بيجار اوربيرانه سالى كى وجه مسيخت بتُدهال تقه، عدالت بين تشريف فيواستفه كهُ انفين بشايب كَي ضرورت ہوئی ۔ اُکھوں نے چیراسی سے بیٹیاب کا ہ کے لیے استفسار فرمایا چیراسی بٹس منیرکے کرے كى طرف كے كيا كه بيان بيٹيا تِ كيس بصرتَ نے عَكِمة ملاش كى، ما نى وغيرہ وُهُ وَمْ وَالْمُكُر كُونَى بھي حِيزَ نه تقی آخر بھراُسی چیڑاسی کو ملایا اوراس سے مجمد نبلانے کو کہا۔ اُس نے آکر ایک کمرہے میں ایک إستول بداك جديني كابياله ركها تها، أس كى طون الثاره كرتيه مؤسَّه كما" إس مين مثياب كرو" حضرت کے لوٹے اپنی وغیرو کے لیے دریافت کیا توائس نےصاف جواب دیا کہ صاحب ہمیشہ اسی طرح پیشاب کریستے ہیں، بہاں تو کوئی اور چیزہے نہیں؛ حضرتے کیسے اپنے بدن اور کٹیروں کو نایاک كرتے بمجبورًا بیشاب كيے بغيرواليس اپني كرسي بهآگئے۔ إس تكلیف وربشاني كا وہي اندازه كرسكا كيحسكسي كو إس طرح كے حالات سے سابقہ رئيسے . اور حضرت مغربي تمتدن كي جال اور بُراتياں بیان کیا کرتے تھے، اکیسلمان کی حیثیت سے اِس واقعہ کا بھی ٹریے سوز اور گذا زہتے مذکرہ فرایا كرتے تھے كرحبٹس كيانى اور عبٹس منيرنے عرائے قتيقاتى دبورٹ مرتب كى ب اُس ميں كلما ب كم عُلمارِ اسلام،" اسلام" كى تعريف بى نهيس كريسكته اور" إسلام" كى تعريف وتعبير بهى ميں اُن كا إِنَّفا نهيس. حالانكه الفا ظلختلف مهو <u>سكته</u> بين اورتعبير مين هيم عمولي فرق، مگر ميركه وه" إسلام" كي تعر*في* ہی نہیں کرسکتے؛ بیکس قدر ناروا پروسگنڈاسے!! خود نوان جیمیے بیشوں ججوں اور ہیریٹوں كوطهارت و إكيزگي لباس وبدن كي هي اتفي كتيميز نهيس، اوربيعلماركو بذام كيت ويل ورسلام كالطب التي مين (حاله: خدم الدين طبوعه ، الست الالالة) بايندنماز رمليب كاردصاح كلايمان فروز واقعه

دوران سفرائك فعهتايا

کہ انگریز کے زمانے میں ایک گارڈ صاحب نماز کے وقت نماز کے لیے گاڑی روک لیا کہتے تھے. بعض مٰغالفوں نے اُن کی *شکایت کی تو ا* تھوں *نے کہا کہ گاڑی ب*یاں سے روانہ ہوتی ہے اورجہا

منر ام تقصنو در پہنیخیا ہوا ہے،آپ ہا اکس اُٹھاکر دیکیولیں کہ کیا گاڑی کھیک وقت پر روانہ

ہوتی اورمنزلِمِ تفصُّود ریسیح وقت ریپنچتی سِیے اینہیں ؟ مگرمخالفوں نے بھیرتھی اُن کابیجھا جھی<sup>ٹو</sup>ا اورُحكام سے كها كر حورى حصي إس كا پيچيا كيا جائے اور وكي جا كے كريكا اڑى كھرى كرا ہے أينين

تحقیق کرنے پر بات میجیج ابت ہوئی۔ایک دفعہائس کے مخالفوں نے گاڑی کو نقصان پنجا نے کے نیمال سے لائن کی بٹیری اُ کھاڑ دی، مگر اُسٹیخ*ض کا بیان تھا کہ* اِس کے باوجود گاڑی صیحے سالم گزُر

گئی اور اُس کے بعد جو دُوسری ٹرین آئی اُس کو کافی نقصان پنچا۔ اس کے بعداس کے آفیسراور مخالف وغیره سب اس سے ڈرنے لگے اوروہ مزے سے اپنے فرائض انجام وہیا رہا۔

(عواله: خدّام الدين طبوعه ، راگست <u>۱۹۶۳ )</u>. حضرت امروني يحكيهال ايك مجذوب ربتاتها

جِس كانام ساميّن گولاتها. وه هروقت عشق الهٰي میں غرق رسماتھا۔ 'وحدت' کاتخیل اس قدر راسنج کہ اکائی کے سوا ڈوسرا کوئی عدد بھی سننا وہ گوارانہ کڑا ۔ دیمات کی عورتیں دِن بھرائس سے پانی کے گھرے بھرواتیں اور کہتیں بیالواک

گھڑا بھرلاؤ"، اوروہ" ایک" کے نام پر گھڑتے بھار بتا۔ اگر کوئی عمدت بیکہ دیتی کہ ڈو گھڑتے بھرلاؤ تووہ دوندں گھڑسے زمین پر دیے مارا اور گھڑسے حکنا چُرر ہوجاتے۔ ایک ایک کرکے چاہے سارا دِن گھرے بھروائیں تو وہ نہ تھکتا۔ (حالہ: خدام الدین طبوعہ ، اگست معلیہ) لاہُور کے گوجروں کی "گیار ہویں"

لا بهور میں عام طور پر رواج بیے کہ گیار مبویں وللے دِن (بعنی ہرماہ کی گیارہ آریخ کو) دُودھ نہیں مِلیّا۔ کین کے گوالوں سے بوچیا کہ" یہ کیا معامله بنيه؛ توالفول نه تبایا که جمین بیمسله تبایا گیاہے که اگرتم هرمیلینے کی گیارہ تاریخ کو دُودھ کی کھیر نکا کر نہ دوگے تو تمھاری ہمبیسوں کے تھنموں میں کٹیرے پڑجائیں گے' ۔ حالانکہ ہی گوجر مجھینسوں کے بخچٹروں پراس قدر ظلم کرتے ہیں کہ اُن کواُن کی حوراک کا پورا دُودھ بھی نہیں جیتے اوروه بجارے مُنوک سے حلاتے رہنے ہیں۔ مگر مجالا ہوان کے مولویوں اور "بیرون" کاجوان

مهيني ميں ايك دفعة "كيار موين ولوا ديتے ميں اوران كے سب كناة تنجشوا" ديتے ہيں. علّام شين مراكب المحديث زرگ يضح و روزنامه "زمیندار" وغیرہ میں عرصتہ دراز یک الازم <u>س</u>ے بڑیے ُظرِیفِ اطبع انسان <u>ت</u>ھے۔ اُن کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ ام**ر**نسرمیں اُن کے <u>محالے کے</u> نتم'' س<u>ٹیھنے</u> ولكُ مُلا وَل نِه أَنهين والده كا "ختم" كراني كه ليه باربار اصراركيا. علّامه صاحب كما" ببت اچھا اِجْبِ آجاؤسارے ؛ چنانچہ وہ سیپارے اور قرآن بغل میں دبا کے جنبے ان کے مکان علّارصاحب نے بیٹھک ہیں اُنھیں بٹھا دیا۔ وہ قرآن ٹریصنے لگ گئے لفرمین بخیل کو که دیا که ذرا تضوُّری تفوّری دیر کے بعد دنیکھیے میں حجیے ملاتے رہنا اور خود ڈریوٹی ر لابُوراً كُنَّهُ وه بحارب" قرآن نوان " رِصْنَه رِصْنَة حِبِ أَكَمَّا كُنَّة تُوكُم والوں كومُلا كر كھفے لگے كہ "علّامصاحب كهان مين؛ النصون نيكها" وه تولا بهور لدي في يرجك كَّيَم مين؛ النصول نيكها "اتبِها، جركِه به له او ان بحقِ ال الله الله الله الله الله الفول في كما "جوكب را به: اُن بِيِّل نِهِ كَهَا كُرْسِي كِيا تُوكِيونَهٰ بِينَ "المفول ليه كها كر "كيف كي اورتيمي عطيف كي آوازين جر ا ر ہی تھیں '؛ بحیّاں نے کہا'' وہ توعلام صاحب بہیں کہدگئے تھے کہ تقوری تقوری ویرکے بعد ديچى مير جيد حلات ربنا، ريا بايا تو كيونين إس برانفون نے كماكة سيك سب ابني اپني مال كو مخشو، علامه كي مال كوكوني نه مخشط اور حليو!" (حوار: خدام الدين طبوعه ، راكست ما الوايم) كى سوانىج حيات" مردِمومن" اور" انوارِ دلايت چيئىگِ ئيس اور ائقوں ايتھ نيکل كئيں توايك د فعمحمود خان صاحب لغارى مرعوم كى الميرمخرمكسى كام مع طف كريد آيس اور كهفاكين، کر و دونوں سوانح مربوں میں میرا واقعہ تو آیا ہی نہیں ؟ میں نے کہا " آپ اپنا واقعہ بان فرا دیں ، أَبُنده تهي آجائيكا " الضول ني بيان كياكة مير يريط بين خت تكليف بهوجاتي ، واكثول

سے اِس ہارے میں مشورہ وغیرہ کیا تو تیہ جلا کہ یکینسہ کا مرض ہے۔ جنانچہ ڈاکٹر امیرالدین صاحب آریش کے لیے دن اور وقت طے ہُوا اور میں سیال میں مُرے کا انتظام وغیرہ ہوگیا جس ن صلح آرِلشِي كا وقت تفاسخت رِيشاني كي حالت إيم محموُ وصاحب كولي كر مين حضرت كي فدمت مين

جُرے کے درس کے بعد حاصر ہوئی اور دُعا <u>کے لید</u> درخواست کی مصرت نے اِس ضطرا لیے بیشانی كى وجر تُوسِي توميس ني كليف كا اورآريش كابيسارا ماجرا بيان كيا اورآريش كي معاطي مين ايني اضطراب اورريشاني وغيره كا إلهاركيا ، حضرت نفرايكم الله تعالى شفار دين واليين آريش ے اور پیش کے بغیر بھی شفاعطا فراسکتے ہیں، اِس خطراب اور پریشانی کی کیاضرورت بھے؟ یہ مُن كرئيس في عرض كيا كرصوت المجھ كوئى دُم كردين اور تعويذ وغيره يا كچھ ريسف كے ليے المائين جس سے اللہ تعالی شفاعطا فرا دیں، مجھے آریش سے بہت ڈرگٹ کے بصرت کے فرایا اللہ کے نزانون مين كوني مي منين، وه برطرح شفارعطا فواسكته بين الله كو آپريش كي كوني اليي ضورت نیس مرا اربش کی طون سے نیال برا گیا اور اللہ کے نام برمزراعتما د برھ گیا اور صرت کے وم كرنے اور اطبینان ولانے كى وجەسے فى الحال آپرلشن كا خيال كرك كرويا اور اطبینان سے گھر چلی گئی۔ آہشہ آہتہ در وکم ہونا شروع ہوگیا۔ اواکٹرصاحب نے باربار اصرار کیا مگر میں نے جا میں یبی کها <sup>م</sup>یں فی الحال آپرنش<sup>ی</sup> کرائے کا اِرادہ نہیں رکھتی۔ مجھے اللہ سے نام کی برکت سے مجھ آرام محسوس ہور ہاہئے۔ انھوں نے کہا کہ آپ عِلاج اور آپریشن کی طرف سیفے فلت مذبرتیں معاملہ ہمارے افتیارے امرنہ ہوجائے غرض کچھ وٹوں بعدمرض الکل جاتا رہا اور قطعی طور پر آرام آگیا ہجس پر و الدن معلى اور وتكر احباب متنعجت بوية " (حاله: خلام الدين مطبوعه مراكست المولاة)

مرعمة فرايا كرتى تقين كرجب سيئين في أسير يعنا شروع كيا كوئى چزيز تقى عركم بهوئى اور زملى چنا بخراس كى زردست أشر وكيد كر مجھے بينيال آيا كيوں يتھيم الامت صرت مولانا انثرف على تقانوئ سيصول مقصد كے ليے كوئى وظيفہ بۇيچىلوں جنائى مىر ينط كے واب بين واره حضرت تمَّا نوئ كَنْ السي سُورة والمنهى كاللقين فرائي خيائي جب كسي چزي ضورت وقي إ كوئى چِزْگُمُ ہو**جاتى تو والده مرحومَّه خودمج**ى سُورة ولصِّحلى شِيعتين أورهم بچِّوں سے بھی ٹپھوائيں. اِس ك نتيج ميل بين مي إس مل ريغير مولى اعتماد هو كيا بنيا پخرجب كوني چز كموماتي تواسيه ريضا، التقول يرسرون عجف والى شل صادق آجاتى \_\_ وسوال مين حضرت ولانا سندهي كوثري وشول اور کانگریس لیگ کی جدوجُد کے نتیجے میں ہندوشان واپس آنے کی اعبازت ملی اور وہ مارچ ۱۹۳۹ میں ہندوشان آگئے ۔۔ حضرت والدِ بزرگوار یے برا دیفظم مولاً اجبیب اللہ کو اُن کی ضربت کے ليان كالتوكروا كمجه عصد بعدية قرعة فال ميرام لرا اورمين أن كى خدمت كيار مركبه سفرمیں ساتھ دہتا۔ ایک مزنبر میں بیر بحبنڈ سے میں تھا مولانا سندھی جندروز کے لیے کراچی تشریف بے گئے اور مجھے پیر جبٹر ہے میں چپوڑ گئے ۔۔ حب اریخ کو اُتفوں نے والیس آنا تھا مجھے خیال ہُوا کرسعیدآ اوشیش روات کے دفت ثاید اُنفیں کوئی سواری ملیسرنے آئے تو بیرساحب سے اُن کا ایک اُونٹ مانگ کرسائقہ لینتہ گئے جنالمخر میں نے اور پیرصاحب کے ملازم محدا کبرنے اُونٹ کو طیش کے اہر باندھ دیا اور خوداُن کے استقبال کے لیے لیٹ فارم ریطے گئے۔ ایسا ہُواکہ جب كارى أنى تومولانا سِندهى كارى سے مذارے معم مايوس امرائ تو دكيا اون اس رتى ترواكركى بهاگ گیائے۔ درص المجن کی آواز اور آئی مئیت دیمد کر اونٹ بھاگ گیاتھا بیم بہت بخت پریا مُوسَے كدرات كا وقت بج، جاروں طرف اندھ احجايا مُواسِّيد، خُدا جانے اونٹ مشرق كى طرف گیلهٔ اِمغرب کی طرف ؟ شال کی طرف گیائی آجنونب کی طرف ؟ رات اتنی تارېب تقی، که الم يَدِ كُو الم تَصْعُها في منين وسدوا تفا- أس وقت معيد آبادي آبادي المري تفري تقريري تمي و لوكون س لوُجِهِ كِهِ كَلِي كُلُوكُ فِي بِيرِهِ عِلا - آخر مجبُور بوك كُوشِ ببرج مِنْدا كي طرف عِل ليد مجه راستوي والصِّلْح إدا تَى مَين فِي اكبر الكبر الكراكم" آب بعي رُحين، مَين عبي رُحِمّا المُون" - وه كني لكا، " اللَّين! مجع توآتى منين كيس ني خود من ليصى شروع كردى اورمير بريه يحي قر اكبر في الأد شروع کر دی۔ پیر حبنٹہ ہے کے قریب دواڑھانی فرلانگ کا فاصلہ باتی ہوگا کہ جنگل میں کہ اِونٹ

سے جام کوائے اور محد اکبر مے جادی سے اُونٹ کو تھام لیا ۔ کیس نے اُس کو کھا" یکس کا اُونٹ بَيْهُ ؛ وه كُفف لكا "يه بهارا بن أونث بي - كين في السيه مذاق سمجها محرصب اس في اربار إصراركياكه بهادا أونت بي توكي في المركاة ودبين انكادكرف كي ضودت نبين أس وقت دات كا اندهيراتها ، صبح طور يركين اندازه مذكر سكا بهرحال أونث پر دونول سوار

الموئے اور برج بندے اُرگئے صبح کی نماز کے بعد دہمیا تو واقتی وہ اپنا ہی اونٹ تھا نے شی كى كوئى حديدٌ رہى۔اگر غُداننخواستەدە أونىك ئەملِيا توملرى ريشيانى ہوتى،شرمسارى ہوتى- بىير

ضیارالدین شاه صاحب صرت مولانا عبیدالله سندهی کے شاگر داور صنرت لاہوڑی کے در نظامی

كي تشركيب درس تنفيد وه مهم ي أس كامعاد صند مجي هجي قبول نه فوات بحب إس بات كاخيال كا تو اور بھی ریانیانی ہوتی۔ اُس سے پہلے بھی کئی دفعہ سُورہ واضعے کے کافی اثرات کامشامہہ کردیکا تھا اسلید مجھا ونٹ ملنے سے بہلے ہی کافی صد کم اللہ کے کلام پر اعماد تھا لیکن اونٹ مل جانے

كربعد توالتد كے كلام اوراس كے اڑات رپورسے زبادہ بقین ابٹھ گیا اوراس كے نجيلسل لبھا چلاجار ہے۔ جب یہ واقعہ میں نے صرت والد بزرگوار رختا التہ علیہ اور والدہ مرحور کہ کے سامنے ذِكركيا تواتفوں نے فرايا" تمفيل كميركر فرشتے لے گئے اوراُونٹ ريجا گرايا ؟

اور أنفيس معى إس واقعه سي طرى خوشى مركونى . (حاله: خدام الدين طبوعه وأكست علاقام)

سُورُهُ ولفَّحى كريف سِيحُسُدُ سُومِل عانه كاجرات كيزواقعم ١٩١١ وس وفاق المدارس العربتيرك دورة حديث شركعيف كامتحان محسيسة مهارا مدرستهام الموم المرالل

لاہور سنطر بخویز ہوا۔ امتحان کے پہلے روز رہیے ملمان تصیبے کے لید کا غذک لفاف لین کیا میں مسجد وزرینماں کے دروازے کے نیچے ایک لفافوں والی طبری دکان پر گیا۔ لفاف کے کروالیس ا اور پہنے ڈال کر رحبٹری کر کے بھیج دیے۔ شام کو کسی ضرورت سے بیب ہی والا تو بلوه منیں تفاینیال کیا کہ گھر میں ہوگا۔ دُوسرے دِل مسح گھر میں دیکھا تو وال بھی کوئی تیر نیجلا

اخرسوجا تويد باد أيا كم ك عولفاف ليستق أس ك بعد سي بمره نهيس بل واستُورة والملحى رفيصة كرنے سے مِل جائے تواللہ تعالیٰ كی مہرا تی۔ وہاں گیا ، اُن ہے بھی كما كە مبروم ميركل سينميں

ىل دا. آپ كەل لغافى غرىرىنى آياتغا، ائ*س كەبعدسىنىي* بل را. اگرآپ كى علم مين بو تو مجھے تنا دیں''وکاندارنے کہا'' بلوہ آپ کا بازار میں گراہے، بیاں نہیں، یہ ہمارے ہاس متیم بچہ بیٹھا ہُوا ہے کام <u>سکھنے کے لیے</u>، یہ اِتّفا قاً بازار میں گیا تو ہُوہ سی لڑکی کو اُٹھا تے ہوئے دِ مکھا **کو** اِس نے زبردستی کیچین لیا کہ شروہ مولوی صاحب کائے جرہمارے ہاں سے لفل<u>ف کے گئے ہی</u>

وہ لڑی اپنے اب وغیرہ رشتہ وارول کو بلالائی ۔ کافی مکزار اور مجت مباعثے کے بعد دُوسرے وُ کا نداروں نے دنیصلہ کیا کہ جب کہیں الک بل جائے،اُس وقت دنیصلہ کریں گے۔الڑ کی نے چ<sup>یز تک</sup> بنُوه أَسْفًا ما يَتْفًا إس لِيدارُ كي والول كَه إِس مِي رَبْنَا جِلْبَيْنَهِ " سِيْلْنِجِهِ دوسرے دن مَين بينج كَيار

قىرىپ بىلاكى دالول كام كان ادرسلائى كىشىنىل كى دكان تقى جېپ يىپ ئىم طالبەكيا نواڭ كوكو ادر و كاندارون سبەنى بلى كەر ئوچىكە" كوئى نشانى بنائين- اُس مىي كىنىندىدىيە تىقە ؟ كىي نە

پونگر گن کے رکھے ہوئے نہیں ہتے اس لیے اندازا کیں نے کہا کہ" کچا س سے کم نہیں ،سوسے زمايده نهين "المفول نے كها" يه تو كوئي سيحے نشاني منيس بجے" مجھياية الكياكية اس ميس عودي

عريبيكا دس رمال كا نومك ركعائبة يسواس سرأن لوگوں نے بٹرہ ميرسے حوالے كر ديا كيونكہ بي نشانی الیسی کتی علی که اورول کے پاس لاہور میں سودی عرببہ کے نوط کہاں ہو سکتے ہیں جیائے

سُوره والصَّلحَتِ إس شم كي بيدين واقعات بليش أنير (حاله: خدام الدّين طبوعه وأكست ١٩٧٢)

مُشَدُّ مَا يُكِلِ سُورُ وَلَهِ يَحِي كُرِيْصِن سِيمِ جَانِكُا تَجِيدِ وَلَقِع الْكِ دَفِهِ رُلِي فَ انار کلی سے میری سَائیک چوری ہوگئی۔ کافی تلاش کے بعد ما اُیس ہو کے گھرلوٹ آیا اور راِنی انارکلی كي تقانيه والول كو إس كي الملاع دي اور درميان ميں والصّلح بيره تا رہا۔ ووتين ونوں كيعبر

سُلِيل مِيُران والاكسى سَلْيكون والعرك بالسكيا. اس في كما" بهم سَلَكِل نبين خريد تنه بعجن ئىكلىن چىرى كى بىرتى بىن ؛ اُس ئے كيا "كيى تواپنى ضرورت كى وجەسے بيچ را بهول، آپ لے لیں، مهرانی ہوگی" و کاندار نے کہا" اگر تھانے والے ضانت دے دیں کد ساکل جوری کی

نهين توجيرك ليسكِّ: أس نكها" بيشك تفاني علو" وكان والأسكل تقامع موت تقلف كى طرف جارا خفاكرية يحيي سي كحسك كيا غرض النفول في مجع الملاع دى كر" إيني سَاکیک لیے جاؤ'' وہاں اور بھی کچھ ساکیلیں ٹریی ہٹوئی تقین کمیں نے جاکے دہمیعا توساکیا میری ہی

مقى. إس دوران مبن اكثر سُورهَ والصِّلط يُرِعتار إ اور خلاكا كرنا كه سُورة وَالصِّلط كى بركت سِيارَكِل مِلَّ كُني. (عواله: فقرام الدّين طبوعه السنة الما 1913) مُورُهُ وَأَنْ كَيْ كُرِيْفِي سِلِيكِ عِبِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كى ئەكىلى جودە كرائے پرلائے بنتے، كھوگئى۔ كافی نلاش كرنے كے بعد ندملی۔ وكاندار كوسائيكل كى قتمىت كا اكثر حقِه يمني ا دا كر ديا - ايمبي پؤيري قتميت ا دا نهيل كي تقى - إس دوران ولقبلجي تُبيطت رہے۔ خُدا کا کرنا کہ حوِروں کا ایک گروہ بحیاً گیا جس سے اجی صاحب کی سائل سمیت اِکٹیس ا تَهُكِلِين حِدِري كِي بِهُ مِر بُرِينِين و (حاله: خدام الدين طبوعه ، أست الالهام) سُورةً ولفّتى كى رَكِيكِ التَّرِيعِ لِيُرْتِيعِ التَّرِيعِ لِي عِطافوادى كَرُمِ اور لِنِهُ كلام كَرَبِكَ مِنْ ہیں ُ دنیا کی ہنعمت دی مِتعدّد مرتبہ گھرکے ہر فرد کو اللہ بھے جج کا شرف عطا فرمایا۔ اِسی طرح الله نے اپنے فیس سے کان اور مینیس کے عطا فرمائی اورانس کوجارہ ڈالنے، بابی ملانے وغیرہ کی ڈلیڈی میری مگی ہوئی تھی۔ کافی عرصہ کب رہی۔ اُس کے بعد بھیرکسی کو ویے دلا دی۔ والدُمرعوسُرُ فرمایا کرتی تھیں کرمیرے مایں ایک تبھیارہے اور وہشیسے اور اللہ کا ایک کلام ہے جس کی آیٹر کا بهیشدشا بده کیا اوروه بئرسورهٔ والصّنط حبر منفصد کے لیے جب ٹرھی ممشدہ چنر کے لیے آسی چنر کے اللہ سے حال کرنے کے لیے،اللہ نے کہی ایوس نہیں کیا اور جلاعطافرائی۔ ایک فعر سبح مضرت وس دے دہے تھے کہ سی خص نے اندر کہلا بھیجا کہ درس کے بعد ابر تشریف لائیں -حضرتً البرتشرلف لله كه الس نه كها مير كلينيس لايا بهُول ، فبتول فراليس بصرتُ نه تُوجِي كمجھ بھی کی کماں سے لائے ہو ؟ کیوں لاتے ہو ؟ اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں والا اور ئیں اپنی جبیس نے کرایا ہوں ، آپ اِس کو قبول فرمالیں بصرت نے فیول فرمالی اور حلا گیا۔ تضريُّ فراته تف كم مجمع علوم نهيل كه وه كون تها. (حاله: خدّام الدّين طبوعه، إكست من الله الله)

بگیماجی مولانجش سوم و کا روپون سونے اور زیوات سے عبار ہُواگمشدہ پرسس ملنے کامجیہ واقعِسہ عاجى مولانخبش صاحب سومرو ،سابق مرکزی وزیرِ

بحالیات نے صرت رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شنایا کہ صرف ا ایک عجب واقعہ میرے ساته بیش آیا یکے ۔ اور فرمایا کدمیر سے بحقی اور ٹریسے بھائی خان بہا درجاجی اللہ بخش ہسپابق وزرعظم سندھ کے بخیل کی شادی تھی میرے گھر کے لوگ مری بہاڑ برجاتے ہوئے لا ہورہ سے گھ زیور بننے کے لیے دیے گئے بڑے ہمائی مرحوم کے ہاں کسی کی وفات ہموگئی تو کیں نے لینے گھر والول كواروا كمرى مصطبد واليس أئيس بجب واليسى كم ليه لاجوراً ترسيه اورزبورات الى وکان برگئے تواس سے کہا جس فدر زبور بن کے میں وہ ہمیں دیے دیں اور بقتیہ ماراسواہمیں والپس کر دیں بینانچہ سونا، زلور اور حوال کے پاس نقدی تھی وہ میری ہیوی کے رپس میں رکھی ہُونی بھی اوروہ کونی چیز خرید نے کے لیے انار کلی گئے، وہاں خدا کی قدرت اِ کہ بیوی کا پرسس ( بٹوہ) گر گیا۔ اناد کلی میں کوئی چنر بخرید نے کے بعد میری بیوی کا دمیں بیٹیمی اورائس نے اپنی را نول پریس رکھا اور کارکا دروازہ بندکیا نرم کیٹروں کی وجہسے پیس نیچے گرتے ہوئے پتہ نه جلا ادر کار حل ٹری ہے کہ کے جا کر حب و کیھتے میں کہ ریس نہیں بھے تو بڑی ریشانی ہوئی ، کہ سب پیسید، سونا ، زاور وغیره اُسی میں تفاینچانچه لا ہور کے ایک بہت رہے امی گرامی مندو وکیل کی اٹری کا پاؤل اُس پرٹرا اورائس مے اُٹھا لیا اور گھر جاکر اپنی والدہ کو ٹبوہ دیا اِور بیر وافغرشنایا ۔ائس کی والدہ نے کہا شام کو تھارہے بیاجی آئیں گے تو وہ کھولیں گے، ہم نہیں کھولتے چنانچە دات كوكىل صاحب گھرائے توانھوں ئے پیس كوكھولا۔ اُس میں سونا ، زبورات اورسوس روبيه كے كانى تعدا دمين نوط تقے أن كے ساتھ اكيت ارتھى ركھا تھا جو حاجى صاحر بنے شكار لويد سے لینے گروالوں کو واپ بلانے کے لیمری جیاتھا۔ اُس میں کھاتھا" come BACK "اور ینچے کھاتھا" مولائخش شِکاربور"۔ وکیل صاحب نے اِسی تیہ ربعنی" مولائخش شکاربور" اُرف دیا کہ ریس ہمارہے ماس محفوظ ہے۔ حاجی صاحب نے فرما ایکہ مولائخیش شیکار بور میں کئی ہیں ہمگر فلا كاكرم بينهوا كروه أدمجهمي بلاء حاجي صاحب فرات عقد كدمير يدبيوى بتج ميارنداق اللات رہے کہ بابا ہمیں ٹھا کر تیلقین کیا کرتے تھے کہ جونگدا کاحق ندر کھے بینی زکوۃ وغیرہ اوا کرے لئے كوئى نقصان نهيس بېنچيا ـ اب الله نے اليا كيا كه مارمير بيه ہي پاس پېنچ گيا اور مين بچيل كوشيش پر لینے کے لیے گیا تو بوجھا کہ پرس کہاں گیا ؟ میری بیوی اور بیچے گلے بڑگئے کہ پرس تو آپ کے ياس بين مين في أن سه كما "مجهية توتباؤكه بات كيا الموفى بية ؛ الفين كويرتيه نهيس تفا.

بهی کها که" لا مهور میں برس کهیں گرگیا ہے" عاجی صاحب نے جوابی تار مہند و وکیل کو بھیج دیا کہ" پرس محفوظ رکھیں، سم منگوالیں گے " عاجی صاحب کہنے لگے بیری بچیل کو میں نے تار دکھا کہ "پرس محفوظ رکھیں، سم منگوالیں گے " عاجی صاحب کہنے لگے بیری بچیل کو میراوندا ق کہ جو خدا کا حق زکو نہ ، صدفات و خیرہ اواکہ دے اُس کی رقم ضائع بہیں ہوتی ۔ بہلے وہ میراوندا ق اُڑا تے رہے، بھر میں نے جی بھر کے اُن کو شرمندہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ زکو تا بھو کہ اواکہ تعلیم اس کیے ہمارا کچھ کم نہیں ہر کا سو بیس سادی چنے و سمیت بسلامت بل گیا۔

(حالہ: خدام الدین طبوعہ میں اراکست سمالی اُن کو شرمیت بسلامت بل گیا۔

العالد؛ قدام الدين مقبوط الراست طالد: عن التعليد كالديد التعليد كالديد التعليد كالديد التعليد كالديد التعليد كالمتعلق التعلق التعلق

عرصہ گزُرنے کے بعدا بھی کارگیراج سے کالی ہی تھی کہ پولیس نے کڑُلی اور مجھے پہلے سیے جا چھی حالت میں کار والیس مل گئی۔ (حالہ: نقام الدین طبوعہ ۱۸ اگست ساقط نا)

"فیروزسنر" لا ہور کا بچرری شد روپیٹر ایس مل بنے کا مجیوبی کے ایک نعرک ایک نعرک کا ایک نعرک کا اوران کا گھر ملویلازم جوری اخبار میں بڑھا کہ" فیروزسنز" والوں کے ہاں ایک بڑی رخم جوری ہوگئی اوران کا گھر ملویلازم جوری کرکے لینے وطن فرنٹیر کی طون جا گیا۔ وہاں وہ سالم سیمی نے کرلینے گاؤں کی طرف جائے لگا تو اُس کے بیٹیت وغیرہ دیمیوکر بولیس میں کوشک میں اور زا وہمی دی، تو اُس نے بیٹی جوری کی ہے۔ رقم غالبًا چالیس اُس نے بیروز منز کمیٹیڈ لائبورسے بیر تم چوری کی ہے۔ رقم غالبًا چالیس

پنیتا لیس نبرار روپه یختی تفصیل اُس کی بیکهی هر دَی تفی که اُن کا گھر ملویلازم حجر روزانه وفترسے بنیچے <u>سے چابیاں لاکرمینجرصاحب کے کیا کے نیچے رکھ دیا گراٹھا اور صبیح جاکہ دفتروالوں کو دیے دیا</u> كرّا تحا. ملازم مُرإِنا اورمعتمد تها إس ليكيهي اُس سے بےاعتما دى كاخيال بھي نهيں ہوسكتا تھا اُس كى نتيت جونگيرى، اُس نے الكوں سے كھر جانے كي حُيثى مانكى - اُسفوں نے كما كام كون كرے كا؟ توانس نے کہائیں اپنی مگر ایک آدمی وسے جاؤں گا۔ ایک رات چا بیاں اُس نے لینے پاس ہی ر کھیں اور نخوری میں سے ساری رقم بُحال کرسُوٹ کیس میں بھرلی۔ اُس نے اپنے گھر<del>طانے ک</del>ے لیے لیکسی لی ہی تھی کرکسی پولیس میں کوٹیک گزرا تو اس نے بچڑ لیا ۔ بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر لے گیا۔ انفول نے نوکرسمیت بیساری دقم اپنے کسی عتمدا فسر کے باتھ لاہور بھجائی۔ اُس افسر نے جاکڑ فیرزنٹر '' والوں سے پوچھا" آپ کی کوئی رقم مچری ہوئی ہے ؟ تو انھوں نے انکار کر دیا۔ پولیس افسرنے يهركها كه" آپتخفيق توكرين به توانفول ني كها" نهيس، مهاري كوئي عريري نهيں ہوئي "حبب نوكرلاكرساسنييش كياتو المفول ني كها" نوكرتو ساراسي بيد". اورجب المفول ني ييف كهول كر دبيها تو داقعي رقم اُس ميں تقى ہى نہيں اور إدھر در <u>گھلنے سے پيلے</u>ا دُھروه گرفتار ہوگيا ۔جولوگ التداور رشول كيحكم كيمطابق زندكى كزارتيه بين اورزكوة صدقات بهيشه ديتيه ربتيع بإيفين كسفتهم كافرر انقصال نهيس متواب (حواله: خدام الدّين مطبوعه ١٨ الكست مخلفلة) مضرت کی دُعاہ کے یہ وی گاکٹشٹر بٹیا مِل جانے کا واقعہ ایک دی دراز سے صرف کی صرمت ہیں عاض بڑا۔ اُس نے طف کی خواہش طاہر کی اور مم نے ملادیا . اُس نے عرض کی که"میرا بیشا دو دها تی رس سے نہیں مل دم، خدامعلوم زندہ ہے یا مرکمایہ آپھ مجھے یہ تباسکتے میں کہ وہ زندہ ہے کرنہیں ؟ حضرتُ نے تھوڑی در توقف فرانے کے بعد فرما یا کہ 'زِندہ ہے؟ اُس مے بیر عبا کر حضرت اُ میں اُسے کس طرف تلاش کرنے کے کیے جاؤں ؟ آیا بٹیا ور کی طرف اِ کراچی کی طرف یا کوئٹہ کی طرف ' ۽ حضرتُ نے تفوری دیرمرانجے کے بعدارشا د فرمایا سراچی کی طرف' چناپنجہ وہ ہےجارا جلاگیا اور باپنج روز کے بعد لینے بیٹیے کو لے کرمٹیج درس کے بعدحا صربہوا اوارس نْدِبْناياكُهُ مِين حبب كرايي جار باتها توحيدراً أوطيشن برينجياُترا وبال إتَّفاقًا مجها أي كان پرمل گیا اور کمیں وُمیں۔۔۔۔اسے والیس لے آیا چُوں۔اب آگِ وُعا فرمائیں اوراس کو بھی ملقین

فرائيس كرآبنده ايسى حركت ندكرياً (حواله: خدام الدين طبوعه ١٨ أگست ١٩٩٢ع)

حضرت لا ہوری کا مدینہ منورہ میں کیشخفر

قدمول كے نشان پر توجہ نے ہے کامجیب اقعہ۔ ناک میں وہ موتی ملتے ہیں جرونیا کے با دشاہوں کتے اجرں میں نہیں مل سکتے۔ ان میں سے ایک

يه به كدالله كن ما كركت اور توجه دينه سه يترحل جا تاب كه إس چيز مين نور به الله كله ت بيطلال يج باحام ؟ اوربيهي كه فلان خص كے دِل ميں ايان ہے ؟ كس درجے كا ؟ اور اگر كفر

بے توکس درجے کا ؟ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام کی ٹری برکات ہیں۔ اُن میں سے ایک بیجی الترنى مت عطا فرائى بى كە اگرىسى كافرىشكل دەئورت، لباس، دىنى قطى مىلمان كى بنا دى ملئة توكيس بتلاسكما برُول كه هٰذَا كَ افْرَحَقّاً - يبايان بَهِ بِصَرْقٌ فرما يكرت عَظ

ہمیں کسی کی وضع قطع اور ظامری لباس وھوکے میں مبتلا نہیں کرسکتا۔ ہم حقیقت کا انداز ہالتہ کے ام کی مددسے کرسکتے ہیں مثال کے طور پر فراتے ہے کہ اگر کسی کا فرکو داڑھی رکھا کر ہمتھیں

کُا کر، گلاہ اور وشار بینا کرصون فوٹومیرے سامنے رکھ دیا جائے تو ہیں انشا رالتہ بنا دُول گا کہ هذَا كَ افِنْ حَقًّا واسى طرح الركبي موم مُهلان كي وضع قطع أسكل وشابهت كافري بنادي جا مثلًا داره عي مندًا دين مُعِيمًا يا أس مع سرت يحقول والعصيب اوربال ما يهيث كوث، ماتى وغيراكا كرصون تصوير مجه وكعلا دى جائے تدئيں ضوا كے فضل وكرم اورائس كے نام كى بركت سے ايك

يكند سيط بلا دُول كاكه هذا مُوْمِن حَقًّا حضرتٌ وللا كرتے تھے كم محسى چنرى علات و تُرُمت اور نور وظلمت معلوم ہوئے كاتعلّى علم غيب سينديں - يرزومص خدا كا فضل وكرم ہے،

چالىيەسال شىنىخ كېڭىجىت يىل ئىينى<u>چىنە م</u>ىخىت ، رياھنىت،مجابدە د<u>غىرە كومش</u>ىشوں كے بعداگرا د<del>ار تىك</del> لینے ام کی رکت سے کوئی نعمت عطا فرا دیں تو یعلم خیب نہیں ہوجائے گا علم عیب کی تعرف يستج كم بلاحيله بلاوسيله ، بلا ذريعيه جرجيز كال مواوريي صرف الترتعالي كي دات كي سائق خاص بعُداور بهي الله تعالى حركي خروية من وه وسأل، درائع محنت، رياضت سديد خراصل ہوتی ہے بینا بچہ ایک دفعہ ایک عجیب وافعہ پیش آیا ۔ مدینہ منتورہ میں حہاں عارضی طور پر قیام تھاوہ سے سجد نبوی جارہے تھے۔ راستے میں مجھے آؤسوں کے باؤں کے آثار نظر آئے۔ اُن سے

ذا پیچیےاکی اور خض کے پاؤل سے نشانات دکھائی دیے بھٹرے نے اُس اثرِ قدم برتوج بینے كے بعد فرایاكر" اِس خص كے قلب بي ايمان نہيں " مجھے درا شك اور ترد دہوا يہارتوسب حاجی آنے ہیں جن کے گناہ حج کرنے کے ساتھ ہی معاف ہوجاتے ہیں۔ اِس لیے دل کونشوش بُونَى توسفرتُ كوسجد مبي هيوز كرئيس ني اأن آ أر قدوم كابيجيا كيا تو وه لوك جنّنت ليقيع كي جا جار ہے تھے. کیس اُن کے پیچھے تیجھے خودھی حبّنت اہقیج میں کہنچا۔ وہاں جاکے کیا دہمیشا اہمول، کہ چار پاننچ ایرانی ایک طرف کھڑنے کچھ ٹرھ رہے تھے اور ایک ایرانی اُن سے ملیحدہ کھڑا ہئے۔ وُہ قدم عربیجیے دکھائی دیے رہاتھا وہ اِسی کا تھاجیں کے تنعلق حضرت نے فرمایاتھا کہ اِسس کے قلب میں ایمان نہیں ہے ب*یں نے دیکھا کہ وشخص فارسی مین نیم بلند اواز میں صرت* فاطمیً<sup>ا</sup>، حضرت علی اُکو دُعا بیّن دے رہا ہے اور سائھ ہی حضرت جس اُ اور حضرت جسین کے حق میں جاہی طرح والهامة محبّت كالظهاراورأن كى ثنان ميرى جي برب الصِّيح كلمات كهدر بابيد بمركر سابية سابق مضرت الوكبرغ بصنرت عمرغ اورصنرت عثمان كوغاص يمير دابئه اورنهابيت نازبيا يثبل اوركتافا كلي كهدر إسبع - (حواله: خدام الدين طبوعه ١١/اكست ١٩٢١م) التّه والول کی وائرلیس میں کیمنے طبی خرچ ہنیں ہتوا اور فوراجا <del>آ ہے</del> ایک دفعہ جے میں گرمی کی وجہ سے میدان عرفات میں کثرت سے اموات واقع ہوئیں۔ والدہ مرحدميَّ نيجب بداخباري خبرسني توانفين مولانا حبيب الليصاحب كينخت فكرلاحق بمُونَى التي

إسى طرح دُوسرِ عن ون عشار كي نما ز كے بعد والدهؓ نے نُوجها كە"كيا كررا ہے ؟ حضرتٌ نے بجرّزمّ وكرات وفرايك "إس وقت فلال كام مين صروت بيئ فإله القياس اكثرو بشير توهيتي

رستیں بصرتُ انفیں فراتے رہنے۔ وصائی تین اہ بعد حب عمرے پر جانے کا راتفاق ہڑا ، تو

میں نے دن اور تاریخی*یں نوٹ کی ہُوئی تھیں اور اُن سے ب*ہ تبلائے بغیراُن وِنوں کے اُس<sup>ع</sup> قت كے شاغل وغيره معلوم كيے تو وہ سب ابني اُسي طرح شيك كيلين حس طرح مفرق نے فرائی

تقیں۔ بعد میں ہمنے اُن کو تبایا کہ میٹورت حال پیش آئی اور اِس میں صرف نے فلا فلا رہن

يديه اللي تعليل على كات كى زبان سيقصدين موكمى بيد. مضرت فرالي كرتے تھے كە ہمارى جر رُوحانى وائرليس بے وہ تھارى إس وائرليس جبت

ناده تنریئے - اِس میں تو گئیر وقت صُرف ہونا ہے مگر ہماری وائرلیس میں ایک منط بھی خرچ ہنیں

ارة اور فورًا جواب آحانًا بيع: (حاله: نقام الدّين طبوعه ١٢ إلكت ما ١٤٠٤)

حنريمان المحريب والمسيح م الميند فكالي وريض وادوكا از رائل بوكيا

ہمار سے بزرگان دین، ماہر رہے توف اہل اللہ اور صنارت صوفیائے کرام نے علق ضاکی محرت

دِلحِونَی مجسّتِ، مرّوت اور اخلاق فاضله کے منتھیاروں سے منبدوشان اور دیگیرمالک میں سلام کو پھیلایا۔ اُن لوگوں کے باس کوئی سیاہ ، فوج ،اسلحہ وغیرہ کچیہ نہ تھارنہ وہ اس کے فاہل تھے ملکہ وال ا

بدل رمبسیت، وه تو دِل سے دِل کو اورمحبّت سے مجتب کو حبینا جانتے تھے۔ تیجھلے دُور کے بزرگول کے حالات وواقعات کی اگر تحقیق کی جائے توبیت خانق کھل کے سامنے اجاتے ہیں. اِس گئے گزیسے

نانهیں جی تقیقت بین مصوفیائے کرام ادرسائی بن راہ طرنقیت نے لینے بزرگوں کی روشن کی مُوئی مشعل کو بخصنے نہ دیا جنانچ بعض بزرگوں کے حالات توشنے اور انتھوں سے دیکھے ہیں۔اُن میں سيمُشيِّ منونه ازخروارك كيطورربيان صغرصين صاحب كالكيد واقعه انسانيت انسان وتى

كاميتاجاًكما تبورت بيئ رصرت بيان صغرسين صاحب رحمة الترعليد عرسيان صاحب كام سے دیربنداور ڈور درازمقامات ریشرت رکھتے ہتھے۔ آپ کے خاندان میں ہمیشہ ایک ہذا کیک

الدرزادولي التدبهوا بندينا نجدهان وه ضرمت علم اورعلمارك فرائض النجام وسدرب تق

فال وه عوام كى بيه إلى خدوات كابياناه جذبه ركطت بحقه .

اكب دفعه را دمِغْطُ مضرت مولاناحبيثِ الترصاحب ُ صنرت والدمرحومُّ كوبير وافغرُسُنار يجه يخفَّ مَبِن

بحى اس بعضاس رايتها به أكيب وفعه أكيب نهندو ببطائ عورت بحس ريبا دُوكيا بموامقا، وليونبدلاني

حضرت میاں صاحبے تعویٰدات اور رُوحانی عِلاج کے سلسلے میں بہت شہُور تھے بیچاہم

لئی۔ وہ بچاری بولنے چا<u>لنے، چلنے بھے نے سم</u>عندُ *ورتقی ہگر* ڈاکٹرون کا خیال تھا کنرجنیں ابھی نهیں میوٹیس اور دل کی حرکت اقی ہے میاں صاحب نے ترکوز لانے کو کہا موسم منہونے کی وج سے وہاں نہ مل سکا کسی دُور دراز متعام سے ہرحال شگایا گیا میاں صاحب نے کوئی کلام اللی طریعہ ك لينه بائته يرتفيونك كرسر الأول كحب كير مين السه بنايا بهواسقا اس يريجير ديا. اور متعددار ایسے سی کیا. او حرا تقورت کے کیا ہے پر چیرتے اور بھروسی اتفاتر اُوز رہے سے. چنا پخر تر بُوزساه ہواگیا اور عورت مفید ہوتی گئی۔ اخرمیاں صاحب ئے فرایا اِس تر بُوز کوجاری ليه جاكر قبرشان ميں دفنا ديا جائے جيانچہ ايساسي کيا گيا اور جوعورت مرّدہ حالت ميں آئي تا محت م تندرتنى كرسائف بعافيت والسرجوني وحالد: نقام الدين طبوعه ١١ راكست سلافيائ , حضرت والدبزرگوارُّ فرايا حضرت في كي الميه حضرت إقدل في شفقه دِين كِيمِعاملِين اورتم مهائيون كي عليم وترتبيت كرمعاملے ميں مجھ سے جبی زيا و هنخت اين "\_ سضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہتھاری والڈہ انگویز تعلیم دلانے کے لیے محصے مجبور کرتیں تو مجھے پرنشانی ہوتی بھروہ تو اس میں مجھ سے بھی زمادہ خت واقع ہُرمیں بینا نچرمیرے طریر بھائی لاا حبيبُ الله صاحب ويوبند مين تعليم على كرر<u>ب عق</u>ر توميري عمر نوبرس كي هي والده عبُّ نے مجھے بھی اُن کے ساتھ بھیج دیا کم عمر ہوئے کی وجہ سے جو نکہ مدرسے میں بڑی عمر کے طلبہ ہی کا انتظام تھا یا بھرچھوٹی ممرکے شہرکے مقامی بیٹے وہاں ٹر صاکرتے مقے برتعلیم کے بعد دوہپرکو ،ادر شام كواپنے كو طيع جاتے بنے ويائي إسى وجب مجين منزت مدنى زيادہ اپنے كو بى ركھتے. حضرت مدنی کے صاجزاد ہے بھائی اسعدمیاں صاحب برے نشر کیب درس سنے اور گھر میں اُنکی والده مرغُومَةٌ جوسلوک اسعدمیاں کے ساتھ کھانے یینے اور دوسرے معاملات میں کرتیں دہی ہیر سائقدروا رکھتیں جو اُنھیں کھلاتیں وہی مجھے کھلاتیں جب انھیں کوئی بیسے ویسے دتیں، تو مجهج برابر دنتيس يص طرح أن كے كيرے دھوتين وسى معالم ميري ساتھ كرئيں مكب معموالي كا

أكيت يم الأكا ارشد بهار المساسف رفيضاتها اس كے مات كئي يسى ماوك كرتيں، حالانكم اس السيكوني

اور واسطة تعلّق وغيره نه تهاسولئ إس كه ده بها راشركيب دين تها اور ديو بندمين لريصني كي

غرض سے آیا ہوا تھا۔ اُس کے بھی بڑے بھائی عمار سے میں دیوبند میں ٹریس<u>ت تھے س</u>کو حضرت مدنی گ

كى المبية تم مينول كے ساتھ كيسا ب سلوك كرتيں. ميں اُن كے بڑا وہے كو د كيير كرميج جنا تھا كہ دُنيا كى ہر

عورت بخیال بر نوی می مهران مواکرتی ہے۔ یہ تو بعد میں جاکے نیہ چلا کہ اگر کسی کی بیدی وفات یا

مضرت والد بزرگوار دیمتا لترعلیہ نے ایک دفعہ دوران تقریر فیرایا کہ صنب مدنی ہے ہی مام کا کا کہ صنب مدنی ہے ہی م جامع کا لارشی ختیتیں روز روز منہیں پیلا ہو تھتیں۔ اُن کے علم وضنل، خلوص ولٹہ تیت، تقد کے اور طہارت غرض کسی معاملے میں شاید ہی کوئی اُن کی شال پیشیس کی جا سکے۔ اس ریانسانی مہدر دی

حضرت ني رخته الدعليه كي خطمت

شِنْ لِعِرْ فِلْعِمْ مَضْرِت مِدني الله عَلَيْ الدُّرِنِ مِندَيبِ الْفِيّدَ آدَى كُوكِيسِيّا الْرِكِيا ؟

( حاله: تقام الدّين طبوعه ٢١ راكست سي المارة)

اور ضرمت خلق کابے نیاہ جنربراکیے جھوٹے سے واقعہ سے بخوبی ظاہر ہوسکتا ہے۔ بیرعارف تا ہ صلحب جھنگ کے گڈی شِین بزرگ ہیں حضرت کی خدمت میں بعیت کے لیے تشرلف الکے، حضرت نے اُن کو حفرت مذنی کی طرف بھیج دیا اور بیرصاحب بعیت کے لیے دیو بندعاضر بھوئے عضرت مدفئ إتفاق سيكهيس فررتيشرف ليجارب مقاور برصاحب بعي مانفهولي بيصاحب كابان بيدكدايك دن كالري مين صرت مدني أكيت تفرد كلاس كميار شنطيل أم فرارہے منے کہ ایک بوڑھی دیہاتی عورت بیت انحلامیں گئی اورائس کے واپس آنے رہے ایک سُوْمِدُ بُوئِدٌ" صاحبٌ اندرتشریف کے گئے اوراُلٹے اِیوں داپس آگئے اور بُرانجلا کہنے گئے کہ لوگ کیسے بہتنیز ہوج بیں بیشاب باخانے کی تھی تمیز نہیں ۔ گھرسے سفر کوچل دیتے ہیں، کو ڈی عقل ُ وقل ہے نہیں۔ اِتنے میں *حضرت مدنی <sup>ع</sup>بیدار ہو گئے اورائنھوں نے با*بوصاحب کے مجھے الفاظ سُ ليه كچه در كي بعد صنرتُ أيطه اورانيا بحرام أو الزاجر إس ركها مرواتها، أمهاما. قريب كا سترميط كى خالى دبيه بري مرونى تقى أسه أشاك ساتق ليته كنة اور كيد درك بعدايشران سابر تشرفین لاتے الوا خالی تھا اور با بُوصاحب کے ایس جاکے ملکی سی آواز میں اُن سے کہنے لگے، "كَيِ انْدَنْتُ لِعِيْ لِيَجِالِيِّةِ ، كَي كُوالِيكِ بِي خِيالُ كُزُراجِءَ ، انْدَرَجَا كَرُ وَيَجْفِتْ تُوسِئ بِهِي خَلِي باصرار بجيبج دياروه تجيد ويركي بعدفارغ موكرابني حكدر يشمنده سع بهوكر ببثيد كتع سارس تضرت نے فرایی آپ اندازہ لگائیے کہ اِس درہے کا معمولی آ دمی بھی جرخارستِ خلق اورانسانی ہمدردی کے برے دعاوی رکھتا ہو اِس صر مرابنی ہتی فنا کرسکتا ہے جصرت فرمایا کرتے مقے م صدقے میں تیرے ماقی مشکل آسان کر دے ہمتی مری مٹا دیے فاک بیے جان کروے کنے کو بھی کہتے ہیں ۔ مٹا دے اپنی ہتی کو اگر کھے مرتب ساہے کہ دانہ خاکس میں مِل کرگل و گلزار ہوتا ہے مُرُّرُ زبانی جمع خرچ توسب کر لیتے ہیں، کوئی اِس کر دارا درسیرے کا جواجی شے کرسکا ينع ؟ فرا يا كرتے تھے بير تو اُن كى زنرگى كا اكب بهت مى مولى واقعر ہے۔ اِس سے جى عجيب و غریب واقعات اُن کی سیرت میں بے شار بل جابتیں گے۔ (حالہ : قدام الدین طبوعہ ۱۱ راگست سلالاللہ)

حضرت والدبزرگوار<u>شنے و</u>سٹولیا کے باوجو مُحقِّه سنفريج حضرت في أنه والأ مضرت مدنى مسي بره كرنم باكونوشي ظفر على خاص رُوم كى خُقّے سے تواضع كى \_ بنكريث،سكار، مُقَدّ، ما بِرَكِ مِرْك کا کون وشمن ہوسکتا ہے ہم محکہ ذرامہان نوازی کے اِس واِ قعہ رپنور کیجئے کہ ایک فعہ لانا ظفر علی فال مرعوم حضرت مدنی مسي ملف كے ليے ديونبدتشرافي لے كئے، دات دييں قيام كياب ضريد في لوبتبه تفاكم مولانا ظفرعلی خال کس درجه مُقرِ کے رسیا تنفے جنائج ہوی کے وقت اپنے ایک محلّے دار عیم صفت احدصاحب کے بیال سے صفتہ الگ کرلائے اور ثاید رات کوہی تباکومنگار کیا تھا

سحرکے وقت اپنے پُروس میں مولانا عُزر کی صاحب کے ہاں گئے ۔ وہ محری کے وقت نماز فجرسے

قبل جلئے پاکرتے متھے مصرت مدنی منے اکران کے درواز سے روانک وی مولانا عُزُر کُیا تھے۔ ئے يُوجها" كَبِهِ إِنَّى سوير كون بنے بهار؟ اور كيد يُوجها بيرةٌ حضرتُ في فرايا محمد يالحد" مولاًا عُزُرِيكُ صاحب في علدي سے دروازه كھولا اورمعافی مانگی كە مضرت إكتے كيول آنے کی زحمت گوارا فرائی ؛ اور اِتنی سویرے '؛ حضرتؓ نے فرمایا" کچھ نہیں ، ذراُسی آگ جا ہیئے ۔ آپ چونکرسحری کے وقت چائے پیتے ہیں اِس لیے ذرا اُگ کی جینکاری لینے عاضر ہوگیا! چنانچہ اُنھیں مقصد تبلائے بغیرا گ ہے اُئے، انھوں نے ہتیرا کہا کہ "مضرت! جائے بی لیجئے، اور

آگ ہم بھیج دیتے ہیں، آپ نے کسی کے ہاتھ منگوائی ہوتی یا میں ہی کسی کے ہاتھ بھیج دیا۔ آپ كيون كليف فرائى ؟ آب چائے يى ليجے إحضرت نے جاتے بى دريى اور كچي تلاتے بغير بعذرت كرك تشرلعي لي آئي اور مُقتر ما زه كركي مولانا ظفرطي خان صاحب كياب ركمّا . وهُ كُرُّ كُراني كك كئه اورتنعجب بروك كرصرت مدنى كران خلاف توقع يرصقه بيرنين كس في لارها تما؟ ائن کے وہم و گان میں بھی ہے بات زعفی کہ حضرت مدنی کا جذبہ مهان نوازی اِس حد تک بڑھا ہُوا ئے كەخلاف طبيعت باتول كويجى مهان نوازى مىس كرگزرتے ہيں۔

( حواله: خدام الدين مطبوعه ٢١ راكست سي ١٩١٦)

حضرميلانا ببعطارا لثنائجارتي ضربيرني ایک دفعیر حضرت سیدعطا را نشر شاه مُنجارئ <u>نه صفرت والدبزرگوار گ</u>وسنایا کدمیرا ور حضرت

مرنی کا کہیں إِنّفاقًا ساتھ ہوگیا۔ میں تقریکے کوات کو دریسے سویا جُٹے کے قریب معھے نہا نم نرم ہاتھوں سے سی نے دبانا شروع کیا اور میں نیند میں اور محوبگیا۔ دبانے ولے نے اور کھیں بھی گرم جوشی اور نرم اور گداز ہاتھوں سے دبانا شروع کیا۔ اِس دوران مجھے نیال بُہوا ذرا تھیں تو سہی یہ کون مجھ مراس قدر مہران بھی ؟ جو میں نے نگاہ اُٹھا ہے دکھیا تومیری جرت کی حدنہ دہی اور میں اور میں دم مجود رہ گیا کہ مجھے صفرت مدنی و اِسبد ہیں اِ میں نے کہا اس صفرت اِریکے نفس فرا رہے ہیں ؟ میں تو کہا ہی مجھے دورہ کے اور ایس بھی اُٹھا دیا ؟ بڑے نے رم اور آپ ہیں کہ مجھے اور جہتم میں وحکے در رہے ہیں ؟ مجلا آپ نے مجھے کیوں نہ سیدھا اُٹھا دیا ؟ بڑے نے رم اور مجھے اور جہتم میں ورائے کے بعد میں کوئی بات نہیں ، کوئی جرج نہیں ، میں نے خیال کیا کہ آپ دات بھر تقریر فرانے کے بعد مختلے کہا گئے ہیں ۔ میکٹھی بھر دُول کا کہ آپ کی کان دُور ہوجائے اور نماز سہولت سے باجاعت اوا فراسکیں ، اور کوئی بات نہیں "



فقيرمخترا تحمل عفى عنه

## بِاللّٰهِ إِلرَّهُ إِللَّهُ عِيرِ الرَّهِ عِيرِ الرَّهِ عِيرِ الرَّهِ عِيرِ الرَّهِ عِيرِ الرَّهِ عِيرِ الرَّهِ

## إنتخاب إخطبات مثعه وتقارير مجاسن كر

بهتر بولجلس المصرت رحمة الدعليه فرمايا كرته مقه ميحلس بنزارون محلسون سي تبري كيونكه بم فقط البيد تعالى كى رضا حال كرنے كے ليے سجد ميں بيٹيد كرسكون اور طائبتة وللب كما تق ذكر اللي كرتے مين مكن بيالله تعالى مارى يكھوٹرى محنت قبول فراك.

(عاله: مبلس ذكر ، رجُون سلالله) كاميا بي كامهلي وقت مضرت دحمة الشيطية فرمايا كرت تقية ممعمري وكرميان مجمد لینا که کامیاب ہوگئے۔ کامیابی کا پتہ قبر میں جا کر ہوگا۔ وہل معلوم ہوگا کہ آیا نماز فتول ہونی يا نهين ؟" ( واله علي ذكر ١١ الست الاواير)

شبطان بزرگان دین کی اُولادہے بدلہ لیا کیے اصنت رحمة اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے شیطان اولیائے کرام اور علمائے دین کا بدلہ اُن کی اولاد سے لیتا ہے شیطان اُن کی اُولاد داُولاد کو گھراہی کے داستے پر وال کرخوش ہونا ہے۔ آج جن بزرگان دین کے مزارات برغیراسلامی رسُومات وغيره ہوتی مين کيا بدائ کی تعليمات کانتيجه مين؟ آج خلاف شرع اشعار، طبلے، سارنگيال، اور تاليا*ل يجتى مين اوراس كو دين قرار ديا جاتائيء اورجو كو*ئى اس كى مخالفت كريے اس كو ولا بى اور كافركها جانك بجدا الصلمانان لابهورا بزرگان دين كي مزارات بيضلاف اسلام حركات مركب مون والوا اوران كى قبرول رسيجدك رئ والواكباصحابة كرام مضور عليدالصارة واسلام کے روضتہ اقدس رسجدے کیا کرتے تھے ؟ کیا حضرت ابو بجر مضرت عمر مضرت عمر عثمان مضرت علی ا طبلے سازنگیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے ؟ کچھ توخوب خدا کرو آخر تھیں بھی خدا کے ہاں جانا ہے و بال جا كران سب چنرون كاجواب دنيا هوگا . (حاله ، مبلز كر ۱۸ اكتورس ۱۹۲۱)

التر كضل ك ببرتوامان معي اقى نبير تها مضرت رمة التعلية وبيان مك فرمايا كرتے تھے كه ذكر شخل اورنيكى كى توفيق تو ايك طرف رہى الله كفضل كے بغيرتو ايمان جواجي نہیں رہتا۔الد کِل شائہ نے صنرت رہتہ الدعلبہ کو باطن کی بینا ئی بدرجہ اتم عطافہ ارکھی تھی، آدی کے

قلب برصرف ايك نظر وال كرفوا دية كرصاحب ايمان بهوا ايمان فيضالي بهرس سالمركي بن بج جي چاہدا پنخصوصي انعامات سے نوازے بہرحال صفرت رحمته الله عليه فرما يا كرتے تھے كم ميراستر يجيتر ساله تجربه سنه كدايمان هي التدتعالي كفضل وكرم سيسب يمي نے برا عراب عملار

جن كانام سُن كر لوگوں كے معقبدت سے تعبك حاتے ہيں، اُن كا ايمان جيفتے و كيما ہے۔ (حاله : مجله فی کر ۱۱ دیمبر طاقی ) المراج مجوب صرت رحمة الدعليه فرايا كرته عقد كدالله تعالى ايسا ناذك مزل

مجروب بے کہائس کی طرف سے نظر ہٹی نہیں اور دِلوں کے دِیے مجھے نہیں۔

جنّت كاتمغر صنة رمة التعليه فرما يكرته مع معلس ذكر مين شامل بعن والشيخاص كة بمام كنا ومعاف برحات بأي اوروه جنّت كاتمغه كے كرواپس لوطنة بيں بصرت رحمته اللّه عليه كى يەبات بۇ ئىنيا د نەتنى-كتاب الله، فرمان نبوتى اوراپنى بىيىرت كى روشنى مىں وە يەباست كىا

كرت يخف (حاله: مجلس ذكر ٣ جنوري سلافائه)

الله هو كا ورد عض صرت رحمة المعليه فرايا كرته عقد كر" بنايا إطبة وقت دائيس پاؤں پر اَ مله اور بائیں پاؤں پر ہو ٹیھا کرو جب سانس اندر لوتو اَ مله کھواور جب ابہر كروتو هن برصور (حواله : مبلن ذكر م رابيل طافاية)

صحبت نيك وصحبت بدكي عجبيثال صنت رحمة التعليه فرايا كرته عظاكم اگرتم عطرول لے کی دوکان پربیٹھیو کے توعطر کی خوشبو آئے گی۔ اگر تم کوئلے والے کی دوکان پربیٹھیو کے

تو کیٹرے کا لیے ہوں گے۔ بالکل اِسی طرح نیک اور برحبت کا اثر جوائے۔ (حواله: مجلن كر ۲۵ راريل سا۱۹۲۳) بدان را برند کال برنجشد کرمیم صنت رحمة الشعلیه فرایا کرتے تھے کہ اگر آم لیفیات تو گوکرے میں نیچے چھوٹے اورادنی فیٹم کے آم اورا اُوپر طرب اوراعلی فیٹم کے آم ہوتے ہول کے بست میں ب لینے بڑتے ہیں۔ اِسی طرح بڑے جی نیکول کے ساتھ مخبش دیے جامئیں گے۔ (حواله :معلین کر ۱۳ متی سا۱۹۱۰) الله بقالي كين إصانات المضرت رحمة الله عليه فراي كرته م كالله تعالى كاب سے بڑا احسان بدینے کہ انسان کو بینیال پیدا ہوجائے کرمیری اصلاح ہو۔ دُوسرا احسان بیہ کے کہ اُس کو ہا دی، رہبر، رمنها مِل جائے تعبیرا را احسان بیسئیے کہ اُس کو ذکرا لٹد کی توفیق ہوتائے اور میریح زندگی گزارنی شروع کر دے۔ اِس کو سمجانے کے لیے ایک شال عِض کرنا ہوں کہ ایک بیری کے درْصِت کو بیرکے بھیُول لگے اور حجٹر گئے بعض کیتے ہیر ہُوا کے حجبو نکے سے گریٹرے اور بعض ہیریا کِل کیے گئے۔ اِسی طرح جن کے ول میں اپنی اصلاح کا ارا دہ پیلے ہموا اوراس کی تحمیل نہ ہوئی بعنی کوئی بادی ند ملا ، اُن کی مثال اس بر کے بھیول کی طرح بے جوج طرح اتنے۔ دوسرے وہ جن کو بادی ملا لیکنائس سے کچھ علل ندکیا، اُس کے محم کے مطابق کام ندکیا، تواُن کی مثال کیتے ہیروں کاطرح ہے جو گرجاتے ہیں تعبیرے وہ کامل لوگ ہیں جن کوم دی ملا اور انھوں نے اپنی اسلاح کرلی، ْ دِکراللّٰہ کی زبادتی کی ہُننت نبوی پڑمل کیا ، شِرک و ہمات کے قربیب نہ پھٹکے ۔ یہ بِکے اور پنحتہ برول كى مانند ہيں۔ قرآنِ مجدمين الله تعالى فواتے ہيں وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ( مَي نِحِبِّونِ اوران ان لوفقط ابني عبادت كيايد بيدا كياب ) مارني ندگي كا صل تقصدالله كى ما دِئے- اگر ہم نے کسی ما دی نے تعلق جوڑا ، اُس كى بعیت كى كيكن نه كوئى نوكر كيا، نه نماز برهي، تو مهارا حال كيتے بيروں كى طرح بهوگا من كا كوئي فائده نهيں۔ (حواله: مجلس وكر ٣٠ مئي س<u>يا ١٩</u>٠٠) صنورتی الدعلیه ولم کے اس صبح محبّت کا لٹر م حضنت رحته الله عليهر ( الله اُن کی قبرکو نوُرے بھرے اور کروٹروں رختیں نازل فرمائے) فرمایا کرتے نتھے کہ حضور علیہ لھالوۃ

6.

والسّلام مے چیم محبّت کرنے کا پتہ اُس وقت جیتا ہے جب نفس اور اللّٰہ کامقابلہ ہو، شیطانی کام اور رحمانی کام میں تصادم ہو تو انسان اپنی طبیعیت اور نفس کے تقاضے کو حیوار کراللہ اور اُسان میں تعدد کاما ہے ورنہ نہیں کیکن اگرانسان صوف اُسان کی میں میں ایک اگرانسان صوف

اُس کے رسول کے گئم کو مقدم رکھے تب تومجیت کامل ہے ورنہ نہیں بیکن اگرانسان صرف زبانی جمع خرچ کرتا رہے اور کام سب اپنی طبیعت اور نفنس کی خواہش کے مطابق کرے، توبیہ مگار اور دھوکہ دینے والی محبیت باعث عذاب ہوگی۔ (حالہ: مبلس ذکر ۱۸، جلائی سلامایی)

دِن ہی شیطان کے بھندرے میں صین مباتے ہیں من گھڑت رسوات، برعات ،خلاف سنت کام کرتے ہیں اور جب این سے اس کے تعلق پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ' صاحب اِسم تو وُنیا

یہ سیسیسٹری سے اس ہوں ہوئی ہے۔ اِس ہم کے لوگ منافق ہیں اور خطرہ سبّے کر ہی برعملی آیری ہمّ بنائی، النیا نوں کے لیے بنائی ہجے۔ اِس ہم کے لوگ منافق ہیں اور خطرہ سبّے کر ہی برعملی آیری ہمّی میں نہ لے جائے۔ (حالہ ،مجلس ذکر ۱۸؍ جلائی تلاقالۂ)

میں نہ تے جائے۔ مسر طورہ ہوری صفحہ استعابیہ فرای کرتے تھے کہ استعابیہ فرایا کرتے تھے کہ

قرآن كاخلاصه بيه يئي كهت دارون كاحق ادا كرويتم برالله تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسم، نوى بيون بيون السب كو نفس جبم، بيوى بيون بيوكان متاجول مسكينون اورمسايون كي هوق مين، ان سب كو ادا كرنے سے نجات بلے گی۔ (حالہ جلس وكر ۱۸ جلائی طلاللہ)

جَنِّتَیٰ یا جَہِمْ کی (کون سکے) ہمارے صنرت رحمۃ التہ علیہ فرمایا کرتے سے کھنتی اور جہم کی اور جہران تیار جہمی افرت کو تیار نہیں کے اور ہر دوز ، ہران تیار ہور ہے ہیں۔ وہاں توفقط چھانے ہوگی۔ اگر جنتی یا جہم کی شاخت کرنی ہوتو ہیں قران مران تیار میں میں۔ وہاں توفقط چھانے ہوگی۔ اگر جنتی یا جہم کی کی شاخت کر کون جنتی ہے اور سنت کے شیشہ میں اپنی یا دوسرے کی سکل دیم کراندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کون جنتی ہے اور

كون مبنِّي ؟ (حواله : خطبَهُ حبُّعه ٢٢, أكست طلاقلة)

منظر المام المام

<u>خوف خار کی جانے کا متبحبر</u> صنب رحتہ المیطید فرمایا کرتے تھے کہ ریساری اقبین ا

چوری، طوکیتی، قبل وغیرہ اس لیے میک کہ خوان مال گیا ہے بجب انسان کے دل سے نوونِ خدان کی جات انسان کے دل سے نوونِ خدان کی جات ہے۔ (حوالہ بملس وکر ۱۱ رورسِر الثالیٰ)

مضرت كى دُعار المصرة يمتالته عليه اكثريد دُعار ما نكاكرته تفي كم السالة المجه

کسی کامختاج مذبنانا۔ اِس دُنیاسے حِلِتا بِحِقرا اور قرآن کی خدرست کرتا ہُوا اُنٹھانا۔ (حالہ: مجلس ذکر ۸۸رزوبرطان<sup>و</sup>لئر)

عضرت علی ہمجوری رشالہ طلبہ کا الملی مدفن مضرت رحمة الدعلیہ فراما کرتے

مدفون ہیں اور اللہ کے فضل سے میری انتھوں میں تمام نقشہ صاف طور پر ہیں۔ انواز نظر آئے۔ بیس اور میں فضل تعالیٰ جگہ کا بھی نعتین کرسکتا ہوں کہ کہاں آپ کے باؤں مبارک ہیں ؟ اور کیا سرمُبارک ہیں ؟ عوام کرنہ سی نیاص ہی کو تبا دُول مگر ڈرتا ہوں کہ لوگ ان کی فہر کو سجدہ گاہ بنالیس گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھرسے پوچیس کے کہ ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو جاہل

بنا لیں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سے پوچھیں کے کہم کے اپنے ایک نیک بندے تو جاہل لوگوں سے خفی رکھا اور ان کی قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بحایا بوا تھا، تم نے کیوں لوگوں کو تبادیا ؟ مدرسر

توگل کامفہوم صرت رحمة التي عليه فرمايا كرتے تھے كرميں نے اپنے بچوں كودي عليا

روزى رسان خُدائيد، مجيم معلوم نبيل ميرا بزق كهال سه آئه كا ؟ كتنا آئه كا ؟ كسرائيكا ؟ مُتَهُورًا تَصُورًا أَسَلَهُ كَا ؟ يا بكيباركي أُسِيَّهُ كَا ؟ ضلا كفضل سے أنَّ كو كافی رزق ملا اور باربار زیارت حرمین اشریفین کی **توفیق می تیرآئی ، کئی ساجد بنوا**مئیں اور دیگیرا مُورِخیر ریامتہ کا دیا ہُوا مال صرف کرتے رہے۔ تو تکل کا بیفہوم نہیں ۔ گئے دم سٹے نم کمائے گی دنیا کھا بئر گئیم ۔ تو تک بڑی او بڑی چنر ہے۔ یہ اللہ والوں کو ہی تفسیب ہو اسبّے۔ (حوالہ ، عبل وکر ۲۱؍ ویمبرسّا 191ء) <u> جننے زیا</u>دہ مالدار <u>آت</u>نے زیادہ <sup>وکھی</sup> بڑے ٹرے طریب مالدار اور دولت مند ہیں اُتنے ہی زیادہ وُکھی اور بے چین ہیں۔ اگریم اُنکے دوست بن جاؤ اور متھاری ہوی اُن کی ہیوی کی ہیلی بن جائے تو بھراندر کے حالات بیتہ کرنے کیر د کھیو گے کر حیلنی میں حجبید کم ہوں گے مگران کے دلوں میں عنوں کے حجید زیادہ ہوں گے ۔۔۔ پیلے تو ئیں حضرت کی زبانی سن کریقین رکھا کرائھالیکن اب مجھے دولت منبدوں سے واسطہ طریآ ہے اور عملى طور برمجهے تجربه مو گیائے كرحتنى دولت زياده ئے اُنے مى زياده دُكھ اور مسينتيں ميں۔ (حواله : مجلس ذكر ١١ رابيل ساروان) بحِّل كودينى تعليم دِلوانے كى تاكيد بهار ب صنرت رحمة التعليه فرما يا يحق سف کہ والدین کی نافرمانی کاسب سے ٹراسبب بے دینی اور دیبی تعلیم سے نا واقفیتت ہے، وہ <u>ضا</u>تے تنصكه مين موءمجه وتقليم كامخالف نهين بهول ملكه اس طربق تقليم كالمخالف بمُول بينيانجيرا التعليم کے زمریلے اثرات سے بجانے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو قرآن کی تعلیم دی *جلئے۔اگراکپنے* ای<u>نے بیت</u>ے اور بیتیوں کو دینی تعلیم نہ دِلوائی تو یاد رکھو اِمتصاری ڈنیا بھی برباد کہو جائے گی اور آخرت میں بھی جڑتے ٹریں گے اور بہی اولاد تصارے لیے زیادہ عذاب کامطالبہ کرنگی۔ كرتے تھے كەمىرى ايك دوست تھے، وة ناجر بيشير تھے اوران كى تجارت لندن سے ہوتى تھى -وه میرے درس میں باقاعدہ تشریف لاتے تقیص کی وجرسے بحداللہ تعالیٰ اُن کے خیالات

اسلام مرعبادت میں جہاعیت کی دعوت دیں سے حضرت رحمۃ الشرعلیہ فرمایا کرتے سے اسلام کی برعبادت اجتماعیت کی طون دعوت دیتی ہے۔ روزانه نماز اکٹھ ل کر پڑھی جاتی ہے، روزے ساری دُنیا میں ایک مخصوص مہینہ میں رکھے جاتے ہیں، جسب مل کراکٹھ کرتے ہیں۔ اس طرح اگریم اکٹھے ل کراکٹھ کو کرکڑیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی میں کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی کے دورانہ نمازل ہوگی کے دورانہ نمازل ہوگی کردیں کے تواللہ تعالی کی دعمت زیادہ نمازل ہوگی کے دورانہ نمازل ہوگی کی دورانہ نمازل ہوگی کے دورانہ کے دورانہ نمازل ہوگی کے دورانہ کے دورانہ کی کے دورانہ کے دورانہ کی کردیا ہوگی کے دورانہ کی کردیں کے دورانہ کردیں کردیں کے دورانہ کی کردیں کردیں کے دورانہ کی کردیں کردیں کے دورانہ کردیں کردیں کردیں کردی

اگریسی ایک کا فرکو قبول ہوگیا توائس کےصدقے دوسروں کابھی قبول ہوجائے گا۔ رسر سرار

اِنسان بنیں بلکہ حیوانا ہے بھی گئے گریے مصرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کے اس اسلامی معاقلہ میں اسلامی معاقلہ م

تے کہ جو لوگ اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں بچاہتے، اس کی بارگاہ سے بے انہا تعمین عال کرنے کے باوجود بندگی کاخی ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، بندگی کے وائیس اور آ داب سجھانے

کے لیے بنی تعالیٰ شامئر کی بھیج ہوئے بغیروں کی تصدیق نہیں کرتے، رسول النصلی الترعلیہ ولم کی اطاعت سے بزار میں اور مالک الملک کے فرمان شاہی بعنی قرآنِ عزریے تسلیم کرنے سالٹکار

کی اطاعت سے بیزار ہیں اور مالک الملک کے فرمان تناہی بعینی قرآنِ عزیز بیم کیے سے سال کرتے ہیں ہتھیقتہ انسان نہیں مہیں ملکہ حیوان ہیں بنہیں نہیں، ملکہ حیوانات سے بھی گئے گزرہے مِين اوران كوانسان كهذا انسانتيت كى توماين سبّع د (حواله بنطبة مجعه ٣ رجولا فَي طالوايْ)

الخرت كى فكرضررى به صرت رحمة الله عليه فرمايا كرتے منے كه آخرت كى فكراور

موت كاخيال بالكاخم بهوگيائي، خون خدا بالكل نهيس رما، إس كى وجرريئ كه دُنيا محبوب، دُنيا مطلوب اور دُنيا مقصود سنج . (حواله ، مجلس ذكر ٣٠ جولائي سلاواير)

بے طمع کے دوست اللہ ولاے بیک باقی سبطم اور غرض کے یار میں۔ (حوالہ ، خطبۂ جمعہ ۱۳رجولائی سالالہ اللہ

ایمان اوراسل کم صفرت رحته الته علیه فرمایا کرتے سے که الله اورائله کے رسمول کے سادے احکامات (قرآن وصریث کودل سے بچا اور برحق ماننا ایمان بچه اوران کومان کرعملی جام پہنانا اسلام بچه (حوالہ ، مجلس ذکر ۱۲ راگست محلالی کا

ریا نیکی کو پھاڑ کھاتی ہے ۔ ہمارے صنرت رحمتہ اللہ علیہ فرایا کرتے سے کہ بلیا

اگر بجری کو بھاڑ جلئے تو وہ ہمارے کام کی نہیں رہتی ۔ اِسی طرح ریانیکی کو بھاڑ کر کھاجاتی ہے۔ اور وہ نیکی ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی ۔ (حالہ ؛ مبلس دُکر ۱۰ ہتمبر علاقائه)

عاجزی ورانحساری فصرت رحمته الدی این کی دونوں مرتبول فی میرے دونوں مرتبول فی میرے اندر سے انانیت کا کانٹا نکال دیاہے۔ میں اپنے آپ کوسب سے زیادہ گنه گار اور فلس محتا ہوں ویر مرتبر بی اور انکساری۔ (حوالہ : مجلس ذکر ، ارتبر بی 1914)

نيك اورصالح اولا د كے ليے دعمار مانگا كرو الصحت رحته الدعليه فرمايا كرتے تھے له مضرت دین بوری اور حضرت امرولی رخ

كه صرف اولاد كي دُعارِنه مانگا كرو ملكه الله تعالى سے نميك اورصائح اولاد كي دُعارِ مانگا كرويجب الله تعالى اولا د دے تواس کو اعلی اخلاق کی تعلیم دو ، اُن کو آوارہ اور بُرے لڑ کول کی سوائٹی (حواله: مجلس وكر١٢ , نومبر ١<u>٢٩٤ )</u> معضوظ ركهو، أن كى طرف سے بانكل بيروا نه جو جاؤ۔ بندگان خُدا نایابنین کم بایضرفر میس ایمار سوصرت رحته العظیه فرایا کرت تنه كه اس فتم ك بندگان خواناياب نبين محركمياب ضرور فين الا كھون مين نبين ملكه اربوامين کوئی بند ُہ خدا کامل ہوتائیے لیکن جہاں تک بہرو پیوں کا تعلق ہے اُن کا کوئی شمار نہیں ہارنیگ کے نیچے سے بناوٹی پرکیل آیا اور لوگوں کے ابیانوں پر ڈاکے ڈالٹا پھرائے۔ لیسے پرفِس کی میجے حالت کاحِرف اُنہی خوش نصیبوں کو پتے جاتیا ہے جنیں خُدا نے باطن کی بنیا تی عطا کر رکھی ہے اور ما جن کے ہاتھ میں کتاب وسُنّت کی کسوٹی ہے ور نہ عوام اُن کے دھوکدا ور فرریب میں سُستالا ہوکر ايمان كى دولت كنوا بيني يكن و (حواله ، مبلس ذكر ، أردمبر علالله ) حضرت وحمة التعليم في لقين صرت وحدالته عليه فرايا كرتے بقے كدانان كوليف اعمال بإناز نذكزا جلهية بينانج أن كالإمعامل نفس كيساته بيتفاكه ابين آب وحقير ترخيال فيلة كبروغور عجب أور تخوت كانام ونشان هي أن مين موجود ند تفا فراتے تقيمير برگون ف ( التّٰه تعالیٰ اُن کی قبروں رپرکروڑ ول رحتیں نازل فرمائے) کبروغرور کاتخم میہرے اندرِسے کیال کر رکھ دیاہے یے بانچراک صفرات نے اکثر اُن کی زبان سے سُنا ہوگا کہ وہ خود کو بھی گنہ کار کہتے اور کھی اینے آپ کوسیاہ کارکے الفاظ سے باد کرتے، حالائکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھیں تمام ظاہری وباطنی دہوں

سے بدرجُرائم نواز رکھاتھا اور وہ اِس قدر ملبند متقام ولایت پرفائز سے کہ ان کی نظیر ساری و نیا میں موجود نہ تھی۔ پھر بھی حال پر بھا کہ ایک پل توکیا ایک سانس بھی اللہ کی اوسے غافل نہ جائے ہے تہ ہمیں بھی صفرت رحمت اللہ علیہ بہتی تفین فرائے کہ رزق اور دنیا کی ہی چزری فکر نہ کرنا، اللہ علی اللہ تعالیٰ کی اور کشت سے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اور کشت سے کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چزرے مورم نہیں رکھے گا اور لینے ففنل اور اپنی دھت کے دروازے تم بر کھول دے گا.

(حوالہ، مجلس وکر ۱۸ رفودی صفالیاً)

إسلام اورقرآن كي مريح مخالفت المصرت رحة البيليدي فرما ياكرته عني كتم كهة ہوبینا ارداندها کوئی کوئی اور تقلمند سارے پاگل کوئی کوئی ایکن میں کتا ہوں اندھے سارے

بینا کوئی کوئی اور پاگل سار یخفیلند کوئی کوئی۔ اور تقیقت بھی ہیں ہئے۔ آج حکومت کی طرف سے

رفق دسرودك ثقافتي "گروپور كوغيرمالك مير بھيجنے كے ليے اُن كو امرا د دى جاتى ہے ليكن عِرسلا

ج اپنے خرچ پر کرنا چاہے اُن کو رکا ورط منے ۔ کیا ریقر آن اور اسلام کی صریح مخالفت نہیں سے ؟ ( حواله : مجلس ذكر ١٩ رمتى مصلفائه )

رُوحانی امراض کے مریض حضرت رحمة التدعِليه فرمايا كرتے تھے كەلام وركى آبادى ميں تقریبًا بسارے رُوحانی اعتبار سے بیمار مؤیں کوئی لنگڑائے، کوئی لُولائے کو تی ہرو ہے اورکوئی اندھا

غرضُ ہرا کیب میں کوئی نہ کوئی عُیب صرورہے۔اگر کوئی نماز بڑھتاہے تواس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر کوئی ٹریےاخلاق اورمجست سے پیش آنائے تو وہ نمازی نہیں۔ اگر کوئی نمازی ہے

تووه زکوٰۃ ادانہیں کرنا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دتیاہے تو وہ حج ادانہیں کرنا۔ اگر کوئی حقوق التہ تھیک ادا کرائے تو وہ صوق العباد میں کمزور ہے۔ کوئی صد کرناہے اور کوئی غیبت میں مبتلاہے۔ کسی میں

مجُب سے بسی میں حموط بولنے کا مرض ہے اورکسی کو دھوکہ دہی اور فریب دینے کی عادت ہے غرض ہرا کیب میں کوئی نہ کوئی مرض صرور ہے۔ (حوالہ : مبلس ذکر ۲۲ جولائی <u>صلافائہ</u>)

و كرالتدا ورعبا دات كومقدم ركهنا چاپئي استريت رمته الشعليه فراياكرتے ہے، که اگرآپ بیسویتے رہے کہ وقت مِلے گا، کاروبار ا ور گھر بلو یاموں سے فرصت ہوگی تو با دِالہٰی کرپ گے، یاد رکھو اِ کہ ایسا وقت کہی نہیں آئے گا۔ آپ اس کو کوئی فضول اور معمولی چیز تصوّر نہ کریں کہ

الربی بات بنیں، وقت طاتو ذکراً ملیکرلیا، وقت نه طاتو زمهی یم بر فرض ہے کہ اپنے پروگرام میں معنوق التركوسب سيتفدم ركيس، إس كوسب سيزبا ده البميت ديس. ووسرك كام حيوطتيلي لڑھپوط جائیں لیکن اِس میں کو تی توناہی ماغفلت سر آنمے پائے ۔ اولٹر کی بایرا ورعبا دت کسے <u>لیے ح</u>کمہ اُوْرُوقت کا نعین بهت صروری ہے کہ روزانہ اتنی قرآنِ پاک کی تلاوت کرنی ہے، اتنا ذکر اللہ كرناسيك - (حواله : معلس ذكر ٢٩ جولائي ١٩٩٥ ع)

ميار بهرساليدي وات بيه احضرت رحة التعليه فراياكية عقى كابغير تخاواور لانچ کےالٹدکے دین کی ضرمت کرنا نبتوت کا طریقیۂ کا رہے جواللہ بریّز توکّل کرتے ہیں اللہ اُن کو دوسرول کی نسبت بهت زیاده دیتے دیئ - ایک صاحب نے ندکره کیا که ایک مولوی صاحب كتقيظ كمرضرتك كاذربع معاش كتب فروشي تقااس ليدوة ننخاه نهيس ليتقريخ مهلاح عال اورغلط گمان کے ازالہ کے لیے عرض کرما ہو کر *حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ط*بوعا لیخ بختم الدین کی کمائی میں سے میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے ایک پائی بھی لیناحرام ہے میرا بھر سالٹر كى ذات پريئے، وه خزامة غيب سے ميري مدد فرماتا ہے جس طرح نبيوں كوالله تعالى رِزق مېنياتا ن اسى طرح مجهاندى بتر به تواكرميارزق كهان سے آئے كا اور كيدے آئے كا -( حوالہ: مجلس ذکر ۵ راگسست<u>ر ۱۹۲۵</u>ش التدنعالي كاخط صنت رحته الترعيه فرمايا كرتف تف كدا كركسي دوست كاخط يا مار ٢ جائے، اگرخود نهیں طریعہ سکتے تو دُوسروں سے اس کو طریعہ واتے میں کہ اس میں کیا لکھاہے ؟ اور اس كے مطابق عمل كركے أس كوحواب ديتے مين الله تعالىٰ كى طرف سے قرآن مجيد اكيے خط كى شكل مين بهادسة مك مداميت ورشد كالبيغيام آياسيّه ليكن افسوس سُهِ بهمسلما نون بركه بهم نطيس كتاب كوخولصورت غلاف ميں ليپيش كراونجي ليجحه ركھ ديا ہئے بنحود توٹر پر سلمجھ سكتے نہيں کہجم كہی ووسرے سے اس کو مجھنے کی کوشش کھی نہیں کرتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کو ماہی ہے۔ ہم لوگ واكرك نسخ رعل كرت مين، ربين المري كرت مين كيان كتاب الله ك نسخ ريم عمل نهيل كيا، اور نہی گنا ہوں، بے حیانی کے کاموں اور لابعنی گفتگو سے پر ہمیر کرتے ہیں۔ ( حواله : مجلس وكر ۲۸ را كتور <u>ها ۱۹ ا</u>ند)

مجل فر كر فرض واجب بالبندين بين من مجل فر كر فرض واجب بالبندين بين بين من مجل فرايا كرائي المرابع الم

11

اورخوش بوئے کہ لوگوں میں بیجنر برموع دیئے کہ وہ تواب سے محروم نہیں رہنا چاہتے۔ ( حوالہ: مجلس وکر ارفر*ودی سابوا*ء) (حواد: على دار اره ودى المسالم على موري على المسالم على موري المسالم على موري المسالم على موري المسالم على موري المسالم المسا زمانہ میں ڈاکوؤں کے گروہ حاجیوں کے فافلوں کو لُٹ<sup>ٹا</sup> کرتے تھے حاجی لوگ اُن ڈاکو وَل کوسلا كرت تووه جاب ندويت عقيليكن اكر الوحاجيول كيسلام كيجاب ميس وليكم السلام كتبة تو بھرائس قل فلے کونہ لوطنتے ، اور اگر لو<del>ٹ ن</del>نے کے بعد سلام کا جواب دینتے تو ٹوٹا ہوا مال والیسس کر ديتے۔ وجراس كى بيتنى كدوه السلام عليكم اور وعليكم السلام كامطلب وعنى مج<u>معة تق</u>حس كے ليے وه زبان سے سلامتی کے الفاظ کہ دلیتے ، اس کی جان و مال کی ہوتم کی حفاظت کرتے۔ (حواله: مجلس فكر ، رابريل سلالوله) ونيا دارف كاحال مضرت رحمة الشعليه فراما كرية عظيم كركن ونيامين كروريتي ہو، بیری اُس کی ایم اے ہو اور اولا داس کی ایم اے، بی اے ہولیکن اگرائس کے گھریس وضُوَّ کرنے کے لیے لوٹا نہیں اور نماز ٹر بصنے کے لیے بیٹیائی نہیں تو آپ اُس کے دوست بن جائیں اور

قرآن کا نافہ نہیں کیا۔ اُنفیں بڑی بڑی خت کیفیں آبئی حتی کے گھریں اموات بھی ہوگئیں لیکن انفوں نے کہی درس قرآن کا نافہ نہیں فرمایا مجلس ذکر کو موقوف کرے کا ادا دہ حض اس لیے ظام فرمایا تھا کہ لوگ اس کو فرض یا واجب نہ سمجھنے لگ جائیں، اور دور سے لوگوں کے اشتیاتی کا انتحا مقصود تھا۔ وہ جاننا چا ہتے ہتھے کہ لوگ مجلس ذکر میں نوشنی ویشی مونی سے اور اللہ کی رضار کی خاطر آتے ہیں یا ویسے ہی آتے ہیں ؟ جب لوگوں نے اس کو جاری رکھنے کا إصرار کیا اور الینے مدسے زیادہ بڑھے ہوئے آشتیاتی کا اظہار کیا توصور ہے کہ وہ تواب سے مورم نہیں رہنا چا ہتے۔ اور خوری الالالی اور خوری الالالی اور الین میں بیر جند بہر موجود سنے کہ وہ تواب سے مورم نہیں رہنا چا ہتے۔ اسلام علیم علیم سے مورد میں بیر جند بہر موجود سنے کہ وہ تواب سے مورم نہیں در اوروں الالالی السلام علیم سے مورد کی اسلام علیم سے مورد کی میں شرفیہ ہے۔ اسلام علیم سے مورد کی میں شرفیہ ہے۔ اسلام علیم سے مورد کی اسلام علیم سے مورد کی میں سے مورد کی کی مورد کی کی مورد کی کا مورد کی کھرد کی مورد کی مورد کی مورد کی کی کھرد کی کرد کی کھرد کی مورد کی کھرد کیا تو کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کی کھرد کے کھرد کے کھرد کی کھرد کی کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کے کھرد کی کھرد کے کھرد کی ک

نہیں اُوٹھا بلکداللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر کر والیس ہونا ہے۔ اکٹھے ہوکر وکر کرنے میں یہ فائدہ بے کہ نیکوں کے ساتھ بدوں کی جی فتولٹیت ہوجاتی ہے اوراُنھیں آئندہ کے لینے کی کی توفیق بل جاتی ہے بصرت رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مرتب مجلس وکر موقوف کر دی تھی اور اپنی بیماری اور طریعی ہے کا عُذر بیش کیا تھا حالانکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا مزاج برتھا کہ اضوں نے کسی جی حالیت میں دس

لیکن جرانسان بھی اِس مجلسِ ذکرہ بم حض اللہ کی دھنا کے حصول کے لیے شامل ہوا ہے ،خالی ہاتھ

آپ کی بیمری اُس کی بیوی کی بہیلی بن جائے اور بھیرائن کے اندرونی حالات کا پتر لگائیں تومئیں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ چپلنی میں چھید کم ہوں گے مگراُن کے دلوں میں عنوں کے چھید زمایدہ ہوں گے۔ (حالہ : مبلس وکر ہرمئی سلافلۂ )

ای ایک گری بی ایک گری بی با نده این مسلم این می است در مته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک گر میں بائد ملیں۔ وہ بیک برکام کرنے سے بیلے بیسوچ لیس کہ اللہ اس میں رامنی بنے یا نہیں جاگر اللہ کی رضا ہو تو بصد شوق کریں۔ اگر اللہ کی اِس کام میں نار جا گی بنے تو آپ اس کے قریب بیل اللہ کی رضا ہو تا ہے۔ بنٹروع شروع میں بیمل مشرکل معلوم ہوگالیکن بعد میں بیمل مشرکل معلوم ہوگالیکن بعد میں بیمل مسلم کا گا۔ (عوالہ جانس کر ہرسی ملالاللہ)

مرابی بعرضلالت کا ایک عرب نا و اقعم می سے باتی رہ بالہ بخر بہ کے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فیسیب بوتا ہے اور اللہ کے فضل ہی سے باتی رہ بالہ بخر وہ فولمت کو میرے شاگر دوں میں سے اکثر نے بڑے لے لقب با پئیکن مرکار کی توکسی تو بیلے نماز با جاعب سے گئے بھراللہ کی یا دسے گئے اور ہا لا فرقطعی بی بی بان گئے مولوی نیور الدین ایک بہت بڑے بزرگ سے وابستہ اور بہت بڑا مناظر اور حالم تھا۔ اُس کے

ہمت زیادہ مرمد یتے دلیکن کسی گناہ کی پواٹ میں مرتد ہوگیا اور ساتھ مرمدوں کو بھی مرتد کیا۔ آخر میر تو بہ کرلی تھی لیکن اُس کے مرمد مرتب کے مرتب ہوگیا ورساتھ مرمدوں کو بھی مرتد کیا۔ آخر کا باجب شبیں گے۔ (حالہ : مبس ذکر ، ۱۲ مارچ منافلی )

صلاح نتیت برختی بمونے کی بشارت میان تقریر میرالته علیه فرمایا کرتے تھے کہ آپ بیال تقریر کا فرایا گوئے تھے کہ آپ بیال تقریر کا فرایا گطفت لیفنے کی نتیت سے آئیں اور اس کو کیا لیس تو میں وعوے سے کہ آپ میسی کہ آپ میسی کی ایس کی کی بیال میں وعوے سے کہ آپ میسی کہ آپ میسی کہ آپ میسی وکر ۱۳ راپیل میں 1913)

ونیا گزارنے کا اصول معنرت رحمته التیجلید فرمایا کرتے تھے کہ دُنیا گزارنے کا ایک ہی اصول نے۔ وہ یہ کہ اپناحتی مائیکئے نہ اور دوسرے کاحق رکھیے نہ ۔ دیواں محلہ نکے معادمات المامی المامی کا معادی معلمہ نکے معادمات کا ایک معادمات کا معادمات کا معادمات کا معادمات کے معادمات کا معادمات کے معادمات کا معادمات کے معادمات کا معادمات کے مع

ر حواد، مجلس ذکر ۱۸ ابیل موادگی کا کشف می میشند الته علیه فرمایا کرتے تھے کہ ایک پورے کا فرکی استان کی ایک بورے کا فرکی استان کی میں کا تقدیم کا فرک

انگھوں میں لگایا ہے تواللہ تعالی نے بیصیرت کی آنگھیں عطافہ ادیں۔ (حوالی میس وکر ۱ جولائی سناولیہ) موحانی کرنبط ہمارے صفرت دھتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہجلی کے تارمبری سی مگبر

لوط جانا به ومين سيسلط كى بركات مقطع جوجاتى مين اور روحانى رنسط اسد لزرا رس الما بنا ما بنا ما بنا مناس وكر الما بنم برعدوله)

ورا الم المون تن ورد المحمول المون المعلى المعلى

ذِكر الدرك منه موارت بين اورعبادت نهيس كرتے، اور دولت اور كوظيوں كے همند اور نشع ميں بهت بين ان كے اندر كے حالات معلوم كريں تو آپ كو بتہ جلے گا كہ جلنى ميں جيد كم بول كے ليكن إن بادشا ہوں اور امرار كے دلوں ميں عموں كر جيد زيادہ ہوں گے۔ دلوں كا اطمينان ہے دن اور باین صرف اور صرف ذکر اللہ میں ہے۔ مصرف فرمایا كرتے تھے :

پُنین صرف اور صرف ذکراً ملتہ میں ہے بصرت قربایا کرتے تھے: وَقِرا کہلاون نے وَقِرا دُکھ باون (حالہ بملب ذکر ۱۸ ہمبر منافلۂ) ہمائے دا دا بیر بیضرت او فی کے ایک فاقع کا کشف صفرت رہما المعلیہ ونسوایا الله تعالیٰ کوراضی کیجئے حصرت رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ اِس دُنیا کے اندر عام طور پر وُنیا بھر کے قلار، فلاسف، ٹریے بڑے ڈاکٹر، ما ہر بن فِنون اور موجد وُنیا کے معلی میں جتنی عقل صوف کرتے تو بقینیا شاکو میں جتنی عقل صوف کرتے تو بقینیا شاکو میں جنی کر ایس کاعشر عشیر بھی اگر دین کے کیے صوف کرتے تو بقینیا شاکو راضی کرمایتے۔ (حالہ بمبس وکر ۸ فردری ملاقالہ)

کھلاتے مسلمان میں اور ممل سرسراسا کے خلافت کے سرت رحمۃ الدعلیہ اکثرو بیشتر فرایا کرتے تھے کہ مہدو بچہ کسی گاؤں یا قصبے میں کوئی دھندا شروع کرا ہے تو لا کھوائی بیشتر فرایا کرتے تھے کہ مہدو بچہ کسی گاؤں یا قصبے میں کوئی دھندا شروع کریا ہے تو لا کھوائی کا اللہ نے تو کی اور برسعاشی میں اپنی وات کہا تھے ہے تو کی اللہ ہے جس کی کسی صورت ضائع نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بھارا مشلمان ڈاو کما تاہے تو کی اللہ ہے جس کی تنخواہ ماجو وہ ضور دے ، ، ، ویدے کامقوض ہی رہا ہے۔ ایسا ہی ، ، ۵ کمانے والا بھی اپنی صور ریات کے لیے شاکی ہی رہ ہائے ۔ علی انہذا القیاس ۔ کہلاتے مسلمان میں اور عمل سراسر اسلام کے خلاف ۔ (عوالہ ، علی ذکر ہار فوری مراوی یہ ا

فرمایا کرتے تھے کہ صفرت مولانا عَبدیدا للّٰہ رسندھی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ماں بھھنی تھی۔ ذرا ذرا ہات پران کو للولهان کر دیتی تھی جب وہ راضی ہوتی تھی تواسُ کو فرمایا کرتے" اِک دفعہ بے بے کلمہ تے ٹرچھ کے" ( امّاں جان! ایک مرتبہ کلم طیّبہ تو ٹرچھ لیجئے) کس جناب اس کی خوشی کا فور اور مار مارکر بڑا حال کرتی ۔

بدیس میں مسلم میں میں مصرت بندھی نے پرچھنڈے میں نقر برکی اورا پنی ماں کا واقعہ ٹنایا کہ ایک بارائس نے ایک کو نمک لینے کے لیے بازار مجیجا۔ آپ راستے میں نماز میں شرکے ہوگئے۔ وہ ساری زندگی صرت بندھی رحمتہ اللہ علیہ کو" ٹوٹا سِنگھ" ہی کہتی رہی کیونکہ قبول اسلام سے پیلے آپ کا بہی نام تھا اور نظمت میں کہتا تو اور ٹر تی تھی کہتم" مولانا صاحب" کہو اور نظر د

"قُولَا بِنَكُو" ہی کہتی۔" بُوٹیا اِ کتھے گیائیں ؟ ( بُوٹا سنگھ اِ کہاں گئے تھے ؟) حضرت سنھی ؓ نے فرایا "بے بے فرایا "بے بے اِ جاعت کھلوتی ہوئی ہی، میں وی نماز وچ شرکے ہوگیا" ( امّاں جان! جَائِت کھڑی ہو چکی تھی، میں بھی نماز میں شرکے ہوگیا ) ۔ بس جُوتا کے رازا شروع کر دیا اور جُراع صر سے مازا شروع کیا مغرب تک جھوٹرا ہی نہیں ۔ "میں لون کین گھلنی آل نے توک نماجال بڑھن مازا شروع کیا این ؟ ( میں نمک لینے بھواتی ہُول اور تو نمازیں طریقنے لگ جاتا ہے ؟ ) بس مار مارکر گگ بینیا این ؟ ( میں نمک لینے بھواتی ہُول اور تو نمازیں طریقنے لگ جاتا ہے ؟ ) بس مار مارکر

'' دہمیصو اِ مجھے بیزخم وئیں، مال نے مارائے۔اکیلا دوکیلا ئیں ہی مہوں،میرا باب میری ولادت سے تین جار مہینے پیلے ہی وفات یا گیا۔ کوئی بھی اِس بے چاری کا نہیں بھے سوائے میرسے اوراسة وكون كرمين سب كجير حجوز حيكا بول اورائسة ميرى وجه سيسب كجير حجوز ناريكا بلام أس نيه قبول نهيس كيا، جبرواكراه اسلام مين جائز نهيس، لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، زبروشي نهيس كرسكة تفيح كه كلمه طيتبه بريعاتيه اخير كك كافر مرى اسلام اس كي نصيب مين من تفار وا صُرِّحُ اللهُ عَنْى فَهُ مُولًا يَرْجِعُونَ كَيْجَمِ تَصْوِيرِ عِي خَتَامَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ كَي مصداق وه نوُرِبصيرت كُمُ كرچكى هى بمسوخ الفطرت الكين اس كى نعرمت كركے مولانا سندهی ا نے فروایا کر قرآن میں اللہ انتعلیم دی نے فَلاَ تَفَلُ لَهُ مَا اُفِّ ، مال باب کے استان بھی نذکرو چاہے نظاہروہ تم برظلم اور زیادتی کریں " كونى بقى مان باب بيجون را فلم نهير كرناليكن ادبيب كيديد اگر مان باب منزاندوين ممرلي سی بھی سرزنش ندکریں تو بچیر تھی انسان نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی محسنہ ماں ہے اوراش کے بعد رامحن باب اوراشاد ہے بصرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے نورس کی عمر میں رہنے کے ایے اپند بھیجا۔ روانگی کے وقت آئے نے ایک ہی ضیعت کی۔ فرایا " جور اُ شاف به زمہر مدر " لب وہ مجلہ ميرك دِل برنقش هو كيا. أكرجه إنتا دكى مزاكوتم بظائر ظلم " بهي تحجوليكن درعقيفت وه تصارب باب کے بیار اور شفقت سے بدرج ابہتر ئیے کو نکر بدانسان بناتا ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق توعكم بى كائب كأئنات ميں انسان كوسارى خلوقات پر فوقيت التد تعالیٰ كی عظیم المرتب صفیت علم ہی کی بنار رِ توسیّے۔اس لیے اگر بسا اوفات ماریجی لیٹائے تووہ آپ کی ہتری اور عبلائی ہی کے بیش نظرالیا کرانے ورند کوئی وشمی تفوراہی ہے۔ وشمن ہوا توکیوں پرھاتا ؟ اُسّاد ہی فرض کیا باپ ُ بھی بُے ، مصرتُ نے ہمیں جِمْر کا مجی نہیں کہ بھی کیا جق رکھتے تھے اور رہی حق اُ تضوں نے جَایا کہ "أتتادى فدمت كرو، أن كے جوتے مبدھ كرو، ان كے سامنے أنكور ذائفا و ،سبق طيھ كرك مطالعه كرد، هير تكرار كرد ، صرورت بيش آئے تو دوبارہ سربارہ اُشاد ہىست دريافت كرد، مكن اُن کے کام کرو، دباؤ مُرتھی چاپی کرو) پانی بھرکے دو" یہ صنرتؓ نے بہی تعلیم دے کر بھیجا نیز فرمایا خدانخواسته اگر دوائشا دون مین کسی بات پراختلاب رائے هجی بهو جائے نوتم ایکل الگ ریمون

کہی اِس بات کی پروا نکر و بکہ دونوں کا اوب برابر ملحظ رکھو اور ہر دو کی ضرمت برابر جاری رکھو۔ اگر کوئی طالب علم ساتھی کہی خصوص پارٹی میں شامل بھٹے کو کہ دو کہ ہمیں اپنے والد صاحب کی ہدایت ہے کہ کسی اُشا دکے خلاف کسی پارٹی میں کھی شامل نہ ہونا سب ہمارے برارگ بیس، ہم کسی اُشا دکے خیالات برارگ بیس، ہم کسی اُشا دکے خیالات کی مخالفت کا کیائی بہنچ اُئے ؟ ہم توصوف تھی بل علم کے لیے بہاں آئے بیس اساد کے خیالات علم کی توفیق عطافہ بائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اِس پارٹی بازی سے بھائے کے۔

مضرت بسندهي رحمة التدعليد كي بات مناد با تفا مضرت رحمة التدعلية صفرت مندهي كا قول نقل كرتے تھے كە اُنھوں نے فرمایا" مئيں جان ، وە ٹرھيا ، مئيں دھىگا دے دوں تو وە اُنھەنىكے ، تقپّر رسید کر دُوں تو نبّنس کے تبنیں دانت باہر آجائیں، شرائتی سال کی ٹرھیا ، سین غُصّے کے مارے معجد مار مارکے بُرا حال کر دیتی ہے تو میں سیمجھنا ہوں کداگر ماں حینہ عبُرتے مار کے اوراس کے بدلے میں اگرا للہ تعالیٰ حبّت نصیب فرما دے تو بیر کو تی مہنگا سودا ہے" ۽ حضرت سندھی فنساریا كرتے تنے " اگر مكيں اسلام نہ لايا ہتوما اورغير سلم ہى رہنہا تو إس طرح کسى بُوڑ ہے ماں باپ كى باربار زد وکوب اور از تین و ملامنت کب کک اورکس طرح بر داشت کرا ؟ بیرص قرآن اور اسلام كى تعلىمات سى كى بركت ہے كەمىس اپنى ماں كا إس قدرا دب المحفظ ركھنا ہوں \_\_ كىيونكە قىلىل كا الله تعالیٰ نے بینہیں شنسر مایا کے مومن ماں باپ کا ادب کرواور کا فسرماں باپ کے ساتھ زیادتی كرو" مصرت فرمايا كرتے نتھے إس كا انڑ ہيے كر تعض اوقات وہ حجُوٹی بیچی شکایت لگاتی تو حضرت بندهی مهمیں پیٹیتے،اور فرمایا که بعض اوقات بلاوجہ ہی ایسامعاملہ پیش آجانا کسکن فسرمایا كرتے تھے كەم توان كے بوتوں كى بجاتھ، اُن كے بيتے تھے، صنت فرما يا كرتے تھے كەاكات و تھا اُن کو بتیہ حیلا کہ ملاوجہ اس نے شکایت کی ہے اور صفرت سِندھی کے نیخقیق نہیں کی اور سالوی توالفون نے كها" ميں توجيوں ولانا سندھى سے ؟ توصرت فرانے لگے ميں نے أن سے كہا " ہمارا باپ بیٹے کامعاملہ ہے، وہ ایک جھوڑ میس دفعہ مجھے مارلیں، آپ باپ بیٹے کے دراز خل د<u>ینے والے کون ہوتے ہیں ؟ بے نیک مجھے اور دس دفعہ مارلیں، اِس ہیں میری کون ہی تنک</u>ے؟ وه میرے اُنتاد ہیں،میرے نینخ میں،میرے باب بجا ہیں، مجھے اُن کے واسطے سے لم دین صیب

بُوا ، السُّرَكا نام نِصِيب بُوا ، قرآن نِصيب بُوا ، قَالَ اللَّهَ وَقَالَ الرَّسُوْل لِيصِف لِيطلن كي توفيق نصيب بلوئي، وهمير ميحرُن مين، أنهي كيصد قع مجهة صرت دين بوريٌ (سيدنا ومُرشدنا ومخدومنا حضرت خلیفه غلام مُحَدَّرُ دین لورشرلفین) اور حضرت امرو بیْ ۶ (شیخنا ومرشدنا حضرت مولانا سید نام محمود امرو ٹی نوراللہ مرقدہ ،مترجم سندھی قرآن مکیم ) کی خدمت میں جانے کی سعادت نصیب ہُوئی اورا ملٹر کا نام لینے اور <del>سیکھنے سکھانے کا شرف حصل</del> ہُوا اورمیری زبان نازلیست<sup>انی</sup> عنایاتِ بےنہایت اوراُن کے اصابات کا شکر بیا دا کرنے سے فاصِر بھے مجھے ہزار دفعہ ماریں ،میرحا بُول وه جانیں، آپ کواس سے کیامطلب' ؛ حضرتؓ فرمایا کرتے تنفے کرصنرت سندھیؓ اپنی ماں کا بے صد ادب واخترام فیوانے اورائ*س کے زُ*د و کوب رکھجی ناک بھیوں چڑھانا تو الگ رہا کھجی اُنھوں نے اُف تک ندی کیچونکر ہماری رسبّیت اسی ماحول میں ہوئی اِسی لیے ہمیں کوئی اشاد ماحضرت سندھی آ چلىنچىكى قەرىخىن ئىسىت كەلىي، دانىڭ دىپىكىرلىن يا مارىيىشەلىن، يەبھارى عىر بىعادىيەنج وه ہمیں اپنا جانتے ہیں جمبی تو ہمارے ساتھ اُن کا یہ برتا وابئے ور ندکسی اور کے ساتھ ان کا تیعلّی خار کیول نہیں ؟ اس کا اثر بیرتھا اخیرزمانے میں حبب وہ 🛽 سالہ حلاوطنی کے بعد اپنے وطن واپس آئے تو بیرانہ سالی کی وجہ سے قوتتِ برداشت ہبت کم ہوگئی تھی اور مزاج میں بریمی اور نیری آگئی تھی. دراسی بات پراگ گبولہ ہوجاتے تھے لیکن حضرت رحمته اللہ علیدائن کے سامنے ایسے ہوجاتے <u>جیسے برف کی سخ بستہ سل۔ وہ پوتوں، نواسوں، ٹناگر دوں اورعقیدت مندوں کے سامنے اکثروپیشیتر</u> کافی دیر مک ڈانٹ ڈیپٹ کرتے رہنتے مگر صنرت رحمتہ اللہ علیہ ادب کی تصویر بنے نہایت خامرشی اور تفندر ول سير محك كرسب ويمنن دست.

حضرت رحمته الشعليه حبب كبهى مكرين بهوتيه اورسحري افطاري بإكهانيه بإجائيكا وقت آتا توحضرت مضرت مبندهی رحمته الله علیه کے لیئے خو داُٹھا کے کھاناً لیے جاتے اور مَیں اور حیویے ہمائی بچیاں وغیرہ کھانا لے جانا جا ہتیں تو حضرت فراتے " نہیں ہیرے ہوتے ہوئے تم نہیں اُن کی خدمت كرسكتي، يدميرا فرض به، بعاب كتنامهي طرا مهور ليكن أن كا توجيونا عي مُول "

مُراد آباد کی بات ہے۔ *بیں حذرت سِندھی رحت*ا لیٹی علیہ کائبرتا اٹھانے لگا تو*حضرت حم*لاتیکہ

نے ٹرھ کرمجڑنا اٹھا لیا بمیں نے اُن سے لینا جا ما مصرت نے فرمایا" بڈیا امیرے ہوتے ہوئے

تم أن كا جُومًا نهيں أنھا سكتے،ميراحُومًا بيشك أنھا لوكيونكة ميريے حيو ليے ہو،مبر ہوئے اُن کائجونا ئیں ہی اُٹھاؤں گا کیونکہ میافیض ہے'' یہ پنے ج ببركه خدمنت كرد أومحن دوم تشكه

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ رَصْرِت رَمَة اللهُ عِليه فراليا كرتے تق بهي تو تو كو صَنْ

سندهی رخته النه علیه سینصیب بهوا - (حواله: مجلس ذکر ۱۲ رمجون ۱۲۰ وایه) ۔ دلا تور*کب* تعلق زمرُغِ آبی جُو

كه گرچه غرق بدریاست خشک رکر رضات حضرت رحمة الله عليه ريشعراكثر رثيها كرت تقيه برسيه كارحضرت رحمة الله عليه كي ساحة اليب بي

دفعه بجری جهانس<u>ه ۱۹۲۷ء</u> میں نجے کو گیا اور ہاقی مبتنی مرتبر بھی سفر ہڑا ، ہوائی جہاز سے ہٹوا۔ تو

بعض پرندے ایسے دیکھے جوسمندر میں ایسے مبٹھہ جانے حس طرح سطح زمین پر بیٹھے ہول جونها فی ى زېر دست لهرآنی تو بُون معلوم هوما كه وه بإنى ميں دوب گئے دين محر جليے ہى تلاطم مثبًا تووهُ جُون

كِ تُرُن كُلِ آئه اورمجال به كُران كر برون برياني كا ايك قطره هي جو يتضرتُ في فرايا ٥

دلا تو رسب تعلّق زمرُغِ آبی عُو کهرچیغرق بدریاست خشک پر رسات مُرْغا بی یا نی میں تیر تی بھی ہے، پر ندے کی طرح اُڑ تی بھی پئے اور محیلی کی طرح ڈبجی بھی اسکا

لیتی ہئے۔اللہ والے کہتے ہیں کہ وُنیا میں اِس طرح رہو کہ اس مرُغ آبی کی طرح وُنیا میں بہتے ہو<sup>ہے</sup> بھی دُنیا کے ساتھ تعلق نہ ہو۔" دِل ببار وست بجار"۔ دِل اللّٰہ کی یا دمیں ہو، ہاتھ کام میں لگے ہول آ

( حواله : مجلس ذکر ۱۸ رجولائی ۱۹۲۸ )

صرت رمته الشعليه فيراما كرتے تقے قرآن میں آئے ہے وَمِنَ اِلنَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِم نَافِلَتَّ لَكَ (*فِلِ سِنَ الرِّيل آيت ٥٠) ايك عالم اس آيت ك* 

نكڑے پر گھنٹوں کچھے دار تقرر تو كردے كاليكن اس بيل كى توفيق كسى اللہ والے كالمحبت ہى ہى نصیب ہوسکتی ہے۔ عالم ہو، کوِرا فائل ہویا انگریزی کاتعلیم افتہ ہو، ایم اے، بی اے کاڈگری فیتر

ہو،جب اللہ والوں کی عبات میں آئیں گے تو دونوں پرا للہ کے نام کا ،اللہ کے کلام کا رَبَّلَ طِیصِطَائے كاروه پهر صِبْغَتَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتَ مَا (كِسِ البَقْرِهِ آيتُ ١٣٨) كَعْمَلَى نونے بن جائیں کے کیونکرسب سے بیتراللہ ہی کا جُہد ہی تا جہد اللہ والوں کی عبست میں اُئیں تو اِس طرح ونگ چڑھ جاتا ہے جس طرح تعبی میں رنگ چڑھ تا ہے کہرسے پر بھراکہ یہ درجہ آتا ہے کہ اُن میں اور شنے میں فرق ہی نہیں رہ جاتا ۔ (عالہ: مهلہن وکر ۵۱ اگست ۱۹۹۸)

وُنيا مِيرِكاط حِيان ط كي أي عبد مثال الصرت رحة التبطيد أيه بنال إيرية منفے کہ ایک شخص نے کسی کو تو کے بنانے کے لیے دیے بنانے والے نے منو نیر کے مطابق نرکائے، ليني خيال سي كامل بيه تروه تجويل ره كئه جب وه لين كه بيم أيا اوراس نه اپنه فيه بين ك نمونے سے طاکر دیکھے نو کہا بیزنوغلط میس کیونکہ بیچھوٹے کسٹ گئے ہیں۔ اُس نے کہا ہیں۔ اُر اُجا ، کل لے جانا. وُوسرے دِن اس اللہ کے بندے نے سوجا کہ بیفضان میں کیسے برداشت کروں کا اور بی چھوٹے توسے کس کو ڈول گا؟ بیمال کسی نرکسی طریقے سے نکالوا ورا نیارو پیریرابر کرو۔ائس نے وہ نمرنے کا توا اُٹھایا اور وہ مجی حیوٹے تو وں کے برابر کاٹ ڈالا جب وہ گا کہ آیا تواٹس کو کہنے لگا "يهيئي خاب كانمونه" (ناپ توائس نے بھی نہیں رکھاتھا) اور پر ہیں ہمارے تو ہے ! اُس نے كہا، "جى اب بالكل تُفيك مين "حضرت رحمة الله عليه فرايا كرت عظ بهارا بنجابي بناوتي اللهم بين کہ اُن تووں کی طرح بجائے اپنی زندگی کو صل منونے مطابق بنائے کے قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق وصالنه كي كوشش كررب ويس آج كهيل صديث كا انكارب، كهين تنت كا انكارب، کہیں نصتوٹ کا انکارہے،کہیں سلمان دعل ونلبیس میں ٹیتلامیں اوران سب کو اپنے کیے کی سزا مِلْے گی۔ (حوالہ :مجلس وکر ۲۲ راگست ۱۲۸ ع)

صفرت کی تبنیر کفتر برکی کی تبنیر فرایا کرتے تھے میرا ہاتھ ہوگا اور تھارا گرمیان ہوگا، فٹا کے صفور پیش کروں گا کہ ۳۵ سال قرآن منایا، تم نے اِس کان نیا اُس کان نکال دیا تا کہ فٹا کی طون سے مجبّت پوری ہوجائے کہ تم بید کہ پاؤکہ ریّبنا مائیاء فا مِن تَذِیْرِ اِس اور بہلس ور مطبوعہ ضام الدین ۲۲ جنوری مودولیًا)

ببوی شیطال کارول داکرتی ہے احضرت رحتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے ساری زندگی جو تو بتراللہ کریے ببعیت کرنے ذکرا ذکار میں گزارتے ہیں، بیتے جوان ہوئے تو بیوی ہی شیطان کا رول ادا کرتی اَ اِسْدِ اورسارے کیے کرائے پر مایٹی چیر دیتی ہے کہ" ایم مولوماں دی تے ملّا واق میکٹیری محل لمه، أسى دِهيّيان مُيتّران ولما آن، أسى تنه واجع وَجاك ليائه سال ، سالوًا إن دِهيّان مِبنيان وی ولیے وُجاکے جان گیاں۔ اہیر کہیہ ہویا برا دری وَاجا نہ لیا وسے تے موت تے شادی برابر ہوگیا۔ تىشى ملآن ملوانيان دىي گلان چېڭرو - اَسى دُنيائے نك نهيں گانی"\_\_\_حضرت بُرى كهانی دراز فرایا کرتے تھے، کہتے تھے اوسارے ذکرا ذکار، ساری تو تبراللہ، ساری محنت ایکے شیطان نماانسان اور دوست نما وسيمن ني بميشد بميشر كے ليے ضائع كر دى ۔ اُسيے مبتم ركسيد كر وہا ۔ (خوالہ ، عبس در ۱۳ راپریں ملائے ۔) محضرت کا جی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اختیار دے دو آکھ دن ۔ کھیو ( حواله بمبلس ذكر ۲۴ راپيل ۱۴ ۱۹ م ئين كم*س طرح بإكشان مين اسلام كوعمالًا نا فذكرًا بهُول - " (حاله :مبلس ذكر ١٢٠, ابريل ملاقلة*) حضرت موثي كا وجُود باعث ركات تفا صنت رمة الدعليه فرما يكرته عقدكم سنده میں حبب بھی کسی کے تھیت میں ہلا بھل آتا تو وہ صنرت امرو ٹی رحتہ السطید کی ضربت میں بیاثی كيا كرّاء اگر حضرت امروني قبول فرمايينته تووه لوگ مجتنه اب ركت مى ركبت موجائے گى بخيرسلموں یا مسلما نوں کے آپس میں اگر مھبکڑیے ہوتے تو بعض اوقات ان کی عورتیں صفرت امرو ڈی گے ہاں ا کرنیا ہلیتیں بھنرت امرد ٹی اُن کے <u>فیصلے فراتے اور ن</u>ود بخودمع<u>ا ملے ُ کجھ</u>ماتے۔ (حواله بمجلسِ ذکر ۲۲ مِتی س<u>و۱۹۲</u>۶ ) ایک ن و ده کار فرده اور بانی کا بانی هونا که میس در ۱۲ بری سوادید ) ایک ن و ده کار فرده اور بانی کا بانی هونا که تھے کہ" ڈنیا دیے واسطے میں کدی مکھ بھن کے ڈو ہرا نہیں کتیا " اور اِ دھر پر کہ اللہ کے دین کتبایغ کی جو فرتبر داری آپ برعائد ہوتی تھی اس کی ادائی کے لیے دن رات چیبیں گھنٹے تن فیصل کازی كُلْكَ ركفته الله تعالى نے اپنے فضل سے آپ كو حورًاه مرتبہ زیارتِ حرمین الشرفیدین كاشرف عطافرایا

صرت رحمة الشّعليه بعيت كِ بعد فِرما يا كِيتِ مِنْ الرّكِسي كِ ما تَفْنِكِي نَهُ رَسُكُو تُواسُ كِ ما هِ بُرانی بھلی نذکرو۔ دُعانہیں لے سکتے تو کم از کم بد دُعا تو نہلو" ایک دن دُودھ کا دُودھ اور مانی کا پانی ہوناہیے۔ (حوالہ ،مبلس ذکر تیم جنوری سنگلیہ)

کم از کم بیٹیوں ہی کو دین کی علیم و پنتالیں سال سے میں کر رہوں کر اپنے کے کہا ہوں کر اپنے

بیٹوں کو دین ٹر ھاؤ کسی نے بھی نہیں ٹر ھایا۔ فراتے تھے بی اے، ایم اے کے لیے سب مرتے ہیں۔ پھر صرت رحمة الدعليه فرايا كرتے تھے كرچاوتم في بليوں كو تو ونيا ہى لياھانى ہے، كم از كم بليونى کو دبن کی تعلیم دو بھنرٹٹ فرانے لگے کومجھ سے <sup>نہ</sup>بت سے لوگوں نے کہا ک<sup>و</sup>کیاں کامج می<sup>ا</sup>ں بڑ<u>ھانے کے</u> بغيرلوگ لينته به کندين -اگرېم آپ کې بات مانين اور دين ٹرچهانجي چا بين تو کهان پرچھائيں ، بھيرت ت رحنالتہ علیہ نے لاہور میں، کراچی میں لڑکھول کی تعلیم کے بیاد مدرسے بنائے کیکن اُن میں غربار کی بچّیاں آئیں بھر صرحتے کے کوششش کی کہ جو پہلی نشست ہے وہ تو آٹھ سال کا پورا نصاب شیصنوالی بحیّوں برشتل ہوا ور دوسرہ وقت وہ آئیں جوسے لوں کالجوں میں جاتی ہیں۔ بھرجوم سلمانوں نے

إس طرف بهت كم توجّه دى - (حواله مجلس ذكر مطبوعه خدام الدين ١٠ مارچ سنه ١٩٪)

بزرگان دیں اور صوفیا عظم کی سجبت انسان کے دِل میں عام عوری کی نفرت اور

يادِ خداكى رغبت بزرگان دين اورسُوفيائے عظام كى حبت اور زسّيت سے پيدا ہوتى ہے يوشخص الله والول کی محبت میں آئے وہ اُسے اپنی تو تبات باطنی اور رحمتِ خداوندی سے گناہوں ، اور رُوحانی ہماریوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ بھرانسان حرام چیزیں تو کُجامشتبہ چیزیں کھانے سے جم گریز

كراسيداورائسه بإدالني مير كطف وسرور حال بوناسيد (مبلس ذكر مطبوعة خدام الدين ١٥ متى سكالة) الله والواكا سارا وقت الله كى ما دميں گزرتا ہے ۔ صرت رحة الله عليه فرما يا كرتے

تنے کہ اللہ والوں کی تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ اُن کا سارا وقت اور دن کے پیدیں گھنٹوں میں ہرمنٹ

اور مرسكيندا لله تعالى كي أدميل كرزمائيك (حاله إمبس ذكر مطبوعه فعام الدين ١٥ مئي سنالية)

مغربی ممالک کی ایر کے تعلق حضرت کا ارشاد گرامی کے تھے کہ یہ صنوبی كرتي تقے كەرچىغرى مالک ہمیں ٹمفت کا گیہوں بطور اللہ دیتے ہیں میٹفت کا نہیں ہے ملکہ یہ توجیلی کو دریا ہے کیٹرنے کے لیے کُنڈی کے ساتھ آٹا یا گوشت کی بوٹی لگانے والی ابت ہے، وہ بچاری صولی بھالی مجلی اِس کانپی خوراک مجھ کر تھینس جاتی ہے۔ بہی حال ان عیار اور متار مغربی مالاِک کا ہے کہ سادہ لوح کوخوراک فینتے يت أن كيفىسرى خرىد يليت بين يهم هي بي سمجة رب كرينيفت كيول أراب ، مفت كهان تفا؟ وه نو بهارا دبن بھی اورایمان بھی خراب کرگئے۔ (حالہ : مجلس ذکر مطبوعة نقام الدین ۲۵ ستمبر نوایم)

حضرت رحمة التدعليه فرما ياكرتيه يحقيهم مهيان آكيبين جگەجى <u>لىگانے</u> كى دُنيا نندىن توشئر آخرت سیٹنے کے لیے لیکن ہم بیاں ایساجی لگاکے

بیٹھے ہیں کہ حیرت کے سکان ایسا نبایا ہے کہ جیسے بیاں سے لیٹ کے جانا ہی نہیں ہے۔ ( حواله :مجلس و کرمطبوعه نقدام الدین ۱۲ رمتی <del>۱۹۱</del>۶ )

المراجى كى انتها عندت رحمة الله عليه فرما يا كرتے تھے إس دور میں جو طرب طرب الله الله الله عليه فرما يا كرتے تھے إس دور میں جو طرب طرب الله الله

اورمفسرن بیدا بروئے اُن میں سے مولا احسین علی وال بھیراں والے میانوالی کے علاقہ سے علق ركهني تقير أخيس قرآن مع شق تفا اورقرآن كى توحيد سالن كواتنا شغف تفاكر برآبيت سازب توحیدیا روِشرک کا اسدلال کرتے تھے۔اُن کے دور میں اُن کے قرب وجار میں بیرریتی ضالیق کے قریب پہنچ چکی تھی، جیسے بعض سِندھی ہیروں کے مُرمد خدا کی نماز توٹر پھنے کے لیے تیار نہیں اور

پری خاطر جان بھی دینے کو تیار۔اللہ کے بندوں نے کتنے کتنے بال رکھے ہوتے ہیں کہ بھی تراشے ہی نهيس، زيرناف اور دُوسرے زائم ال بشانا فطرت كا تقاضا بير جربهلي أمتول كالبي ممول را بي لیکن بیرلوگ اس تک سے بے نیاز ہیں۔ بورے بورے تھان کی شلوار سینینے کے لیے تیار ، بھنگ گھوٹ گھوٹ پیتے میں اور دس بھے اُٹھ کر ہل جرتنے میں، ہربات اُن کی زالی دکھی اور بیریکے

ليے جان بھى حاصر بے۔ نماز روز سے كى خبرك نئيں ہے۔ بير بنايا إس ليے جانا بيك كروه رُوحاً ني ترسبت كرك،اس كى ملكتيت كوسنوارك، أن كى بهميّيت اور ملكيّت ميں توازن قائم كرے قرآنِ کریم میں حق تعالیٰ نے جوروزے کے فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں وہ یہ میں کہ سال کھرتو ہے ہوگ

گوک ہرجاندار کی طرح خو*ئب کھاتے ہو، گطف* اٹھاتے ہو، سال بھرکے بعد ایک مہدینہ آ تا ہے مہیں

روزے فرض ہیں بہمیٹیت کو ترقی دیتے ویتے گیارہ ماہ گزرگئے۔ اب ملکیت کے پیاورانسانی
روح کے لیے یا اس کے توازن کے لیے یہ روزے رکھائے جاتے ہیں اور بینہیں ہے کہ جو کا پیا
رکھاجاتا ہے۔ صرف وقت اس کا ہدل دیا ۔ کھاؤ تو غروب کے بعد اور طلوع سے قبل، اس بر کہنا
کھاسکتے ہوتم ، بیدہ بھر کھاؤ ۔ عام طور پرلوگ زیادہ مرعیّن، زیادہ لذیذ اور زیادہ ہی تعداد میں آتے
ہیں اور کھلاتے ہیں۔ حلواللہ کی ممین ہیں، خرب کھاؤ ، لیکن آپ کو بھوک اور بیاس کو کنٹرول کی نے
میں اور کھلاتے ہیں۔ حلواللہ کی ممین ہیں، خرب کھاؤ ، لیکن آپ کو بھوک اور بیاس کو کنٹرول کی نے
مادت کا محتاج نہ ہو بکہ اس کے بیعاد ترین جس کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکا، اُن بر بھی گونت کا
عادت کا محتاج نہ ہو بکہ اس کی بیعاد تاہی جب کے بعد ایک مہینہ ٹر منٹیک کا ۔ قرآن کی ساگرہ کا ماہ،
میم ہے اور گرفت بھی تام ۔ یہ ہے سال بھر کے بعد ایک مہینہ ٹر منٹیک کا ۔ قرآن کی ساگرہ کا ماہ،
اُلیت نازل ہوئیں ۔ (حالہ: نطبہ عُم مطبوعہ فی امین یا جولائی سائولئی)
اُلیت نازل ہوئیں ۔ (حالہ: نطبۂ عم مطبوعہ فی امین یا جولائی سائولئی اللے علی میاہ مجلس فرکم میں

عضرت کی دُعاراور تولین کواس کی اجاز اید دفعه فرار به منظر کرمیں اید دفعه فرار به منظر کرمیں

رَّبَنَا هَبَ لَنَا مِنَ أَذُواجِنَا وَ دُرِّ تَٰتِينَا قُرَّةً آعَيْنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا (الفَوَانَ) مَا زَمِينِ التَّيَّات كَ اندر درُو دك بعد شِيعًا بول اور نما زك بعد باته أشاكر بجرشِ بابرُول - بيوى كونما زك بعد دين ميں لے آتا بول اور فرايا كه إس كانتيجه يہ كہ سترسال ميري عمر عَنه اور اتنے ہى سال تقريبًا ميري گھروالى كى عُرْبِ كهمى لِائنى، فياد اور اختلاف نهيں بُول وہ المتنا كالى خوضل سے ميابہت اوب كرتى ہے اور ميں الله كى امانت مجھر كرائس سے فقت كے المتنا بيش آتا بهوں ۔ اولاد نے بھى ميرى تو بين يا ميرى تو بين يا ميرى تو بين يا ميں ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بين يا ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بين يا ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بيرى ميرى ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بيرى ميرى ميرى ميرى تو بيرى ميرى تو بيرى ميرى ميرى ميرى ميرى ميرى ميرى تو بين يا ميرى ميرى تو بيرى تو بيرى

حکم عدُّولی نهبیں کی۔ بیا آئیت کمیں ٹرچھتا رہا ہوں، اِس لیضلق خدا کو اور لینے تعلقین ومتو تعلیق کو تنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس آئیت کو اپنی زندگی کامعول بنالیں تاکہ ہرسی کا گھرتے ہت کدہ ہوجائے (حوالہ بمجلس ذکر مطبوعہ خدام الدین ۲ جولائی سائولٹ) کامیاب تخارت

کامیاب عارت مان خیات کرکے آتے مصن ہوائی جہازیا بحری جہاز گائجٹ پاس ہتوا میری والد ہ واپس آ کوسی "آپ کی تجارت بڑی کامیاب ہے" صفرت فراتے" میں نے کب تجارت کی ؟ والد ہ فراتین آپ یائی پائی خرچ کر دی، کوئی سوغات کک نہیں خریدی اور آپ کی جیدیں بھری ہوئی ہوئی اس آنے کک دیتجارت اگر میاں کامیاب ہے تو وہ اس کامیاب کیوں نہ ہوگی ہ بھر بینس کے فرائے" ہاں، شھیک ہے" میں کتا ہوں خدا آپ کو بھی ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی تجارت کی توفیق دے۔

نین فرت میں الدین اور جوالا تی سامیان الدین الد

و ار ی سال چری کی جیدے مطاب میں است در متد الله علیہ فرمایی کرتے ہے کہ ذکر کی شال مجٹری کی ہے۔ کر کی شال مجٹری کی ہے۔ کر یک کی رون پر رکھی جائے تو اُس کی ہم ہی فرا کہ شہری خت ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ دل جو گردن پر دکھی جائے تو اُس کی ہم ہی خت ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ دل جو تزکیہ سے صاف ہو، ذکر اُس پر فوری اثر کر السبے اور جو گذا ہوں سے دل شخت ہوئے اہوائس کی شال خنر کر بی ماہدی کی ہے۔ بر پر فرکر کوئی اثر نہیں کرتا۔ (حالہ بمبلس ذکر مطبوعہ نظام الدین ۱۲ را پر باسٹ لگا)

پیرکے انتخاب میں درج احتیاط لام ہے صن رہ الدعلیہ فرایا کرتے ہے کہ مجب تم چار آن کا بازار سے پالد خریدتے ہوتو اچی طرح بجا کر دیکھتے ہو کہ کہ یں بی بخیا اور پلا تو نہیں ؟ لیکن جب اینے ایمان اور دین کے لیے سی کو پر نباتے ہوتو وال کیوں نہیں سوچتے ، کہ کیا پیغض ہمیں دین کے نام رپشرک و بعات اور فضول رسوات میں ہینسا کر ہمارا ایمان توتب ہ نہیں کر دیے گا ؟ (حالہ مبلس ذکر مطبوعہ فدام الدین ۵۱ و بربر موالی کا

تم چارائنے کا بیالیہ بازارسے خرمد تے ہوتو اچھی طرح مجاکر دیکھتے ہوکہ کہیں رکتیا اور ٹیا توہمیں، یا میں جب اپنے ایمان اور دین کے لیے کسی کو پیریباتے ہو تو وہاں کیوں نہیں سوچیے کہ کیا شخص ہمیں دین کے نام پرشرک و برعات اورضول رسُومات میں عینبا کر ہمارا ایمان نوتباہ نہیں کر دیگا؟ کام نہیں بنتا جس مُرادیہ ہے کہ علم رعِمل کا زُنگ جُرِھ حائے اور قال حال بن جائے جیانچہ صفرے ہی کی مثال لےلیں۔انُ کی تقاریر کیچھے دار نہ ہوتی تقیس، سادہ الفاظ ہوتے تھے بصرت ستید عطا النیشاه بخاری فرمایا کرتے تھے ہماری اتنی طویل اور باربط تقاریر ایک طرف اور صریے کے رسىدە سادىي دىيە جىلى ايك طرف، از ان بى كا بەزا تقايىخانچە آپ اب بىمبى دىيەلىي ت<u>ىلارس</u> رحمة الله عليه كيضلفا مولانا سيدا بوكس على ندوى المعروف برٌ على ميان ندويٌ اورصنت مولانا قانبي محمّد زا مرحه بینی صاحب، دونوں بزرگ عالم همی میں اور باعمل تھی میں جربات کہتے میں بہلےاسٌ پر خودعمل کرتے ہیں بینانچہ بھران کے مواعظ کے ہمد گیرا ژات ہمارے سامنے ہیں بصرت رائپوری م رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے " حضرت لا بُورى رحمة الله عليه كے دعجه وسے لا مُوركئي صيبتوں سے بچا ہوا تھا۔اب اُن کی وفات کے بعد لوگوں کو اُن کی قدر معلوم ہوگی'' واقعی بات سیمے تھی کوئٹہ بعب غرق بُوا توميس نياس كي الله والكاني كه غرق تولا بوركو به ناج بيني تفامكر بُوا كوَسْم. میرے ماموں زاد بھائی وہاں پر کرنل کے عمدہ پر بھتے۔ انھوں نے تبایا سُرگام کی طبح سے شراب خوری كى عادت <u>چىلىتے ئىسلىت</u>ے عوام كى طبح كەربىنچى ھىتى، توكۇنىلەغ ق كىيول نەچۇنا ؟ لامورمىي ئىرىمى كىچلىلە كے بندوں نے رحمتِ غدا وٰندى كو حذرب كر ركھاہے كہ عذا بوں سے مفوظ رسمّا ہے اور ان مار ہے خرت رحته التدعليه كى ذاتِ عالى كا درجه بهت ملبندتها . إسى طرح ميها ں رمِعلبس ذکر ميں مجھ عرص قبل ملانا قانبی مُحّد زام حمینی صاحب نے فرما پانھا کہ "حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کو بغور وکھیو تو وہ حضرت شیخ عبدالقا درحبلا في رحمة التيطيبه كالوراعكس اور رنگ ليه بمُوئِه معلوم هوته مين؛ اس ميس كوفي تك نهیں ہے کہ صرت رحمتہ اللہ علیہ نیچے قادری بزرگ تقے اوراُن کا شار اِس دُور کے اکابر اہلُ اللہ

 $\bigcirc$ 

میں ہونائے۔ (حالہ: مجلس ذکر ۲۴ اگست ۱۹۸۶ء)

٣٣

محتوبات ممالئري



خود نوشت خطوط وہ بیس جرصرت امام المدئی نے
لینے دستِ مبارک سے تخریر کیے۔ ان خطوط میں اول

تا آخر تا بندگی اور تازگی حبکتی ہے۔ بعض خطوط وہ بیس
چفیں مختلف فدام نے حضرت کی طرف سے جا ابا تخریر
کیا اور حضرتِ اقد س کے دخطوں سے جاری ہوئے۔
کیا اور حضرتِ اقد س کے دخطوں سے جاری ہوئے۔
مؤلف ۔۔۔

حضورِاكرم صلّی الله علیه ولّم كا ارسٹ و گرامی ہے كہ اگرکسی کنتجفیّیت كے متعلق غائبانہ اندازہ لگانا ہو تو لین چیزوں کو دیجیو۔ اُن میںاُس کی خصیت جھلک رہی ہوگی۔ وہ تدین چنریں یہ ہیں : ا- اُس نے عرشحفہ مجیجا ہو وہ دکھیو۔ ٢- أستخض كا يبام بر تحفيو-٣ - أس كاخط وتحييو-اہل اللہ حضرات کے گرامی المصیحی روشنی کا مِنیار ہُوا کرتے میں جو آنیوالی نسلول کے لیے ہدائیت کامُوحب ہوتے ہیں بھنرت مجدّد العث نافی رختا لیّد علیہ كي تحتوات شريف أج مجي يمين روشي مهيا كرفي مين مُحدّابت بوسفين . ہمارسے صنرت إمام المدلی رحمتہ اللہ علیہ کو لاکھوں مُرمدوں کی طرف سے آنے والی واک ٹریصنے ایمراکیک کوفروًا فروًا حواب دیننے کا وقت ہی نہیں ما تھا آبم آب مے بیعض اکار واصاغر کے ام حیاد محتوات گرامی وقاً فوقاً محر فرط کے يا دُوسر سے إلى كرواكر أن را بنے دلتخط مبارك شبت فرائے . آپ كے ظف محتواتِ گرامی متیا ہو سکے ہیں، شامل کتاب کیے جارہے ہیں۔ قاریتین کرام صرت مولانا عُبيدالله الزريمترالله عليه كخطة طسه اندازه فراليس كه آب كي لتحرير كتنى جامع ، رُمِعنى بشُستنه اورُسكُفته بينه ، إس ميں ادب كى جاشنى اور اشعار كا بمعل تتعمال بست اثرا أليزيج

سستیدی و فرشدی ومولائی شعنا اشدبغیوشکم و ادام الله برکانکم شحیته وسسلاماً عزیز مخداحبل سله ومخد اکهل سله قدم بوسی و زیارت کی غرض سے

حاضرِ خدمتِ اقدس ہورہے ہیں ، رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر اس سسید کارکی دلی تمنّاہے کہ صفرت والا ان دونوں کو سلسلہ بعیت وارشاد سے شعرف فراکر دُرکر و فکرکی ملقین فرادیں

سستہ جیب وارساد سے سرف فرما کر در کر وکٹر کی تھین فرما دیں یہ ان کی اپنی خواہشس بھی ہے اور انتہائی سعادت مندی بھی! خدا کر سے صنرتِ اقدس کی صحت سیلے سے بہتر ہواور بق تعالیٰ

فرائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کسلۂ خیر کو تاجیات جاری وساری تھنے کی فزق عنابیت فرائیں۔ آئین عنابیت فرائیں۔ آئین

جاعت کی طرف سے سلام سنون اور دُما کی دخواست عرض ہے د منیور میں تمام واقف صرات کی خدمت میں سایات عرض کر دیں۔ د منیور میں تمام واقف صرات کی خدمت میں سایات عرض کر دیں۔ والسلام علیکم ورجمۃ اللہ

احقرعب يدالتدانور

بده ۳ ردمنان البارك مهاية منابق ۹ راگست معاوي

## سفرروسس اور ملغاربه کی رُوداد

صوفیه، ۱۹ فر*وری ۱۹۰۷ع* 

عززالقدرمخت أحبل ومخست لأكمل إستمها السّلام عليكم ورحمته الله و لا مورسع ١٣ فروري كي مبح آنب لوكول سع زصنت موكر كيس اورنوابزاده ظهرعلى فأن ١٢ بيجه دوبهر كراجي بينجه مطار بربلغارين اور رشين سفارتي نمائندك مخترم رانا بشيراحدا ورنحيد اوراحباب موجر وعقه بيله ويزا كم سلسله مين مردوسفارت غانون جانا براً له روسى سفارت خانه والول نے ظرائے كا انتظام كيا ہوا تھاجس ميں كراچي بيس كونسل کے ارکان بھی مدور تھے بچر کد گھرسے اشتر کے بعد ہوائی جاز میں بھی جائے پی پچاتھا اِس لیے دوستوں سے الاقات کے بعد معذرت کرکے داناصاحب کے گر آدام کے لیے آگیا ۔ لاہوری جركتيك لك أن كى وجرم كل مين در داور شخار محسوس بور دا نقا دا ناصاحب مع بعبات رايي كے اكيت عروف واكٹر صاحب كو الواليا ۔ اُنھوں نے جيك اُپ كے بعد كافى دوائيں تجزير ديں اور مجشن بھی لگا دیا۔ میں دوران سفر ایضیں کی دوائیں ستعمال کرارہا۔ فدا کے فضل و کرم سے طبيعت تفيك ربى عصرى نماذ رينباب حاجى محد أوسف صاحب ماجى نوشى محستد مطب (وا وکینٹ) حضرت وزعراستی کےصاحبار دیے مولوی طبع الرحمٰن صاحب اور محجیہ دیجر احباب طاقات کے لیے اسکتے بھیشہ کی طرح ماجی محد نوسف صاحب سے بل کرمسّرت مصل بردنی، أن كى دُعلسه دِل كوسكون وقرارنصيب بُوا . يتر علا صرت درخواستى اورقاصي محدز الرحميني صاحب سج وزبارت سے فراغت کے بعد والیس تشریف کے آئے ہیں۔ دِل جام اُن سے مجی طلاقات بوجائے۔ الحداللہ قاصنی صاحب کی زایرت تونصیب بہوگئی اور صرت و زخ ستی کی قِيام كاه سِيم علوم بُوا المجي كهين تشرف له كي مِين له والبي الركي ورك ليدليك كيا. دات ٧ بىج كراچى اير دورك رينچ جها محترم ظهرعلى خال صاحب بغرض انتظام كافي بيليست تشريف لائے ہوئے تھے۔ اڑھائی سج ہم نے ایر وفلوٹ پر قدم رکھا۔ سفارتی نمائیڈے آخر وقت كسسائق رب، أنفول نينهايت ستعدى اورنوش فلقى سے لينے والض انجام دي اورطياري مين ببغيا كيضاحا فظ كهار إتنافرا جهار بهار بداز أرير يحرمكس هميا تهج عبرا مؤا

تِعامِهاز میں ہمارے ساتھ خنٹوسی سِراؤ کیا گیا۔ اُس کے انگلے حتسمیں ہمیں تین تبین ٹیٹیس متیا کر بِرادام سے سوگتے کہنے کو م فضا میں برواز کر رہے مقے کین بینداس مزے کی ای جیسے گھڑی بلِنگ رپسورے ہوں ملکہ زم و نازک گذیوں نے عبر آرام بہنچایا وہ تو گھرمیں بھی شکل میسرا آ ہوگا۔ طيّاره فضامين أثرة بروانهيل ملك خلارمين ساكت وجامار مسوس برواتها واليدم وقعول برقدُرت كى عنايتوں برانسان حيران ہوائيد بهركسين ميري كفرى برنها و بجدادراك دائم الم بعد جاز ائر رویٹ پرلینڈ کر گیا۔ وہاں پیس کونسل کے مغرز نمائندگان ہتمبال کے لیے تشریف لائے ہوئے منے۔ امضوں نے خندہ رُوئی <u>سے گلے</u> لپٹایا اورخوش آمدید کہا کسٹم *پر بائے نام بھیگنگ سے بعد ہ*ا كسب سيد برك اول " دوسيا" بينيا ويدكة مطارس شركوني ١٥ميل سي كياكم الوكا؟ راستے میں شرک کے دونوں طرب مینٹ کے ڈیسے سے کاس کے نشان نظر ٹریسے معلوم مُراکم چیلی بَنْكُوطِيم مَين رُوس كِيبِض البُم مقامات اور كارخانون رقبضه كركے عبرن فوجيل في ماسكو كے دروا زہے یہ اسک دی بھیراسی مقام سے روسی جیالوں نے دست برست جنگ کرکے تخیس والسرميني دهكيل كراريخي محست سے دوجاركيا۔ اُس وقت رُونى كے گالوں كى طرح برون كى مچىوار طريرى تقى. بۇرا علاقد كېرا كۇد اورىرىن كى دېېزىمادرىسى دىھكا بۇداىھا. جدھروتىچىو دودھ كى مانىدسفىدىمى مفيد وكمائى دىيا-لىنى كرون مىن سامان ركد كرئين اور نظر على خان ما حسب رسیورنط میں اشتہ کرنے آگئے میروں پر دیکھیٹ کے امول کے کارڈ کیلے سے لگے بھے کے ہیاں رہے شارمالک کے امن کونسلوں کے وفرہ دیکھنے میں کئے۔ فارغ ہوکر کچھے دیرآدام کیا بھیر عننك كرمير اسحوامن كونسل كراركان اورعرب وفود كرساته لنج كيا اور محيد ورتبا دارمنيا لات ہوا رہا۔ پھر لینے اپنے کمروں میں آگئے۔ ہر کمرے میں ٹلیفیون اورٹیلیویژن سیٹ موجود تھا اور دیگر صوريات بعي قريني سي في بركي تقيل السكود والله ايد دياكا ام بيع اس برل سيمن وکھائی دیاہے اور بانی موہم کی وحبہ سے جاندی کی طرح سفیداور برف کی طویل ترین بل بنا ہوائے سب ربي دن عرسنة ، طيلة ، دورت نظر آت مين -

بی مجمعة المبارک کا دِن تھا۔ لینے مفارت خاند کے ایک دوست جباب خلام سرورصاحب جر بشاور کے رہنے وللے ہیں، مِلنے کے لیے ہولی تشریعیٰ لے ایک ۔ دوران گفتگو کس نے اُن سے

پُرچیا آپ لوگ بمبعدی نماز کهال اداکرتنے ہیں؟ اُنھوں نے سجدِ مآل کا نام لیا یہیں نے وقت معلوم کیا تو اُتھول نے کہا بس اب جلنا چاہئے۔ زیرزمین ٹرین (شیرب) کے دریعے پیسکول کے عوض کچھ ہی دیر میں جامع کا اربہنچ گئے۔ وہاں یہ دیکھ کرخوشگوار حیرت ہڑئی کہ اگلی تیرج غیر حمد پڑ كرقطارول مير كبچيداوگئة تتين اور كجيد قرآن ٹريصنے مين شخول دين جن ميں اکثر تريت نوجوا نوں كي نج تطيبهم سجد حبام صطفي جان سيحبب تعارف فهوا توميرا إن سيه ببلاسوال إن بيلي صفول كحباب بى ميس تفاع ابسيس النفول في فرالي أكرام ضيف اسلام كتعليم بيرسفارت فانول كرام الما عهده دار درا دیرسے آتے ہیں، ہمارا فرض بیام عزر ممالول کو مہلی صفوں میں مگر دیں . میں نے د کیمیا و بان کب جانے کے لیے بیچ میں ذراسی گپڈنڈی صور رکھی ہے جیدے دکیے کر اور خوشی ہوئی کہ بهلا بمكرينهين جانا برانجوشر عامنوع بئينه بيانتهام قابل وارسب اور قابل تقليد بهي جهال ايسي صُورتِ حال ہو وہاں صروراس کا اہتمام ہونا جاہئے۔ اور یہ جان کر ترا زمدمسترت ہوئی کہ صرفطانا عُبيداللدبندي اينه قيام التوكيد دوران إسى سجد مين علماركو درس قراز بجيم فينة رهيمين. اورُسْابِ كِيمُولانا سِندُعي كِيعِبْض شَاكرد إن دنون بخاراً واشقند مين تدريس قرآن وحديث كا فرىيندادا كيشير مصروت بين اللهُ خَرْرُدْ فَزِدُ وَوَارِكُ.

بروقت مصروف كاربي - إعني كم ركھنے كے ليے جديد ترين شينري سے كام ليا جا راہئے - يُدن لگناہے جیسے اہر رہف ادی اور اندر انش اری ہورہی ہو۔ صبح ناشتہ کے بعد لمبغار برجانے کی تیاری تشروع ہوگئی۔ دومپرکو روانہ ہوئے اپنج جہاز میں دیا گیا عصر کے وقت بعافیت اپنی منزل تصرُو برصوفيه بہنچ گئے بیاں ہنقبال کا المامعقول بندولست تھا اور کھک کل کے لوگ بھانت بنا كى بوليال بولنے والے زئ تعدا دميں جمع ہو سيكے ستے۔ ۱۶ فروری ۱۹۷۷ کی منبح ۱ بیج ایک شاندار ال مین تزک واقتشام سے وراز سیسیس كالمكرس كا اجلاس شروع بموار تقارر شنف ك ليدمر داي كييك وسلي فون كي طرز كا ايك آرميّا کا گیاجسسے آٹو میک طور ربک وقت جیوز انوں میں سے کسی ایک بین تقرر کی تقریم شی جا لتى ب ينانچه اتوارى شام كو مايىر عرفات كى عربي ميں ايك زنام فيدوار تقريبيم تى وه انچيمنت تقرر كرتے، بال درمنٹ اليوں سے گُرنجا - انفوں نے ايب بهتد ميں ربتون كى از وشاخ اور

دوسرے میں الفل مقام رکھی تھی۔ اِس مردم استفالموں کو للکارا اور برسے ویش و ولو کے سے کہا ہم امریحیہ اوراسائیل کے کشئہ ستم ہیں۔ کہاں ہے ٹیر این او؟ اوراس کا بیند ہا اُکھا پڑر؟

جيدسامراجيول كى شدريار ليئيل بيدوردى سيالال كرداسيد بهيس تبلايا جائية آخرس مُجمع كى باداش میں ہمارے سبقی کو کو کی وطن سے نکال امر کیا گیاہے ؟ انصول نے کیا کیا بها بحرائضیں اُن کے مکانوں اور ٔ رہنیوں سے ظلماً بے ذخل کرکے اُن کی جگہ پیونیوں کو ہاہرہے لا کر بسایا جار ہاہے۔ آخرکس وجہ سفلے طبینی معاشرہ اور اس کی قدروں کو نلبیٹ کیا گیاہے ؟ اور

مقبوض فلسطین کے بیچل عورتول ، بورصول ریکیوں زندگی اجین کردی گئی ہے ؟ الم فلسطین انسانيت كيحكمبردار اورامن وآشتي كيمتوليكوس بم اقوام تتحده اور دنيا بجرسه انصاف کی اپیل کرتے ہیں اور اس وسلامتی کی خاطر ہر قربا نی دینے کو تیار ہیں. ہم صرف انیاحت انگھتے میں، کسی کامتی عضدب کزانهیں جاہتے۔ اگر ہماراحق ہمیں نہ دیا گیا اور ہمیں جنگ رہے بُور کیا گیا

تواد رکھیے ادروط فلسطین کا بتج بتج سرزمین ابنیا کرکٹ مرے کا کیک اپنے تی سے دستبراز میں ہوگا میرے ایک انتقابیں امن کاسمبل اشاخ زتین اور دُوسے میں بندوق ہے۔ اب یہ فیصلہ دُوسروں نے کزاہے کہ وہ امن جاہتے ہیں باجنگ ایپ دونیصلہ کریں گئے ہمیں اُس کے ليے تيار پائيں گے۔

أميس ني اشتراكتيت مح يمنوا إسائيلي وامريجن نمائيندوں كي طرف دنهيا۔ وه حَلِياً گھڑا بنےسب کچیش رہے تھے اوراندر کی ریمیفتیت کہ کاٹو تولٹونہیں بدن میں کانفرنس کی لیس ياسرعرفات كي تقبُول وتتحرك خصيت سب كومتارٌ كردى تقى. وه ايني معنى خير مسكرا مبلك، گُوننج دار آواز ، جذبه صادق اور عزم کامل کی وجه سے عوام وخواص سب کی توجه کا مرکز بند موسے مقے --- ۱۸ فروری بیر کی شیح ایشائی سائل رپنجاب نظر علی خال کی نبحیده اور رُمِغز تقیر بمُونَى حصِيب ني سراط. أسى دات ك أيب خاص اجتماع مين" إسلام ا درامن "كيروضورع پرمیری تقرر بیمونی حس کا ترجم محترم سی آر - الم کے فرزندگرای ساتھ ساتھ کرتے گئے . وہ اکبل السلسار تعلیم بیان تشرفین رکھتے ہیں۔ رُوس اور بلغار ریکے باوری صاحبان اور مصری نمائندہ نے اِس کی بھر روایت کی جس ریا سائیلی نمائیندہ برہم ہڑوا اورا مریمی نمائیندہ نے اعتراضات کی وجیاڑ كردي سين ميرب حواب كوبال ميرك بيندكيا كيار كانفرنس كے اختتا مي اجلاس ميں اس عزم كو دُمرایا گیا که مهرجهت ترقی و*مساوات اورعالمی*امن کے قیام اوراس کے فرو<u>غ کے لیے</u> کو ڈیسر أمُّانه ركِمٌّى جلتَ كَي - إس وقت بعض بين الاقوامي طاقتين مهيْب ومهلك بتحييارون كخ يتبايى میں صروف ہیں۔ بشمتی سے روشنی اور عبور تیت کے اِس دُور میں بھی توازن سیاست اِنہا فاقتوں کے گردگھٹوم رہاہے حضوں نے مجیلی حباعظیم میں قیاست بیا کردی تھی۔ اِسی طرح سیاسی خلاق م اداب كابھی ديوالرپيط گياسيه كه وہي وبريم على كرسے ہئے وہي لے ثواب ألل ـ دوران اجلاس امن واشتی کی نصا کو تھیس مہنجانے والے بعض گفجاک ساہل بھنے رہے بیٹ استے بنیاں دیدہ وُری سے مجانے کی کوٹٹش کی گئی۔ امن کونسل کا مالوسیے : *ېرنتىت رامن ئونياميں فصاميں اورخلاميں* يەلىمئى دُورىنچە سائىنس اۈرىخى الوجى ئىے دُنيا كى كايا ملىك دى بىچە اگرانسان بىم جويې توانائى كے مثبت اور تغميري ہتعمال كاسلىقە كىھەليا توپدائس كىچى ميں اردِحت سے مخمابت نه هو گا اوراگر خدانخواسته اس خوفناک جن پر قابُونه پایا جاسکا تو پیراکی وقت آئے گا که انسانیت نْحُوْنْشَى كرنے برمجنُور ہوجائے گی۔ اس لیے آج امنِ عالم کی خاطر اسمی اعتماد و تعاون کی اشدّ ضرورت ہے اورالیسی کا نفرنسول سے انہام تیفہم میں بڑی مدوملتی ہے۔

اختنام کانفرنس کے بغیدگل کی شام کوہم لوگ بھر ماسکو آگئے۔ بیاں امن کونسل کی تھا؟ نے ذکا رنگ تفریحی پر گرام مرتب کیے ہوئے تھے اور ہمیں یہ پین کش ہوئی کہ سی بھی تھام کی سر کرنا چاہیں توبیس کونسل اپنے معترزمهان کے طور ریسفر کا انتظام کرے گی جینا پنج کچھ لوگوں نے بنجارا وسم قند اور اشقند وغیرہ علاقوں کی سیرکرنے کا ارادہ ظام کیا۔ دل تومیا ہمی ہی جا بہتا تھا

بنارا و تعرفندا و تاشقند وغیره علاقول کی سیرکرنے کا اداده ظاہر کیا۔ دل زمیرانجی بیجا بہاسط کیکن کور اور مجتبی کا دعدہ کر گیا تھا۔ کیکن کی محاب خری اور مجتبی کا دعدہ کر گیا تھا۔ چنا نے جناب نظر علی خان شا۔ اور دیگر ارکان وفد انگلے سفر رپروانہ ہوگئے اور میں رپوگرام کے مطابق لاجور روانہ ہوگئا۔ دوائی سے قبل آخری تقریب میں ہمانوں نے میز بانوں کا شکر یہ اوا کیا اور تباولۂ سخالف

ہُوا۔ مُجُے کومت رُوس کی طرف سے سٹر شنش نے نہایت فتم بنی کاغذر پاشقند کا ۱۹۹۰ء کامطبع قرآن کریم عنایت فرمایا ہے میں نے مُرم کرانکھوں سے لگایا اور شاعر مشرق کے اس مصرعہ سے

این کابنیست جزید دیگراست

ایسی کا نفرنسوں میں اخبار نولسیوں اور رپس نمائندوں کے بھٹھ کے ٹھٹھ لگ جاتے ہیں کچھ ایسی ہی شورتخال بہاں بھی تھی۔ ایک دو دفعہ بعض ادیبوں اور صحافیوں سے تجھیرسائل

پرتبادلهٔ افکار مُوا . وه الله کے بندے دگیر دقیا نوسی نداہمب کی طرح اسلام کوبھی ترقی کی را ہیں عاَلِ مجصة بين الرحدِ إسلامي اخلاقيات كي قدر كرته بين كيكن أنفير مُعلوم نيكن كراسلام سوابويي صدى كى عيبائيت كى طرح محض تو تهات كالمجموعة نهيس ملكه اكيستنحرك، ترقى بنيدا ورتمام أنتجم ہوئے مسائل کوحل کرنے والا إنقلابی نظم زندگی ہے۔ بیود ونصاری کے دل رسیلمانوں کی تاریخی كاميابي سيحر گھاؤ آيا تھاوہ وقت ٹرھنے كے ساتھ ناسُور ميں بدل گيا۔ تچھ وہى اثرات إن آزاد خیال دانشوروں میں نظراً تنے ہیں۔ وہ آزادی کی طرح تعلیم کو انسان کا پیدائشی تق ۔ اور بليك تعليم كومدرلتنيكوئج مين ضروري سمجضه بين اوزمثين لينيكونج كوثا نوى تعليم كاحضه اورا ننيشين لينكونج كالبواز بائر أيح كيشن سي لكلت وبين بحنيكي تعليم كوكامس اورآراش كي تعليم سع بررج استر تصور كريتے ميں . آج كے ترقى يافته دُور ميں تعليم كوغننى كھى اہميّيت دى جائے كم بھے ليكن بقول مولانا بندهی کسی قوم کی ہمرجبت ترقی مصنعلیمی کا بلیت رہنھے نہیں۔ اِس کے لیے ابتماعی سیاسی شعُور کی بیداری لازمی بئے اور بربیاسی شحُر مبی توجیجرانسان کو بُربّبیت وامار کی اورتهذیب و جہٹورتیت کے دمیان انتخاب کی راہ مجھا آہے اور انتخاب کی طبعی ہمیشہ ہمیا تک نتائج سے دوجار رتی ہے اورجب اِن سے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی بات چیٹری تواندا زہ ہُوا کہ وُہ معاشى اورمادى توجيه كومرر وررب ادبى نقطة نظرر ترجيح ديته ميں اورائ كے نزد كيـ زندگي اور ادب ہردو کی اساسی قدریں ماڈی قدریں ہی ہیں۔

دوران گفتگو کمیں نے ثناہ ولی اللہ بے بعض اقتصادی دمعاشی نظرایت بیش کیے تو دہ میلر مُنه سکتنے گئے جیسے کوئی اچنہ جے کی بات کہہ دی ہو۔ اُن ہیں سے دوصحافیوں نے ٹوائری نکال کر ثناہ ولی اللہ کانام اور نظرایت نوٹ کرلیے۔

ئیں نے سلمت نقبل کے اوب وصحافت کے ادمیں اُن کی دائے بُدِ حجی تو اُن میں سے ایک نے دیرلب کراتے ہوئے کہا اب تو ہر کوئی انجینئر، اُواکٹر، سائنٹسٹ اورخلا باز بننا چاہتا ہے۔ خطرہ ہے کہیں تعلیم کی طرح ادبیات وصحافت پرجمی عور تول کا قبضہ منہ ہوجائے بھے اخبارات و جرائد میں مُردوں کی دال نگل سکے گی۔ اِس بیٹوٹ ہتھ تہہ ڈیا۔

يورپيس اخبار زندگي كا لازي مُزوئه برمجيد إس مين مخلف انداز مين حيتيا به ، وُه اُن كه زنهون پرېزنځ به وجا آيد - اِس طرح سارا يورپ ايم بهي انداز مين سوچنے لگ گيا به اوروه سبئے زندگی کا ما ڈی رُخ بھے لُطف کی بات پیسبے کہ ما ڈی احتیاجات کی کوئی صرفہیں اور ہر

إنسان كيديد اس كاحسول المكن نبين وشيل ضرور بيد إس كى وجديد بيك كرونني المضات ئورى بىوتى بىد دوسرى أس كى جكه كەلىتى ئىد إس طرح برروز نبت نىنى خوابىشات بىدا بىوتى جلى جاتى بين يشلًا تعليم كے بعد إنَّى گريْر ملازمت اور تعليم ما فيته فتول صُورت بيدى، ميرنسا ول کی کار اورفیش ایس علاقه میں کوعشی، اِس کے بعد اولا دی تعلیم و ترتبیت ،علاج معالجہ، سُیرو تفريح كمه ليدمبنك لبنيس وعنيره وعنيره بغرض انسان توختم بهوجأ بأبيانكين ائس كي خوامشات يمهي ختم نهیں ہوتیں اورجُل جُرل انسان اوراُس کی لا متناہی ٹھا ہشات بڑھ رہی ہیں اِسی بستے سے وسألى حيات كمسدكم تربهو تسيطي جارب وبس إس طرح مسابقت ومتقابله حبَّك وجدل كي كماني كاروب دهاركراختنام كوبينج جاناب میرا بورب کایه میلاسفرے وران مفریس نے بیچے زماص طور پر نوٹ کی کہ وقت اور اصُول کی بابندی نظافت و ایکیرگی اورایشی کمیٹ کا پورپ میں بہت خیال رکھا جاتا ہے اوراب يتهذيب أيف عروج كورنج عكى بدر رياحس شريس مي قيام بوا، بول مي دات سوف سه قبل اورسورید سات بیجے فون کی گھنٹی ریر رسیور اُٹھاتے ہی کُڈ اَبَٹ اور رہے گُڈ ارنگ اور یُدل شب بخیرادرصبی بخیر کی محتت وسلامتی کی دُعا کا نول میں رُس گھولتی رہی بہال کے ہرشعبًه زندگی میں مرد وعورت ثنانه بشانه کام کرتے ہیں۔اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اقدار بھی برلتی جا رہی ہیں. پیلےعورت گھر ملو کام کاج اور بیچں کی برورش میں صروف رہتی تھی، اب اُسے چارغ خانہ سے شمع محفل بنا دیا گیا ہے، گویا پینبہ واکش کوجمع کر دیا گیا ہے بھی وجہ ہے کہ ان میں نمو دونات اوربی وه تم کے ملبوسات کا ستعمال تنری سے جیلیا جارہ بئے بیلے میم کا نظر آنا محال تھا ا جبم كانظرنه الم نامكن بئے جيروں ريسك اپ كي تنيں طيعاني جار ہي دين، ناخنوں بررنگ مقوما جار البهيد إس طرح قدرتي حسن كي ابند كي فناهوتي جار مي بهداور بيه نورقتم كي شش باقی رہ گئی ہے میر سنھال میں شرق و مغرب پر بیتم جنس اور جائم سے مملو انکیش فلمول نے قطعایا الله بيد سياخلاتي سكاركي وجره محموس آجاتي بدستة تعليم كابون سازاره كرك ماحول اور ما وَن مصطيعة مِين ما وَن كي بيشانيون بير خو تحيد لكتما به والسيد بالآخروسي وم كالمقدر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ اللہ کر دارسازی کے لیے عورت کو متعدم مجا جاتا ہے لنذا ملت کی

شامِ اَلْم کوشبِح بہارسے بدلنے کی اُل وِ تر داری عورت پرعائد ہوتی ہے۔ بہاں صفائی کا یہ عالم ہے کہ کوڈا کرکٹ جھلکا، کا غذ کمیں نظر نہیں آتا ۔ بھڑل کے محمرے اِس در درصاف تصرب اِبی جدیے تعمیر قرز مئین کے بعدا بھی کسبیال کئی نے قدم نہدر کھا ادراشا بخرد ونوش كوكسى مرطه برانساني التومنيس لكتا كهيت اور دراعتي فارم سے لے كر حلق میں اُ تاریخے کک تمام کامشینوں اور آلات کٹلری سے لیا جاتا ہے اور ڈرائمنگے کہ وم میں داخل ہوتے ہی ایک دفعہ تواجلنی کو اس کی نفاست وزیبائیش اورسا ما تبعیش کی سے اوانی حیرت زده کر دیتی ہے۔ اُ طِیے شغاف نیکین ڈمیبل کلاتھ بُفیس کراکری، زنگارنگ *غرکٹ* بُو دار مصولوں کی مہا ور دُودھیاروشنی انکھوں کونیرہ کیے دیتی ہے اور جہات کب لباس کا تعلق ہے ہمارے ساتھ کہجی ڈوزر امیر، وزیراور سفیر بھی ہوتے لیکن کیا مبال اُن کے اور اِنظر ریٹر، وٹیراور و شیرس کے بہاس میں کوئی فرق نظر آجائے، اور مجھ ایساہی حال ہیں ڈریجوریش والوں کا ہے۔ اُن کی تراش خراش، وضع قطع، تن زیب بهاس اور عجمگ هجمگ کریتے بهٔ پر کفتک پیون کو تخفیکر نوا مخواه ان سے حجامت نبوائے کو جی جاہتا ہے۔ يە تورىپىيان كىظابرى ئىكاچىد، اندركامال ئىنتەيىن ئىلائىچە بىركىيە جىباسلام

یه دورسی بیان کی ظاہری جگاچوند، اندر کا حال سکتے ہیں بیلاہے۔ ببرسفیہ جب سلام نے دنیا کو امن وسلامتی، پاکیزگی اخلاق ومعاطلات اورعفّت قلب ونظر کی تعلیم دی اورعلم کی مقتص دوشن کی، اُس وقت سادا بورپ تهذیب وشائشگی اورعلم کی روشنی سے کوسوں دورتھا۔ یہ علم وحمت کی جوت اسلام نے جگائی ہے لیکن افسوس کدائب بلمان اِس سے پیچھے شبتے اور اہل بورپ حدّ احتدال سے بھی اُسکے شرحتے ہے جا رہ جبیں علی ہر ہے اِس کا انجام اِس کے سوا اور کیا ہوگا ہے۔ اور کیا ہوگا ہے

جوشاخ نازک به آمشیانه بندگا نا پائیسدار ہوگا محرر : اس خطکو صوفیہ میں کھ ضائشروع کیا، مجھ ماسکو آکر کیتا، بقتہ جاز میں کی گیا، مجھے تو مرشہ رامچیا گلا ہے، صوفیہ بھی بیند آیا لیکن ماسکو کی بات ہی اور ہے۔ بیاں کے باشنہ سے وجہیہ ہمتے تا منداور لینے کام میں گل ، بہاں کی شرکیں کشاوہ ، ٹریفیک رواں دواں ۔ بازار

وجہیہ جسحت منداور لینے کام میں مین ،بہاں کی شرکیس کشاوہ ،ٹریفیک رواں دواں – ہازار با رونق ،گرجرں کے بندگنبدو مینار ، کارخانے ،فیکٹر ایں اوروسیع و عرکیض عمارات ،اصنی وحال كو كلي بلاتى بين اوراك كى دِيد سے دُوسرے كى خلمت آشكادا ہوتى ہے۔ اسكوكا موم مطر إنا سين ہے كہ بتوں سے بينياز، دُودھ ميں نهائے مُنْدُ مُندُ درخت جيب بيد كھتدر ميں لمبئوس بهار كے انتظار ميں باتھ باندھے كھڑے ہوں۔ اُدھر توم كى يەشتىت، اِدھر زندگى اپنى تُوپى تا بانى و دِكَتْ كے سابھ ہرطون جلوہ اُگلن يجب سراكا يہ حال ہے توموم بهاركى دلفر يبيان كياستم نه دُھاتى ہول گى ؟ جونوں اورفر نسيسيوں كو رُوسيوں سے ہميشہ برر باہے كين نولين اور شملر جيب فائح لكو اسكوبى ميں عربوناك محست ہوئى ۔

یدرات کامچھلاپر ہے۔ ابھی کچھ دیر بیلے کھڑی کے داستے بیاند ہم سے انھکیلیاں کر رہاتھا نیلے آسمان بر آرسے جلیلار ہے تھے۔ اربار دھیان چاندی طوف چلاجاتا، اب وہ فائیب ہونے کی سورج رہا ہے۔ صبارف آرطیارہ تیزی سے کراچی کی طوف لیک رہاہے۔ ابھی نورکے ترکیے ہم کراچی اُرْف ولملے ہیں۔ صوف چینومنٹ! تی ہیں۔ اب وف آخرس لیجتے!

رائی ارتے والے بیل صرف بیدست بی ہیں۔ اب روب اس ن بی با بکا درایہ با بکہ دنیا بھری اس نے اس ن اللہ دنیا بھری افعال با اللہ دنیا بھری افعال با اللہ داراس شہر شاہ بیت کے خاتہ کا ذریعہ بنا بلکہ دنیا بھری ادشاہ توں کے لیے بیام اص شاہت ہوا۔ اور اس شیست سے تافیا یہ کے انقلاب وائن کے موجہ سے وں یہ دوسا ہم کیر انقلاب ہے جس نے کم ویش سادی مہتدب دنیا کومتا از کیا ہے۔ اس وجہ سے وں کے انقلابی بہرو وی آئی لینن اور بلغاریہ کے اشتراکی لیڈر دمیرون کو وال بڑی قدرون نوات کی میکا ہ سے دیکھا جاتہ ہے۔ اُن کے خاکی جبول کو ادویہ کے ذریعہ برک کا تواج محفوظ دیکھ کرانسان سے ران رہ جاتہ ہے۔ می مصراوی کا قدیم من ہے لیکن یہ توالید بیٹھے ہوئے ہیں جیسے دنیا سے اُٹھے میں بیدوں بھرے بالفرض اُٹھوں ہی نہوں بھرے بالفرض اُٹھوں ہی نہوں بھرے بالفرض اُٹھوں اُٹھوں نے قدم کے لیے بے باہ قربانیاں دیں قوم کی ڈولتی نیا کو بارگا دیا ہے۔ العرض اُٹھو قوم کی ڈولتی نیا کو بارگا دیا ہے۔

قرموں کر بھاری ہوتے ہیں، اُن کا عزم اِلجزم قوم کی ڈولتی نیا کو بارلگا دیا ہے۔ لیجئے جازمیں آواز اُنھری اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹیایں باندھ لیں۔ ابھی تنظری دیر میں ہم کراچی انٹرنیٹنل ایر بوریٹ پراُ ترنے والے ہیں .

اَلتَّدُ بُسِس - بِاتِی بُرُسِس - فط حافظ و ناصر (خود نوشت) احتر عبیرالتّد انور بنم سلطا اللوليا حضرت مولانا جبيب التدر مهاجرمد في ثم مكى كنام بسسن ظر: مُولَف كوالله تعالى في مقاولة مين فرج برجائد كى سعادت ساوادا. يرًا مي المراحظر كوصفرت اقديُّ في كستى عطا فرالي (مُولَّف)

بمستمم باز دفتر خدام الدین شیانوالگید و الایم بازده مورخه ۲۳ فرودی ه<u>۱۹۲</u>ی

يبدى كمخترم وام بتعاه

تتخيثه وسلاماً - حامل عربعينه محترم بعائى عثان غنى صاحب خوش فتهمتى سيدامسال بني والدو ماجدہ کے بہراہ زبارت حرمین الشّریفین اور فریفیترا دیائی جج کے بلسلہ میں تشریف لارہے ہیں۔

موصرون كاشار عالمضرت رحمة الشرطيد ك\_آخرى ؤوركي متوسلين ميں به واب سيسكن ان را لا تعلا کا بڑا ہی کرم ہے۔ لینے معصروں اور ہمجولیوں میں صرت اقدس سے ٹوٹستنفید ہوئے میں وہتی

السّدن اوازائي - إس اليزن عيد ان كاس دوركام مشامده كياب وجب كركلين شيو، أيرُّوُ وسي بي ليه إس وا محينه في سركاري ملازم عقر، اب عهده ميس فدا في عطا فرائي بِهُ ،حِيْرُكُمُ سُتعِدا ور فرض ثناس افسر ہوئي کين ابضاوت وعلوت ، ظاہر و اطن ميں بيتے ويندار

وْاكْرُوشَا فِلْ مِلْمَان مِين - ٱللَّهُ عَ زِدْ فَزِدْ وَهَا رِكْ. عثمان بهانی کئی سال سے ج کا اِدادہ رکھتے ستے گر قرم کے قانون نے بیال کرفئیت

بهنچادی اوراس سال بھی قرئمہ کی بجائے ایسی ہی ہاتھ آئی لیکن جرش حقیدت وارا دت اور والهانشوق حجن إسپورط اور محربن كا وشوارترين راستداختيار كرفي رميمبور كرويا اوركطف يسن كر كومت في من أمرورفت كي اجازت دي بداورزرمبادلة قطعًا أكيب إني نهير فيا

اِس اره بین اگر کوئی ضرورت میش آجائے ایسی دوسرے معاملہ میں توان رچوکرم نوازی ہوگی، کیں اُس کے لیے را وراست منون ومشکور ہول گا۔

اُمیدسنے کرحفرتِ والا بعا فیت ہوںگے بیاں سب خیرستے ہے۔ وعواتِ صالحہ

بشس نه فرائیں ۔ سے عاصر یا ا

میں۔ والسّلاملیسسکم ورمنزالتہ سیاہ کار احضرعبُسپیدالتّدانورؔ

C

بسنم سيدالعارفين صرك على ميال عبدالها دي صب دين وُري نوالته موفرُ

(ار کنے درج نہیں ہے)

سيدى المحترم وامت بركاتهم!

الله عليه الله و ويده حراق ما حرصول على المتشكلة الله الله المهريط الماريط الله

عابل عرب ہے ہیں اسی طرح اقدس رحمتہ التعلیہ کے متوسلین میں سے ہیں اِسی طرح استخاب سے ہیں جی ہے ہیں اِسی طرح استخاب سے ہیں ہے ہیں۔ عرصہ سے قدمبوسی کا شرف حال کرنا چاہتی ہیں ۔ عرصہ سے قدمبوسی کا شرف حال کرنا چاہتی ہے۔ لیکن حق تعالیٰ نے اب موقعہ مرحمت فرایا ہے ، اُلید ہے کہ ان کے حال بنچصوسی توجہ فراسی کی استر بھی اکیسے ضروری کام کے سیاسلہ میں حاصر ہونا چاہتا ہے ، اللہ تعالیٰ جلدی ہس کی

توفيق عطا فرايس . آمين

والتلام كيب كم ورحمة الله انحد (خودنوشت)

( نقل صرت میال راین احمد صاحب دین بودی سے دستیاب جُونی، مُولّف )

تحجيم محراسحاق كياوى متحمط مكام

اء إسم المتعام على المسبحانهُ معترم المتعام على مجمّعة المسال كيماوي دام بقاه

محترم المقام ليم مسام ليم مستدا محان بيمادي دام بعاه السّلام في م درجمة الله - حامل عريض خرم فرائے بندہ عثمان غنی صاحب المحترم اپنی معمّروالدہ ماجدہ کے ہماہ سفر مبارک ج وعمرہ و زیارت حرمین کے لیے تشرکت لارہ یہ ہیں بموشوت ہمات تبلیغی پرچہ خدام الدین ہفت روزہ کے خاص ضمون کا روں میں سے ہیں اور صرت رحمتا التعلیہ کے اوا دہمندوں میں ان کو مصوص مقام جال ہے اور اس ناچنے کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کرم فرات ہیں۔ المذا میری گزارش ہے کہ جس طرح آنجناب نے گزشتہ اسفار جے وحمرہ میں ہماکہ ساتھ اصان فرایت اگر ان کو صورت ہم تو مبلاً نعلف جس قدر رقم کی فرائش کریں عنایت فرا ساتھ اصان فرایت کا گرم فوائنس کریں عنایت فرا دیں جس کو فرائیں گے فرا الا ہور میں اوا کر دی جائے ویں اور اس کرم نوازی کے لیے احتر بطور خاص ممنون و شکور ہوگا۔

والت لام علیکم ورحمة الله سیاه کار احترعبُ بدالله انور (خودنوشت)

بنام حضرت مولانا قاصني مُحدِّدُ المحلِيني صَابِي الله

بُره «بارچ ۱۹۷۸ء سیدی الحترم لازالت معالیم سیدی الحترم لازالت معالیم

محّداجل بلّنهُ محّدالحل سلّمهٔ سیسلام قبول فرائیس، گھرسے اندرُونِ خانه کوسلام عرض کریں۔ والسّلام علیکم ورحمّداللّه اخترعبُسسیداللّه انور (خودنرشت)

بنام حضرت مولانا قاضى زاهد مسينى صاحب بنال

مستيدى المحرم انصركم التدفى الدارين

شحتهٌ وسلامًا ۔

الطاف وعنايات كے بجر كرم نے بچەرشترف فرمایا عمده دىدە زىيب وَملير، دىمت كالنا

کے جدیدایڈیشن کا نہایت مبارک، نظرافروز اور دِل کُشانسخہ ایکرعشق نبوی منی اللہ علیہ وسلم کے

سمندر مين للاظم برباي موكيا ،كسِ مُندستِ كَرَكْيِجِيَّ إس لُطفنِ خاص كا-

حق تعالیٰ ان مساعی حملیه کو سجاتِ دارین کا ذر نبیه بنائیں۔ دارالعلوم دیو بند کا نازہ پرچہ دیجھ

موان محرّمت نامه سے بہشیرہ محرّمہ کا دارِ فانی سے دارالبقار کی طرف کوئے طبعًا باعثِ فِلْق بُهوا

إِنّا الله وإنّا البيداجون الله تعالى ابن جوار رحمت مين لمبند درجات سے نوازيں بيرط ندگان خاص كرمولانامحدالياس صاحب بمولانامحرّا اورصاحب كوصبر عبيل اجرجزيل عطا فرائيس البنج مين أن كاصد قدم جاريه مين، خداسلامت ركھے آمين سب كى خدمت ميں سلام سنون عرض كر ديں - والسَّلام عليكم ورحمّة الله م

انقر عُبيدالله انور (خودنشت)

## بنام جناب فظ فك عبدالواحد مب كومزنه

ي معتب صادق زيد مجركم

سلام سنون فرزندسوم سلم الله تعالی کی تو خبری سے دل شاد کام مُوا محبّت واخلاص سے لبرنز مُوھیروں شیر سنی کے لیے مُوھیر سارا ہر تیر شکر قبول فرائیے اور گھر

میں رہے ملام سنون اور مبارک اور جیسے ۔ میں رہے ملام سنون اور مبارک اور جیسے ۔

الله تعالی آپ کے بچوں کو اعلی تعلیم وتربتیت سے سرفراز فرط نے اور اکابر کے قبش قدم حان تا فقت ان دان خال کر کا کہ کا کہ قو کر یا صفہ کامذیہ اور سلیقہ بھی نوازش فرط کے

تو ده دِل کی گهرائیوں میں اُز کر دُوع کو گرمانی ہے جس سے آپ کے لیے بے اختیار دُغانگلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمرُ واقبال اور سعادت مندی دکال میں ربعت عطا فرائے۔

الدالعالمين آمين و مُعارِك و مُعاجِ الصّرعبُ يدالله انور (خُوتو)

حضرت قدرالام المُدكَّ نے لینے مجازین کواجانت بمجدی ارشادیتے وقت بیر تخریر عنایت فرائی

اكمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

معتب محرّم سلام سنون محب آنجاب کے سلسلة عالیة فادر بیرا شدید سے اسباق کی کمیل اور بعض دیگیرا حوال وکیفیات

عصے البحاب عصلاہ عالیہ فادریہ لاشدیہ ہے اساق کی میل اور مص در میراحوال دسمیا کا انتظار تھا ہو محبراللہ تعالی برطری جس کو بدہے ہوئے۔اب میں انشراح قلب سے آپ کو مجازین

م امتحارها بوجد الدی بهتری ای پرت ارسان ساب بر مروب به سرو به بری بری این بری بری بری بری بری بری بریت بریت بری بریت و لقین میں شامل کرا ہوں اور تو گلاعلی الله اجازت دیا ہوں کد آپ طالبین صدت کو بریت کرکے باللّہ رہے ان کے اسباق محمّل کرایا کریں اور اپنے اورا دواشغال دمجمعی سے بری توں

اورسالكين كى استعدا دىم مطابق بهيشه آسان اوربهل محصول تدابير نفتيار كرين ما كطبيعت بين اكتابرسط محسوس نه جواور قولئے باطنيه مجى جلا يا جائيں. إس طربق عمل سے انشارالله تركية فلى لجار تصفیئہ باطن کے ساتھ ساتھ ذات بی جل دکرہ اور مبیب کبر با یعلیہ التّحیہ والثنا سے مجتب اجاگر ہوگی اور انعاماتِ اللیہ شاہل حال ہوں گئے جس کی برکت سے حکمت و معفرت کے درواز ہے کھل جائیں گے۔ اِس دور میں شاہ ولی اللہ داسخین فی اہم کے امام ملنے جائے ہیں ، چونکہ علم کا مقصود حمل ہے۔ اِس یوضوع بیث، مقصود حمل ہے۔ اِس یوضوع بیث، مقصود حمل ہے۔ اِس یوضوع بیث، مصابعہ صاحب نے نہایت بلند باید کا بیں کہمی ہیں۔ اگر خوا توفیق دیے تو اُنفیس صرور اپنے مطابعہ میں رکھیں۔ والامر بیداللہ وہو لم عین ولم شعان ،

والتلام عليب كم ورحمة التهر احقر عبد الله الور ١٥ رقيم ١٤ مقرم ١٤ اكتور ١٣٠٤ م

بنام حضرت مولانا سیرحا ویژین و صب مظلهٔ فیصل آباد خلیفهٔ مجاز صرت امام الدی مولانا عُبید مثلانوردخرانید.

بهمالتدارحرن ارحم مراسم طِنْنا در حِس نوعیت کے ہیں دہاں ان باتوں کی کوئی اہمتیت منیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم وعمل میں برکت عطافر الے اور خاتی خدا کو زمایدہ سے زیادہ آپ نے سے فع بہنچائے \_\_\_ الدالعالمين آمين ـ سی یی بی حضرت مولانا مخد ظرلعین صاحب مذخلهٔ اور دنگیر تُریبان حال احباب کی خدمت میرالع عرض کردیں۔ والسّلام ليكم ورحمة الله (خودنوشك) انور ۲۲ فری ۱۹۸۳ و بنام حضرت مولأنا محدا برابهيم الاكوني مضرت مولانا محتدا راهيم صاحب إدام الشرركاتهم تنحيته وسلامًا - ميك بعد دلجيت انجناب كا اورصا جزاده صاحب كا خانيور حضرت الأمير مركزيه كى خدمتِ اقدس ميں عيادت كے ليے جاما قابلِ سائش امر بئے يتى تعالىٰ دنيا و آخرت ميں إس كاعظيم اجرعطا فرائيس وِدالْع و وصل صُرا گازلذّت دارد بزار باد بروصب منزار بار بیا آپ کی اِس بمتتِ مردانه کی جس قدر دا د دی جائے می ہے۔ الله ربّ العزّت ساری جبّ كولينه اكابركي اسى طرح عزّت وتوقير نصيب فرايس بم سب كي طرف مي صرت اميروامت بركاتهم كى خدمت ميس المام نياز عرض كريس اورخيريت معادم كرك واليسى بإس كي فضيل معطلع فرايئن --- حبب معضرت كى تكليف كاپته حلائه دا تى طورىر اورطبول ميں برابران مح ىتى مىن صحتٍ كامله كى دُعاميّر كرائى جارى مايس \_\_\_\_\_ الله رّنعالى قبوليّت سه نوازين

الرالعالمين آمين-

والتلام عليكم ورحة الله سيدكار احقر عُبيد الله انور

اارمارچ ۵-۱۹۷۶

جمعية على المام ك ايك رابناكنام

ستيدى المخترم دام بقاه

سخیتهٔ وسلاماً - اتوار ۱۲ مرکزی کوجیته طهار اسلام پنجاب کا ایک نمائینده اجلاس مدرسه قاسمالعنکوم لاجود مین نقد جور با بیج بحس مین صور بهجرسے امیر ناظر عمومی اور ناظم انتخابات شرک به مول کے، اس وقعد رچضر شخصتی صاحب نظام العالی بھی شرکت فرمار بیج بیان اور ائمید بھے کہ جمعت کی مشارت والاجمی مہزانی جمعت کی مشارت والاجمی مہزانی میرانی فرماکر اس دن لاجور تیزی کے آئیں۔ انشار اللہ صرت مفتی صاحب سے بیمان فصل گفتگو مہرانی فرماکر اس دن لاجور تشرک نے آئیں۔ انشار اللہ صرت مفتی صاحب سے بیمان فصل گفتگو مہرا

فضار میں ہوسکے گی۔

جاعت کے خلص احباب کی یہ دلی تمناہے، اس لیے بطور خاص صنوت مولانا اراہیم طبا کو آنجناب کی خدمت میں جمیع اجار ہاہے۔ امید ہے مزاج سامی بعافیت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم ریسلامت رکھیں۔ آمین

والتلام عليكم ورحمة الله احقرعبُ يبلالله انور

۲اریجان ۱۹۷۵ع

عززم مولوی احمطی ساج خلف الرشیدمولا اسراج دین صاحب آف ڈیرہ اعیل خان کی کتاب" موس کے عقابَد واعمال کا کچھ حصّہ ج"عرب المنز" کویت میں تشط وارشائع ہور ہاہے، 407

نظرسے گزرا۔ الحدرللہ کو عزیر موصوف کا ازاز براپ ندیدہ اور شکفتہ ہے۔
ایک انسان کی زندگی میں عقائد کو جو اہمتیت حاس ہے اُس سے ہزری شعورانسا فی اُفت ہے۔
ہے۔ انسان کی نجات وسعاوت اُخروی کا انحصار عقائد کی ہمت و درستی رہے لیکن افسوسسر کہ آج بھی شعبہ سے زیادہ شعف و خطال کا شکار ہے سعید ہیں وہ رُوعیں جو اس شعبہ حیاست ہیں کام کر رہی ہیں اور جمال کہ اعمال کا تعلق ہے یہ وہ گل بُوٹے ہیں جن کے دریعہ جرحیات میں رونی آتی اورانسانی کوح کو بالیدگی فھیسب ہوتی ہے۔ یہ درست کہ بے مل انسان کہی ذکسی وقت نے شش کا سیح ہوتی ہو ہی جائے گا لیکن بے ملی کا وال اتنا شدید ہے کہ اِس و ذیا اورائس و نیا اورائس و میں اس سے دوجار ہونا ہی بڑتا ہے۔ اس لیصنورت ہے کہ عقائدی صحت و درستی کے لوال ا

کاشوق ہیدا ہواوراکیک لمان سیجے معنوں میں اعمل واکر دارین حائے۔ منام میں مارم اور علی مارس کر علاگ کی سے نہ میں اس

عزنی مولوی احمطی صاحب ایک علمی گھرانے کے فرد ہیں۔ ان کے والد بزرگوار والہامی دیوبند کے فیض افتہ اور محدوم العلمار سیدی سطاعی صنت اقدس مولانا سید سین احمد مدنی گے شاگر دہیں۔ عزنری سلئہ نے بڑی جائکا ہی اور محنت سے پیکام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فوائے اور سلم برادری کے عقائد واعمال کی دستی کا اِس محبوعہ کو ذریعہ بنائے۔ میں مجروعہ سے دالم سلین علیہ الشقیۃ کو سیم استقر عبیداللہ افور

> عزیزگرم مولوی احدعلی سراج صاحب سلکم وعافا کم له علیکم ودحترالله

اسلام میم و رحمه الله ماری میم و رحمه الله می توسط سے آپ کے سلام اور دینی سرگرمیوں کا علم برقار بہائے معلم و کرکا بارکت سلسلہ وہاں شروع ہوا بڑی سترت ہوئی۔ تازہ خدام الدین میں اس کی روپ میں جو چھپ گئی ہے۔ اللہ تعالی اس سلسلہ خیر کوسب کے لیے نجات وسعادتِ اخروی کا وربعی نائے۔ براور دینی محر باقر سلز صاحب اب تشرکوس کے لیے نوائی گرانقدر تحفہ اجمل میاں سلم کی شادی کے سید میں لاتے ۔ فیارت کے کیے دُعاکون کی شادی کے سید میں لاتے ۔ فیارت کے ساتھ ساتھ دُواں دُواں آپ کے لیے دُعاکون کے اللہ ربت العزب اس ربط باہمی کو اپنی رضا کی خاطر قبول فرائے اور آپ کو اجر جزی سے نوائے د

آپ کی کتاب کامتعلقہ حِسّہ دیکھا بینیہ مطور ارسال ہیں۔اللہ تعالیٰ قبول فرط نے، اور اس نعمت کو آپ اور آپ کے والدین کے لیے ذرائیر نجات بنائے۔ جُلہ احباب سے سلام واسٹ لام احتر عُبید اللہ اللہ اللہ افرونشت)

مُولَّف کے نام

برا درمحترم جناب عثمان غنی صاحب دام بقاه تحیتهٔ وسلامًا مر حاملِ عرصنه برایت بریش این مرسون چندر وزیشتر

اس بیکار کے پاس بلسکہ ملازمت تشریف لائے تنے۔ ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح شکیسلا

چائنا فیکٹری میں ملازمت مل حائے۔ اِس بارے میں مجھ سے صفرت قاصنی صاحب پرطاہم کے کام محتوب لینا چاہتے تھے، اسے میں نے سُور ادبی محجها اور تیکلیف آپ کے سرطوال دی کہ

كرم إئة أدا كردكشتاخ

مرا ہوں کے الدی کا کام ہوجائے۔ پُرسان حال احباب سے سلام اور گھریں ہر خرد و کلال سے دُعا پیار کہ دیں۔ نیچے آج مری سے واپس آنے والے ہیں۔ آپ کے ہر دو خطول تیک ہیں ۔ ا

غنقرب إشخاره برجاب مصطلع كرديا جائے گا . والسّلام عليكي و بيتراك

۱۳ جرلائی ۶۱۹۷۱ مونوشت) به محمد التقریب بالندانور (نحودنوشت)

پر نظر: احقر کواکیت کل درمیش تھی بہاری توہر عرض وگزارش لینے مرقباً ہی کی خدست میں ا کرتی تھی ۔ میرگری نامرائس سے تراثہ ہو کرتھ ریفراما اور لینے نقلام خاص سے ہاتھ مع تحاکف اسال فرایا دیمان ن

444

اخي أحرّم! الحال الله لقاه

١٨, دسمبر لالمواع

تنجيَّة وسلامًا . ہر دوگرامی لمے مصول ہوئے بھم وسمبروالاٹر ھے کرسخت رہج وقلق ہُوا ليكن ان حالات يس بهي مديد اورسلغات؟ اجبّا رزّاق كريم إس ما وصيام كى ركت سدداري میں اضعافاً مضاعفہ برکت اوراجرو ٹواب سے نوازیں، آمین ۔ یہ سیہ کار تو صب عادت یا عديم الفرصت بون كى وجر سيتشكر وامتنان سيمبي محروم را.

کرم ہائے تو مارا کرد گئشتاخ

بهرکسین، مُدُوثِنِّرِكْ برانگیزد که خیرا دران باشد کے مصداق حیدسطور اس حادثهٔ فاعبر كالسلمين زير تخرر وأن بهلى فرست ويشكيل ندر بون يرطا خطرك يليد وسط كى جاملنگى . محتم بنده جناب حاجي صاحب اورمضرت يُونس غالباً إسى أفت نا زله سيمتنارٌ بهوكر زمايت کے لیے واہ کینے کے ایا چاہتے ہیں۔ ایک نسخہ نماز مترجم خرُد بخرُدوں کی ضیافت کے <u>لیے ا</u>را<sup>ل</sup> جعُه بحیّ کے لیے بیّول کی ونیا " نمینہ بی بی کے لیے تعلیم و ترسّبت نیز عیدی مصررسدی

كے مطابق پیش ہے، اور 'مبیھی عیب' کی مناسبت سے سوّایں کروالی اور ڈیتے کا مبیھا دُووھ.. " فارنر" عیداور جمعہ کے ہتعمال کے لیے عطر دربار حاصر ہے اور ایک پکیٹ کیسکٹ بحیل کا تخفہ يه بهال سب خيروعافيت يهد واه ميس طنه والول ميدسلام سنون عرض كردير - فقط نه بهو نومید، نومیدی زوال علم و عرفال مینیم

اُم يدم ومومن بصف السك رازدا نول بين (علاراتبالُ) عبيدالله انور ٣ بجيشب

كبيس منظر: العقركي الجبيركا انتفال بوكيا توصرت اقدس ك ندام يد كرامي امه لا ہودسے لے کر تشریعیت لائے۔ (مُولّعت) --

مجبىعثمان عثى ابقاه التدإلى يوم القرار تعیتہ وسلام کل ایا کا اہلیمخرم کے اِس دارِفانی سے گوچ کرنے کا شن کرسخت

وُ كُه بُوا- إس مسيكِ والده ما جده كي رحلت كاصدمه ابھي ما زه تھا كه بيرما دشَه جا نكاه بيشِ آيا۔ سيح بني سيبت جب آتي سيئة تو اكيب سائھ آتي ہے۔ مؤمن نے کسي اليسير ہي ابتلا کے وقت

برق کا اشمسسان پرہنے واغ کها بهوگا مه یھُونک کرمیرے آثیانے کو مرخومه والده كيحبنت الفردوس كوسدهارن كي بعد بهيار اور وكهيا بيوى كإ وتمعضوم بيخ ل كے ليے بساخيبمت تھا۔ اب جبكہ وہ مجی طویل علالت کے بعد داغ مفارقت و کے گئی ہے۔ ... توالٹد کی مرضی کون ہے جو دم مارے ۔۔۔ میں توصرت پر کتا ہوں کہ جب موت ایک آبار کی مرضی کے اور اللہ تعالیٰ مضا ایک اُلی خیفت ہے اور رہنج وغم اور انسان ایک ساتھ تخلیق ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ مضا اور حوادث كوسهار نه كے بليد يتيم كا دِل مج عطا فرائے اور صبروبر داشت كى طاقت مجى . . بالخصوص نتقے مُنتے میرُول سے بحیّ کو حبب موت اُن کی ماں کو اُ کیک لے جاتی ہے تو وہ اور بھی قابل رحم ہوجاتے ہیں ۔ ہم میں ٹو سجیتے بھرتے ہیں زملنے بھرسے جن کی *تقدر بگڑ* تی ہئے وہ کیا کرتے ہیں وخترمؤلف كفام - پین ظر ; صرت اقد س تبلینی دوره پر مری تشرفین لائے تومیری بیٹی نے آپ کے أنم ايمضط وإحس تعجاب بين بيركرامي ارجطا بموا نمينه بلي جبو ،ع*رمش رہو*! وعليكم السّلام ورحمة الله به متهارا بيلا احيَّا ساخط ملا ، لرِّيه كر دِل باغ باغ هوكيا -

تھارے چیو لئے بھائی اور تھارا پانحی وقت کی نماز اور قرآن مجید ٹریصنے کا حال معلوم کرکے اور بھی خوشی ہڑوئی۔ شینہ بیٹی خدا تھیں ،تھارے سب بھائیوں اور تھاری سب سیلیوں کو دین

دُنیا کے ہرامتحان میں کامیاب و کامران کرہے اور اُس سراہی اِمتحان میں بھی خدا بھی<u>ں ایتے</u> نمبرون پر کامیابی عطا کرہے۔ آمین مائنچویں جاعت میں کامیابی کا انعام اینچ روپ اور ایب ردىيىنط كېھنے كا انعام ليمنى كل چير روپ عثمان بھائى (ائپ كے بيار كے، فائل اور لائق اّبا جان )کے ہاتھ ہمیج ٰرہ ہُوں۔نیز اکیہ ایک روپیہ تنصار ہے چپوٹے بھائیوں کے لیے بھیج ر با بهُول - خدا وند کریم آت سب کو صحت مند ، نوش وخرم اوراینی او کے ساتھ زندہ وسلامت ركفين ِ يا الله العالمينُ. آمين ـ نعا نه جام توحلدي واه كنينط آوَّن گا- گھرميں بڑوں كوسلام ، اور نجیِّل کو دُعا بیار کهه دیں۔ تتهارا سلاسفر مين ريبنيه والاحجا عُبيد الله انور اسبهثبانه صيب ضرل لابهور اجھى بلىئىمىىنىغىي جيونتوسشس رہو! متعارا لِكُما بُوا بِارا ساخط مِلا، برُه كر دِل باغ باغ بوكيا. بيني إميرِ واه كبينك آنه

كالداده كيكابئي يتفارك بهائى مخداجل سلمه ومحدا كمل سلمه بأين وخيرست سيدليكن ومكسي مفر پرمیرے ساتھ نہیں جاتے، ابھی کول جاتے ہیں اور سجد میں فاری صاحب سے قرآن تھیم تفظ . كرتے بين اگرامبى سے ابرآ نے جائے لگ جائيں تو تعليم كاسخت حرج ہوگا . دُعاكر وَعَلَ لَعَالَىٰ النفين تعي عالم اعمل نائيس اور وا واحفرت كنقش قدم ليطينه كي زوني عطا فرمايس أمين گھر عبر شاب برے جبولوں کو دُعار سلام کهنا۔ خدائم سب کو لائق بنائے۔ آبین حقرعب يدالتدانور (خودنوشت)

جناب باقر على طفر (كويت) كنام مقرم اقر على طفر صاحب للد ملازمت أج كل كويت بين قيم بين - (مؤلف)

## 644

اِدارهٔ سلسکه **عالیه قاور ب**یراشد بیر شه ا**ندا و دانه ب**الایس

شیرانوالدوروازه، لا بهور برادر دینی مُحُبِّ بُحِرِّم ۲۲ رومبرا ۱۹۸۸ و مرکانهٔ اسلام علیکم ورحمته الله و برکانهٔ

مِمْرِطُنْهُ لَيْهُ ماجی بشیراحه صاحب کے ذریعیات کی خیرت معلوم ہوتی رستی ہے۔اللہ تعالیٰ آکھیے

طبی بیر طرف است میں میں کھے ہیں ہیں میں سوم بھی کے کیے آپ کے کہ میں ہی ہی ہے۔ ہرطرح اپنے حفظ وامان میں رکھے ہیں دوست کی ہجی کے لیے آپ کے کہا ہے اُس کے لیے دُعاہمی کرتے میں اور سُورہ لیس کی آیت نبر ۳ سُبُہ کھنَ الَّذِی خَلَقَ الْاَ ذَقَاجَ ، یو زنمازع شاں میں میں اور ٹرھیں بھے ون کا وقفہ ڈلا کر بھر ۲۱ دن ٹرھیس نیزاس تھے۔

بعدنمازِعثار ۲۰۰۰ مرتب ۲۱ روز لمرهیس کمچه ون کا وقفه ال کریجر ۲۱ دن طریس نیزاسی قصد کوسا مند رکد کرشورهٔ ولصنّے حتنی شریط کیس ٹرهیس - الله تعالی کامیابی عطا فرائے -باقی ہرطرے آپ کے لیے دُعار گوہیں - الله تعالیٰ جان بھی رکھے خیر تیت سے رکھے اپنی یا د اور فِکرکی توفیق وسے - والدہ صاحبہ کو بھی الله تعالیٰ خیر تریت سے رکھے -

> والشلام اخفرمبيداليدا نور

مدرسة قام المجلوم شيرانواله دروازه - لا بهور شيرانواله دروازه - لا بهور

جُهِ بِزَاكُمِ اللهِ تعالَىٰ -حالیه خط میں صرتِ اقدس رحما للہ تعالیٰ کی خواب میں زیادت نہایت مبارک کے --بَاسُكَ اللّٰهُ لَكُمُّ وَلِاَحِبَ الْبِحَدُّ -

د صل آپ نے دیار غیر میں سرح اسلام کی ترجانی و ضرمت کی اور کر د ہے ہیں اسلام کی ترجانی و ضرمت کی اور کر د ہے ہیں اسلام کی ترجانی و ضرمت کی اور کر د ہے ہیں اسلام کی ترجانی و کیا ہے، فقرام الدین کی توسیع میں سرگرم عمل ہیں، یہ اُس کا فقد اور

فرری ٹمر ہے۔ رخے پیاجس کو جائے۔ شہاکن بنائے عزیر محرّم مولوی احر علی سراج بجیدالرّون صاحب (جن کے مکان مجلب فرکریوتی ہے) اور دوسر سے جملہ احباب و رفقار اور حاضرین وصادین سے انتہائی محبّت بھرالور مخلصاً سلام۔ وُحاوَل سے نہ دریغ کیا نہ آئندہ کریں گے۔ اللّہ تعالیٰ آئیسب کو اپنی صفوصی رحمتوں سے نواز سے۔

والسّلام عليكم ورحمّدالله وبركاته احقرعبُ يدالله انور

بسم التر الرحلِ الرحيم

شيبرانواله دروا زه ، لاسور

٢. جُنُ الممالية معمم بهائي اقرعلي ظفرصاحب

سلام سنون ۔ اُمیدہے مزاج بخیر ہوںگے۔ جاجی بشیراے صاحب کی زبانی آپ سخدات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ یدش کر طری خوشی ہُوئی کمجلس وکر کے لیے ن

مصرف مے کا رائے عوم ، وسے رہے ہیں گیا ہے۔ خاب عبدالصمصاحب نے جگہ کی پیش کش کی ہے اور انفول کے اپنی نئی جگہ رمجلس ذکر کا انعقاد بھی کیاہے۔ سُننے میں رہی آیا ہے کہ سب سے پیلے مجلس ذکر کی بیاں پرانبدار کرنے

دالے بھی بھی جائی عبدالصدویں اللہ تعالی الهیں جزائے خیرعطاً فرائے آئے جفرات حصال بھائی مولانا احمد علی سراج اور جاویہ صاحبان جو اِس سلسلہ کو علارہے ہیں، اُن کے لیے ل سے دُعائین کلتی ہیں بوسائقی اِن مجالس میں شرکت کرتے اور حصّہ لینتے ہیں، اُن تمام کوسلام

کنا۔ اللہ تعالیٰ آپ صرات کی تمام نمیک تمنا میں وُری فولئے۔ محمد اجمل اور محمد اسمل صاحبان کی طرف سے بھی سلام قبول فرامیس۔ "سیسی معمد اسمال

والستـلام مع الأكرام احقرعبسيدالتد انور

### بنام خباب للح الدين قريشي (كويت)

- بين ظر ؛ صلاح الدين دريشي صاحب انذيا سي تعلق ركھتے ہيں اور لبلسله المازمت كويت مين قيم بين -- (مُولّف)

بسم التداكرحن الرحيم

محُتِ بُحِيِّم خِابِ قرليثى صاحب للمكم وعا فاكم شيرانواله وروازه الابهور ٧ متى <u>ظلمواء</u>

آپ ئى خارش سبت ئى كىمىل مىں خىدلفط كىھەر دا بهول آكھے شرطن

ك يش نظراليا مُوار التد تعالى فتول فرائه.

. گیک صاف کیٹرے میں کر با وضور تعبار اُنے مبٹی کر تصور رہے پیدا کریں کہ سب مجھے فناہے ،اللہ تعالى كى وات بَيه اورئيس برك أعُوَّدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيهِ بِسِمِ اللهِ الرَّحْنِ

التحييد يرهكر يكلمات اينى زبان سے دُم رائيس : " توبه کی میں نے گفرسے، توبہ کی میں نے نثرک سے، توبہ کی میں نے برعت سے، توب کی میں نے اللہ تعالیٰ کی ہزافرانی سے اللہ تعالیٰ اور رسول لیستی

علیسوللم کا بُوْسِح آپ تبایئی گے میں اُس کو دل سے انوں گا اور اُس بڑیل کر ڈیگا إس بات يرا لتد تعالى كو كواه بناما هول "

إس تُصتور مسے يكلمات دُمهرا كر سيحيد ليس كه مبعيت ہوگئى اور حضرت الشّيخ عبالقا و رحبلانى

تتسس تره كے ملسلة عاليہ قادر بيراشد بيرين آپ داخل ہو گئے۔ اپنچ وقت نماز كى مايندي كريں اور دن راست میں دس تتبیح الله الله كى دل ريضرب الكا كر طريفيس اور كوشش كرير كسى کا دِل ندُّ دکھایا جائے۔ آپ کی وجہ سے کسی توسکیٹیٹ نہ پہنچے۔ باقی خدام الدین میں مجالس ذکر اورنطبات بمُعر کو طریعا کریں اِس منصبحت عال کریں -ایک کارڈو بھائی اِ قرصا حب ہے

مِل جلئے گا اُس کی ایندی کریں اساق وہمجا دیں گے ، اُن سے را بطر رکھیں ۔ اللہ تعالیٰ احضر عبيدالتدانور

# بنام **جاب عادل ورده** (کویت<sub>)</sub>

- كيستنظر؛ عادل ورده صاحب أكيف صري باستنده بين جولبلسله ملازمت كويت مين تقيم بين مين أمرّلت )

دِفتر به فت روزه فدام الدّین اندرون شیار نوالگید طلهبور

ر بسم التراتحن الرحم مترم عادل ورده صاحب

کتوربتلافائہ مختم عادل وردہ صاحب سے ایک مختم عادل وردہ صاحب سے ایک کے سے ایک کے مختم عاجی بشیرار مرصاحب نے آپ کے

بار بے میں تفصیلاً بنایا۔ آپ دین کی تعلیم کے لیے بجو ذوق وشوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور ونیا دونوں میں کامیاب و کامران فرائے آمین

آپ کو با قاعدہ مِلسلة عاليہ قادر ميرا شديد ميں بعيت کيا جا آ ہے۔ آپ ہی وقت باوضو ہو کر قبلہ اُرخ التّحيات کی کل مِیں بیٹھ جا میں اور تصور کریں کہ اِس دقت ہر حیزیف ہے اور مرف

اللّه كى دات بوجُرد ئېرې بيم ريكات اپنى زبان سے دُہرائيں: آئة دُ ماملام من الشّنظين الدّحة مند منه الله

آعُوْدُ مِاللهِ مِنَ الشَّيَطِينَ الرَّجِيْد. بِسِّهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ توبه کی میں نے گفرسے، توبه کی میں نے شرک سے، توبه کی میں نے بڑھت سے، میر میں میں اور درائر میں میں میں اور میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں

توبری کیس نے اللہ تعالیٰ کی سرزافرانی سے،

الله تعالیٰ اور رسُول الله صلّی الله عِلیه وسلّم کاجو هم آپ بتا بیّں گے میں اُسے دِل سے مانوں گا اور اُس بیمِل کروں گا، اِس بات پرالله تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوُں'

یرالفاظ دُہرانے کے بعد تصور کریں کہ آپ نے میرے ہاتھوں میں ہتھ دیے دما ہے ہزماز کے بعد دونتیلیج الله الله کی کیا کریں اور پھوس اس طرح ہوجیں طرح دل رہے یا

لگ رہی۔ ہئے۔ اگر مرنماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کسی وقت بھی الله کی دس شبیعات کر لیا کریں اور خصُوصًا نماز فجرسے پہلے بھی دکر خصوری سی اونجی آواز کے ساتھ کر لیا کریں۔ مزید کو ششش کریں کی من مقدم کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کر ایا کریں۔ مزید کو ششش کریں

كى نماز قضانه ہو بسى كا دِل مُدُو كھائيں اور جۇ كار داكت كو جناب باقرصاحب ديں وہ وظائِف اُن سے بھے كركرليا كريں۔ إس سے بڑے فوائد ہوں گے۔ اور نماز فخر كے بعد گيارہ سوگيارہ

تسبیجات یا مُغنِّنی کی کرلیا کریں۔ انشاراللہ رزق میں فرادانی ہوگی ۔ اقی ہوتم کی معلوات باقرصاحب سيعصل كرين اوركسي تنمكى مزبار علوات عال كزا بهو توميرك ام خط الكهين اور بتدماسي بشياح صاحب كاكمدوين اكتلميل مين آساني ري بيري طرف ميملس ذكرمين شامل هوني والمقتمام صارت كوسلام كهيس

اخفرعبيدالله أنور

بنام حباب محطفيل بط صاحب محداث ون بط صب سعُودي عرب (حال گوجازواله)

مُحْتِبِ مُخلص، سلام وسخيات

خاك يثرب از دوعالم خواش تر است

لي خنك شهرك كالمنجادل راست

آب لینے دورافتا دہ بھانیوں کوسلسل او فراتے رہتے ہیں، اِس کے لیے ہم آب کا

شکریدادا کرتے ہیں. آپ اپنی والدہ مرمحرمہ کی نمیک آرزووں کی عمیل کے لیے وطن سے لیے وطن مُوسَے اورِ منت وُشقت سے اُن کی مزید دُمائیں لینے کے لیے صروب کار سے کہ وہ اللہ تعالے

كوببارى ہوگئيں۔ إنّا للّبِه وَإنّا إلبه رَاجِعُون موت بھي ايك طبعي امرہے اس سے سي كورشكاري نهیں بیک بعض اموات الیسی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان آمادہ نہیں ہوا اور ول مانا سنیر کتے ا کیونکہ ماں سے ٹرھ کر قدرت نے دُوسراعطیہ انسان کے لیے پیدا ہی نہیں کیا بھی حالت بسفر

میں آنا بڑا حادثہ پیش آجانا ۔ اور وہ بھی انتہائی ن*یک سیرت ، شب ب*دیار اور دل وجان نجیاو ک*ین*نے والی محسنه والده کا تو ایستیخص کی دنیا اورائس کے سارین مصوبے اندھیر ہوکررہ جاتے میں لیکن قضا و قدر كے نصلوں كے آگے سر محبكائے بغير جارہ نہيں اللہ آپ كوصبر وطمانيت عطا فرائے .

ایسے ثیت سے آپ اور آپ کی مرحرمہ والدہ دونوں خوش شمت ہیں کہ ایسی پاکباز خاتون کو

حق تعالی نے نیک میرت اور بلند کر دار اولادسے نوازاہے جونہ صرف اِس کے لیے بہترین

صدقهٔ ماربہ ہے بلکہ حربین الشّرنفِین کے انوار ویجا یات سے جولاز وال اور ابدی خرانے آپ لۇپ رەپ بېرراس مېرىمىي وه را بركى شركىپ بېرر. اللهمة ز د فىز د وارك. وفات سەخپدروز بیشتراکی دومیرئیں گھر آیا تو وہ لینے نواسے اورصاجزادی صاحبہ کے ساتھ ہمارہے ہیا ل تشریف فرماتھیں بنوئب دل کھول کے ہاتیں کمیں اورائپ کی طرف <u>سم</u>حبس و کرے مہانوں کے کھانے کے لیے ایصدرویے خابت فرائے کچھ تعویز، سُرمہ، تناول احضراور طویل اتوا تھے بعد ببت خوش خوش دُعاميس ديتي ہوئي رضست بولين تو استحد كي سكايت كے سواصحت اليقي معلوم ہر تی تھی۔ یہ قدرت کومعلوم تھا کہ یہ آخری ملاقات بنے، اب جل حلاؤ کا وقت بہے جست سنبهلی نهیں ملک طبیعیت سنبھالا لیلے ہڑوئے تھی جب کر متعدس روائٹی کے وقت آپ کی مُلاقات بھی آخری *نابت ہو*ئی مالا کہ آپ لوگ سِ نتیت سے گئے اورانضوں نیکس متّا و آرزُو سے مجيجا تقاربس بدكانب تقدر كوبتيه تقايه عارضى رخصت والمئى رخصتى مين تبديل هوجائيه كي ط تدبيركندبنده تقدر كندخنده - أورحضرت در دمرعُم نے تھيك كهاہد ٥ <sup>°</sup>دنیا<u>ئے چل چلاؤ کا رست س</u>نجعل <u>کے ح</u>ل ك لوكرس قدرخوش نصيب بين كه ديار صبيب ستى التي عليه وستم اور دربار نبوى مين والى

بطحاكے قدمین شریفین میرمحبُوب رتب العالمین كیسُنّت کے عین مطابق اسی سجر میں صیام و قيام اوراعتكان بسي نعمد عظلى مدر شاروسرفراز حيندناوره روز كارعشاق رسول مى الترعليه وللم كم ميست مين تطفف اندوز رحمت بوت، بيسعادت بيضيب الله اكبركبيرا-عيدالفطركے بعد صرت مفتى صاحب،مولانامخدالعبل صاحب، شنخ ظهيرالدين لحب

بخیرت والیس ائے شیخصاحب ہے آپ کے حالات سُن کرخوشی ہوئی بھائی اشرب صا کا شخفہ نفیس کیٹرا موصول ہُوا۔ اِس اخلاص کے لیے منون ہُوں ۔ فرزندِ ارجبند کی دلی سارک

قبول فرماییں۔ برِور دگار نومولو دوسٹو د کولمبی ممرُدے۔ بلندا قبال اورصالح وصلح ہو۔ ملّبت کا ترجان اورميح خدمت گزار ہو۔ آمين إله العالمين-

محراجل سلمه بحرائهم سلمه اورئوري حاحت كي طرف ميدسلام سنون قبول فعرايس پُرِسانِ حال احباب اور واقع*ف کارحضات کی خدمت ہیں سلام نیاز* اور درخواست وُعاریبیشِ

احقرغبيدالله انور (معرد نوبشت)

خدمت سبك والسلام عليم ورجة الله دُعار كو و دُعاج



### تحرية: ڈاکٹر محمد انمل مدخلیہ

#### ولأدت

ا پنے دور کے امام الاولیاء قطب الارشاد حضرت شیخ التغییر مولانا احمد علی لاہوری کے گھریزی مرادول اور سحر خیز دعاؤل کے بعد شب جمعہ ۲۳ دوالقعدہ ۱۳۴۲ھ بمطابق ۲۲

جون ١٩٢٣ء كو آلكي ولادت بإسعادت لامور ميس مولى-

وجه تشميه

آ کے جد امجد امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی کے نام پر عبیداللہ 'اور پھر اننی کے فرمان پر محدث کبیر مولانا انور شاہ کاشمیری کی نسبت سے انور شجویز ہوا۔ یوں اسم

مران پر فرت بیر مونان اور م مان "عب الله الله "مرگرا

مبارک "عبید الله انور " ہوگیا۔ حضرت ا مرونی کی توجہ

منظرت المروى في توجه انى دنول ثافله سالار تحريك آزادى سرتاج الاولياء سيدالعارفين مولانا تاج محمود امروثي

'' لاہور تشریف لائے۔ نو مولود کو انگی گود میں دیا گیا۔ انہوں نے نوجہ فرمائی اور سواد ہوں ی و بخش آن ی کی پیش گوئی کی

سعادت مندی و بخت آوری کی پیش گوئی گی۔ مصر دیکی آجا

## ابتدائي تعليم

چار برس چار ماہ اور چار دن کی عمر میں آپ کے نانا تجریک آزادی کے نامور مجاحد مولانا ابو محمد احمد چکوال نے علاء و صلحاء کے ایک اجتماع میں بسم الله کروائی۔

قرآن کریم اور ابتدائی فارس و عربی اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھیں۔ انجمن حمایت اسلام

کے ہائی سکول واقع شیرانوالہ دروازہ سے پرائمری اعزاز کے ساتھ پاس کی بلکہ سکول بھر

یں اول آئے۔ اور منہ مانکے انعام کے طور پر آیکے والد بزرگوار نے دوسری چیزوں کے علاوہ تاج محل آگرہ ، جامع معجد وحلی ، مسلم بوٹیورٹی علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند کی سیر کیلئے اپنے نو مسلم خادم عبدالرحل (چاند خان) کے حمراہ بھیجا۔ دیو بیٹد میں قیام

ور ان سفر جب وارالعلوم ویو بند پنچ تو اینے بھائی حافظ حبیب اللہ (جو بعد میں ملطان الادلیاء شیخ المدینہ بنے) کے پاس شمر محمد اور کم سی کے بادجود وہاں کے علوم و

سلطان الادلیاء سے المدینہ ہے) نے پاس حرسے اور م سی نے باوجود وہاں سے معوم و عرفان کی عطر ہیز فضاوں سے مستغید ہونے کی ٹھان لی۔ بیخ العرب والعجم مولانا سید

حسین احمد منی کے پرسل سکریزی قاری امغر علی محران استاد مقرر ہوئے۔ سے شدہ چیشم

چند ہی مینوں کے قیام دارالعلوم میں کی سارے حفظ کر ڈالے اور درجہ اولی کی کتابیں برے ذوق و شوق سے پڑھی جارہی تھیں کہ اچانک آکھیں دکھنے آکیں۔ ٹراکومہ(Traehoma) کا حملہ شدید تھا۔ سلسلہ تعلیم منقطع کر کے گھرواپس آجانا

ٹراکومہ(Traehoma) کا حملہ شدید تھا۔ سلسلہ تعلیم منقطع کر کے محمر واپس آجانا پڑا۔ لاہور میں اپنے مامول ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کے علاج سے افاقہ ہوا۔ یمال بھی قاری عبدالکریم سے پڑھتے رہے۔

مظامر العلوم سهارن بور

۱۹۳۸ء میں جب طبعیت سنبھل منی تو مظاہر العلوم بھیج دیے مجے۔ جمال مولانا ظہور الحق دیوبندی جیے متل مولانا عبدالرحلن الحق دیوبندی جیے متی اور پر بیز گار استاذ گران مقر ہوئے۔ وہاں مولانا عبدالرحلن مولانا اکبر علی، مفتی جیل احمد تھانوی، اور امام النحو مولانا محمد صادت، وغیرهم سے استفادہ کیا۔ اور بقول خود اصل فائدہ ناظم مدرسہ مولانا عبدالطیف اور شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کی صحبت اور حضرت تھانوی مطرت رائے ہوری اور بائی تبلیغ

مولاناالیاس" کی متعدد بار زیارت اور مجلس سے ہوا۔

مارچ ۱۹۳۹ء میں فاری کی انتمائی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے کہ ایکے جد

امید تحریک آزادی کے عظیم قائد امام انقلاب مولانا عبید الله سندهی ۲۳ ساله جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئے۔ کے بعد وطن واپس آئے۔ مکنوب مدفی

جائفین می البند مولانا سید حسین احمد مدنی فی حضرت لاہوری کو لکھا کہ اپنے بدے صابرادے مولوی عبیداللہ انور کو صابح اللہ کو اپنے ساتھ اور دو سرے بیٹے مولوی عبیداللہ انور کو معضرت سند می کے ساتھ مامور کرس۔

امام سندھی سے تلمذ

ملک ہمر کے مسلسل اسفار کے دوران حضرت مولانا عبیدا لله سند می آیکو ہر فن کی کتابیں پڑھاتے رہے اور پھر سندات بھی دیں۔ اسطرح جیسے حضرت امام لاہوری کو حضرت امام الدی مولانا حضرت امام سند هی کا پہلا شاکرد ہونے کا فخر حاصل ہے ایسے حضرت امام الدی مولانا عبیداللہ انور کو آیکا آخری شاگرد ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔

حضرت سندهی ی نے آپ کو حضرت برتی یا حضرت البوری سے ذکر قلبی کا طریقہ سکھ کر موزانہ ایک محننه ذکراللہ کے لئے مقرر کرنے کو کما۔ اور فرمایا "انشاء اللہ بھی کی دجل و دجال کا اثر نہیں ہوگا"۔۔ پھر اس نور چشمان سندهی و مدتی و البوری نے ذکر و گار کو اتنا بیدھایا کہ ایک طرف تو رضا و لقاء اللی کے آسان بفتم تک پنچ اور دوسری طرف کمالات کا اہری و باطنی اور حق کوئی و بے باکی کے اعلیٰ ترین اوصاف سے متصف ہوئے۔

#### دوره حديث شريف

حضرت سندهی ؓ نے آ بکو دوہارہ دیوبند داخل کردا دیا تھا۔ للذا ۱۹۳۶ء میں آپ نے دورہ حدیث شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احد مدی ؓ سے پڑھا۔ اور پورے دارالعلوم میں امتیازی کامیابی حاصل کی اور اپنے جد امجد امام سندهی ؓ والا اعزاز پایا۔

### زيارت حرمين شريفين

اسی سال لینی ۱۹۴۷ء میں سند فراغت اور شاندار کامیابی سے خوش ہو کر والد بر گوار حضرت لاہوری ؓ ایکو ساتھ لے کر عازم حج ہوئے۔ یہ صرف انعام و محسین کا سفر نہ تھا۔ بلکہ نگاہ شخ کچھ اور ہی دمکیہ رہی تھی۔ چنانچہ دوران سفر سلوک و مجا حدہ کی اھم منازل کا سفر شروع ہو کیا اور فاصل نوجواں مولانا انور شریعت و طریقت کی عظیم شاہراہ یر گامزن ہو مسئے اور جسکی تائید ایسے ہوئی کہ بعد میں تقدیر الی اور منشاء ایزدی نے اننی کو اپنے دور کے امام الاولیاء حضرت شیخ اکتفسیر کی جانشینی کا اعزاز بخشا۔ قیام حرمین شریفین میں وہاں کے شیوخ اور اساتدہ سے بھی بھرپور فیض یاب ہونے کا موقع

ای سنرمیں ملک عبدالعزیز آل سعود نے دیگر عمائدین کے حمراہ آپکو کھانے پر مدعو کیا اور یوں آپکو عالم اسلام کے چوٹی کے عمائدین اور اشراف سے میل جول کا بیش مما موقع ميسر آگيا۔

### جامعه مليهر بين استفاده

سفربیت الله شریف سے والی پر علوم عصریه کی تخصیل کے لئے حضرت شیخ العالم المعروف به شیخ الند مسئ بنا كردہ جامعہ مليه چلے كئے۔ ذاكرٌ ذاكر حسين شيخ الجامعہ تھے۔ کچھ عرصہ تو خوب استفادہ ہوا مگر پھر تقتیم ملک کے فسادات کے سبب واپس آجانا

### ورس وتدريس

قیام پاکستان کے متعلا" بعد حضرت امام سندھی ؓ کے علمی و فکری رفیق حضرت مولانا محمہ صادق کے مدرسہ مظہر العلوم کھٹرہ کراچی میں با قائدہ تدریس شروع کی۔ ان ونوں آپکے برادر اکبر مولانا حبیب الله "مجمی وہال پڑھاتے تھے۔ ذرایعہ معاش کے طور پر (اسمپورٹ ایکسپورٹ Import, Export) کا برنس شروع کیا جو جلدی ہی بہت اچھا ہو کیا چند

#### برس بير سلسله چاتا ربار مراجعت لامور

حضرت مولانا حبیب الله " کے بجرت مدینہ کے بعد حضرت امام لاہوری کے آپکو لاہور آجائے میں لاہور آجائے میں لاہور آجائے میں کراچی اور کاروبار کو خیرباد کما اور ۱۹۵۱ء میں لاہور چلے آئے۔ الجمن خدام الدین کے زیر انتظام مساجد و مراکز اور حضرت بھن التفسیر کے طقے میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یمال بھی آئے ذوق علی اور جذبہ تخصیل نے مختلف اساتذہ سے استفادہ پر آمادہ کیا۔ جن میں پروفیسر اور فیشل کالج بھن استفادہ بر آمادہ کیا۔ جن میں پروفیسر اور فیشل کالج بھن استفادہ بر آمادہ کیا۔ جن میں پروفیسر اور فیشل کالج بھنے استفادہ بر آمادہ کیا۔ جن میں پروفیسر اور فیشل کالج بھنے استفادہ بر آمادہ کیا۔

لاہور آتے ہی زندگی نے اسلوب سے شروع ہوگئ۔ آیکو اپنے والد گرای کے ہر معاطع میں ساتھ ساتھ رہنے کے علاوہ اکلی عدم موجودگی میں نیابت کے فرائف انجام دینے ہوتے۔

#### جانشيني

حضرت شیخ التفیر امام لاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کلھے ہیں " بالاخر ہر انسان نے اس جمال سے رخصت ہونا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ انجمن خدام الدین کے بائیوں کے دبئی جذب کے پیش نظر میرے بعد بھی بدستور ایک امیری تحویل میں یہ کام ہوتا رہے۔ اس وقت تمام اراکین انجمن میں دارالعلوم دیوبند کا فاضل سوائے میرے میشلے میٹ کرنے پر بیٹے قاری مولوی محمد انور سلمہ' کے اور کوئی نہیں ۔ اس لیے میرے پیش کرنے پر مجلس متعقدہ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ بمطابق مجلس متعقدہ ۱۰ محرم الحرام ۱۳۵۳ھ بمطابق میں ۱۹۵۳ء کو قاری مولوی محمد انور سلمہ' کو میری وفات کے بعد منفقہ طور پر انجمن کا امیر سلم کر لیا ہے۔ ارکین انجمن نے محض اللہ کی رضاء کے لئے یہ فیصلہ مطیب خاطر کیا ہے۔

۲۳ فروری ۱۹۹۲ء کو حضرت مین التفسیر" کے سانحہ ارتحال کے بعد آیکے برادر

امغرمولانا حافظ حید الله کی تحریک اور اکابر علماء کی تائید سے جانشین مقرر ہوئے۔
راس لا تقیاء مولانا عبدالمادی دینیوری نے دستاریندی کردائی۔ تیز عمیمت علماء اسلام
پاکستان کے نائب امیر منتخب ہوئے۔
عملی نیم گی

۱۹۵۱ء کے اجلاس کراچی جس میں علاء کے ۲۳ نکات مرتب ہوئے میں مولانا عبیدا للہ انور اپنے والد بزرگوار کے حمراہ شریک ہوئے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں بحر پور حصد لیا ۱۹۵۲ء میں جمیعت علاء اسلام کی تنظیم نو کے بعد با قاعدہ حصد لینے گئے۔ ۱۹۵۸ء میں ایوبی مارشل لاء گئے کے ساتھ ہی سابی اور سیاسی میدان میں جدو جمد شروع کردی۔

۱۹۲۳ء میں صدر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی امیدوار نامزد ہوئے لیکن حکومت کی دھاندلی کے باعث الیکن لڑا نہ جاسکا۔

۱۹۱۸ء میں جمیعت علاء اسلام کا حلقہ مشرقی پاکستان تک پھیلا تو آپ کل پاکستان کے نائب امیراور مغربی پاکستان کے امیر منتخب ہوئے۔ ای سال ایوب خان کی آمریت کے خلاف تحریک میں قائد ہر اول دستہ کے طور پر شریک ہوئے اور پولیس کے تشدد کا نشانہ سب سے زیادہ آپ بخے۔ صدر ایوب نے اپنی نشری تقریر میں معافی ماتھی۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۲۸ء کو ذمہ دار پولیس افسر نے معافی چاہی تو آپ نے فرمایا " بھائی میں نے تو اپ کو تیسرے ہی روز معاف کرویا تھا چونکہ مومن تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض نہیں رہ سکا۔

\_\_\_\_\_ اور طابت كروياك اهل حق ذاتى انقام حمين لياكرت

۱۹۷۰ء میں منعقدہ جمیعت علاء اسلام کی فقید الشاں " آئین شریعت کانفرس" کے صدر مجلس استقبالیہ آپ شے اور اسی سال لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکش بھی لڑا۔

اے19ء میں صدر پاکستان کیجیٰ خان کے اصرار پر پاکستان کے مشرقی اور مصربی حصول میں

ایگانگت کا فارمولا علاش کرنے کے لئے آپکو مشرقی پاکتان جانا پرا۔ اس سنر میں مولانا فلام خوث بزاری اور مولانا مفتی محدود بھی جراہ متھ۔۔۔ گر افسوس ہے کہ کار پردازان حکومت حضرت والاکی سفارشات پر عمل نہ کرسکے اور سقوط ڈھاکہ ایسے المیے سے دوچار ہونا پڑا۔

۱۹۷۱ء کی تحریک بحالی جمهوریت میں قائدانه کردار اداکیا۔

۱۹۷۳ء کی تخریک ختم نبوت کے واعی بذات خود حضرت جائشین مین استفیر سے اور میدان و معرکہ اور قید و بندگی بے مثال قربانیاں دے کر بلا فر اس مسلے کو بیشہ کے لئے حل کروا ویا اور ذریت مرزائیہ کے بارے میں تاریخی فیصلہ ہو کیا۔

م 192ء میں بلغاریہ میں عالمی امن کانفرنس میں پاکتان میں کونسل (Pakistan) کے صدر کی حیثیت سے شریک ہوئے اور " اسلام کا پیغام امن " کے موضوع پر زبردست خطاب فرمایا یوں آ پکو المت اسلامیہ کی نمائندگی نصیب ہوئی۔

۱۹۷۷ء میں قوی اسبلی حلقہ ۹۱ لاہور سے انتخاب لڑا۔ بھٹو حکومت کی دھاندلی کو عدالت میں چیلنج کیا اور جب دھاندلی ٹابت ہوگئ تو عوامی ردعمل نے '' تحریک نظام

مصطفیٰ) کی صورت اختار کرلی ۔ اور بالا خربھٹو آمریت کا خاتمہ ہوا۔

۱۹۸۰ء میں حضرت مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد آپ کو بھیعت علاء اسلام کا جزل سیرٹری بنا لیا گیا۔

۱۹۸۲ء میں متفقہ طور پر جمیعتہ علما اسلام کی تمام شاخوں نے آبکو امیر مرکزیہ منتخب کیا اور تازیت متفقہ امیررہے۔

حضرت امام الهدی مولانا عبیداللہ انور نے اپنے والد و مرشد حضرت مختل اتغیر کے حلقہ متوسلین کی سرپرستی اور را منمائی اور مخلوق کی دبنی اور روحانی تربیت زندگی بحر جاری رکھی۔ اپنے مختل و مربی کے کارناموں کو چار چاند لگائے اور اکی جماعت کو ایک عالمیر تحریک میں بدل کر رکھ دیا۔

گرول اللی اور طرز عبید اللی کے وارث کی پیشت سے اسلام کے آفاتی اور ا تقلابی اصولوں پر دورہ تغییر اور درس وارشاد کی محفلیں سجائے ' اور علم و دانش کے پاسوں کی آبیاری کرتے رہے۔ الجمن خدام الدین اور جمیعتہ علاء اسلام کے پلیٹ فارموں سے ملی اور سیاس

خدمات سر انجام دیے رہے اور یول پاکتان کی فلاح و بقاء کی جدوجمد کرتے والے عظیم زین اور مسلمہ قائد ہے۔

ترین اور مسلمہ قائم ہے۔ فکری مجاذ کو مضبوط و مربوط کرنے کی غرض سے ۱۹۸۰ء میں شاہ ولی اللہ سوسائٹی پاکستان "کی بنیاد رکھی۔ جس کا ماہانہ اجلاس مدرسہ قاسم العلوم لاہور میں منعقد ہوتا اور اهل حل و عقد مختلف موضوعات بر حضرت امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و گلر کی روشن میں مقالے برھتے۔ اکثر آپ خود بھی اپنا مقالہ برھتے۔ آگی تحریب بہت برا علمی سرماییہ ہیں۔ and the philipped and had

#### وفات

زندگی بحرکی صبر آزماء مسلسل جدوجد اور تخاریک دینی و ملی میں قربانیوں کے منتج میں صحت گرامی مقی۔ چنانچہ ۲۸ ایریل ۱۹۸۵ء بمطابق شعبان ۱۳۰۵ھ کو آسان رشدو بدایت کا به و مکتا موا سورج گمنا میا- اور آپ این مرشد و ملی شخ ا تنفیر امام الادلیاء کے پہلو میں ابری نیند سومنے۔ اللله و الله و المراجع و الله و ال